

يسم الله الرَّحُلِي الرَّحِيْم

الإستبضاع

فيما الحُتَلفَ مِنَ الْآخُبَاي

تأليف شيخ الطا كفه الي جعفر محمد بن الحسن الطوسي

آيت الله على اكبر الغفاري

حضرت علامه الشيخ محمه على فاصل مظله العالى ججة الاسلام علامه محمد تقي فاصل

## مشحضات كتاب

الاستبعار ريه حتلف من الاخبار) جلدا هيخ الطاكف الى جعفر محمد بن الحن الطوى آیت الله علی اکبر الغفاری علامه محمه علی فاصل ،علامه محمه تقی فاصل محركاظم على فاصل عاريَّ الثاعت: محرم ٢٠٢٠م 10++/-See A



SABEEL E SAKINA

Coursey of Islamic Research Centre Karachi all rigger enserted. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in mannes whattever without the express written permanent of the publisher except for the

ST-LH, Block 6, Federal B'Area, Kaneda [75950] Pakiston -92 (0) 333-3589-401 Office Vo. 1-28. At Last Center, Atain Humaward Guittere, Labore - Pakistan 92 (9) 321 4664 333 www.ziariat.com whatsa op online bookstore 492 b) 348 8640 778

اداره كتاب "الاستبصار" كي پبلي جلد كي اشاعت باحسن بحميل پر بار گاہ اللی میں سجدہ ریز اور بار گاہ حضرت حجت عجل اللّٰہ تعالیٰ فرجہٌ شریف میں بصدادب واحترام سجد ہ شکر بجالاتے ہوئے اس حقیر سی كاوش كااجرو تواب علمائے مسلك اماميه اثنا عشريه بالخصوص عالم ب بدل محترم علامہ طالب جوہری نجفی اعلیٰ الله مقامهٔ کی لاریب خدمات کے نام

### بسيم الله الرحلن الرحيم

# مقدمه مترجم

تمام تعریفیں اس خدائے کم بزل کے لئے بین اس کا تنات کاخالق وبالک ب۔اور درود وسلام ہواس کے آخری نبی خاتم الانسانہ حضرت محمر مصطفی التولیق اورآپ کی آل پاک ائم اطبار علیم السلام اورآپ کے بر گزیدہ اسحاب پراورآپ کی آل کے وشنوں پراللہ تعالی اور تمام انسار و ملا تک کی تا قیامت لغنت ہو۔

فی طوی کی تعارف کے مقال نہیں ہیں۔ان کی خدمات اظہر من الفتس ہیں۔میرے لئے یہ افزاز کی بات ہے کہ ال شخصیت کی اس تظیم کتاب کارجمہ مجھ ناچیز کو حاصل ہواہ۔جس پراللہ کاجتنا شکرادا کیاجائے کم ہے۔اس ملیلے میں میری سريرت اور حوصله افنزائي ميرے والد محترم حضرت علامه محمد على فاضل مدخله العالى نے فرمائي جس يريس ان كاتبه دل سے منون اور مشکور ہوں اور ان کی تربیت اور حوصلہ افٹرائی کی بدوات میں یہ خطیر فریضہ انجام دے سکا۔ اس حوالے سے اپنے چھوٹے بیادے بھائی محد کاظم فاصل کا شکرے ادانہ کرنازیادتی ہوگی کہ جن کی وجہ ہے تاب کے فنی اور تکنیکی مراحل خوش اسلوبی ہے انجام اے۔ نیزیں ادارہ سبیل کیند (س) کا بھی نہایت عکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری قبول کرے ميري خلش دور كردى الله تعالى ان تمام بزر كان اوراحباب كي توفيقات خير مين اضافه فرمائ آمين بحق چياردو مصوفين عليم السلام الله تعالى سے وعام كه جميں اس عمل خير كوجلدے جلديايہ سخيل تك پينجائے كى توفق عطافرمائے۔

> محمر تعتى فاضل حامعه امام جعفر صادق عليه السلام راجن يور

# تقريظ: حضرت علامه الشيخ محمه على فاصل دامت بركاته

كتباريد كالمتخال عاركمايي

محت الليب يت ميل فقتهي احاديث ير مشتمل جار كما مين إلى اوران كر لكين والے تمين بزر كوار علماه إلى ، جن كاساء كرامي "محمد" اوركنيت "الوجعفر" باوراصطلال عن البيل "محدون علات" كباحاتات:

ا الوجعفر محدين العقوب كليني رحمة الشاللة عليه صاحب كتاب "الحالي"

٣- ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه فتي المعروف شخ صدوق رحمة الله عليه صاحب كتاب ١٠٠ من لا يعضره الفقيه ٠٠ الدايوجعفر محدين حسن عوى رحمة الله عليه صاحب كماب "تهذيب الاحكامر في شهر الهقنعه" وكماب "الاستبصار فيها

ان دونول كمايول كر لكھتے والے ابوجعفر محدين حسن طوى إلى، جن كالقب "مجى باور" مجنخ الطاكف" مجى ب جن كي ولادت باسعادت مادر مضان الميارك ٣٨٥ جرى ين بوني -آب ني ابتدائي تعليم كاكا في حصد اين شير طوس بين حاصل كياادر په شهر چو تقي اوريانچوين صدي جري بين ايک ايم علي مر کز شار بو تا تفار

في الطائف كادور، عراق اور ايران ير" آل يويه" كي حكومت كادور قعااور عماى خليف" القائم بامر الله" (٢٠٢٥ ٢٠٠٠) في مر کاری طور پر علم کام کی تدریس کا عبد وآپ کے میرو کیااور آپ " شیخ" ہے " شیخ الطالق" کے منصب پر فائز ہوئے اور عراق و ایران می آپ کو شیرت تامہ حاصل ہو گی اور آپ کے حلقہ ورس میں تین سوے زائد وانشمند گرانمانے، شریک ہوا کرتے تھے جن کا تعلق مخلف غداہب سے تھا،آپ کی علمی عظمت کو چارچاند لگ کئے، لیکن دل کے اندھے آپ کے مخالفین کو،آپ کی یہ عظمت ایک آتھ شا المال اور انہوں نے مجمد معاندین کو آپ کے خلاف بھڑ کا بااور انہوں نے خلیف کے باس جا کر ان کی شکارت کی کہ جناب سی صحابہ کے خلاف كت في كرت بين، ليكن شيخ الطائف في الل سازش كوايتى عكمت عملي الكام يناديا، ٢٨٥ جرى يم يبلا عليوتى باوشاه بغداد يس آيادراس في متعب افراد كوشيعول كے خلاف محركا إلى كا وجد انبول في كارآب كے كري حف كے اور شيع ملى منسبت بنام "عبدالله بالله بالاب" كوجناب شيخ طوى كر كر عرائ مائت قبل كرديا ورساتحد الى ايم ترين شيد الا بريرى كو مجى

نذراتش کردیا، جس کا شک بنیاد بهاوالدوا۔ ویکی کے وزیر ابونصر شاپور بن ارد شیر کے عظم ے ۱۸۱ جری میں رکھا گیا تھا، مالآخر ۱۲۸۸ جری بی بغداد کے محلے کرخ میں جناب شخ طوی کے تھریہ وهاوالول دیااور تھر میں موجود کمام اناشہ جات کولوٹ لباادر پیران ك ذاتي كتاب خانه كو جي الله وي جس مي نبايت عي فيتي اور تاور د ناياب منهم كي الأكلول كتابيس موجود تنصير .

ا تعام کار ﷺ الطائف در دناک مصائب برداشت کرنے کے بعد ترک وطن پر مجبور ہو گئے اور بغداد سے نجف اش ف کی طرف بجرت افتبار کی اور اس وقت نجف اشرف کی طرف بہت کم لو گول کی توجہ تھی۔

ينا نجه جب آب ۴۴۸ جری بن تجف اشرف تشریف لے آئے اور حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی اور ۲۰ م جری میں ، وہیں پر ای آپ کی وفات ہو گی،ای وقت تک نیف اشرف ایک شیعہ علمی مرکز اور مقام امن کی صورت افتیار کرچکا تھااور تب سے اب تک یہ حوزه علمية بزار باباد قار علادادر جبتدين عالم إسلام كو ويش كرج كات اوران شادالله العزير تاقيامت كرتار عاكا

آخر کار ۲۰۱۰ جری میں شیخ الطائف کی نجف اشرف میں وفات ہوئی اور ان کی میت کوا نبی کی وسیت کے مطابق ان کے گھر یں و فن کیا گیا در یہ تھر بعد پی در ی وتدر لیں اور نماز جاعت کے لیے "مجد شیخ طوی" کے نام ہے موسوم کیا گیا اور تب ساب تك اي مقدي مقام ے اي طرح كا استفاد و كيا جاريا ہے اور اس گھر ميں كرانقدر علياء و مراجع مثلاً صاحب جو ابر الكام في فحد حسن ، صاحب کفایة الاصول آنوند خراسانی، شیخ شریعت اصفیانی، شیخ ضاه الدین عراقی اور پہتے ہے دیگر بزرگ علماه شیخ طوی کے مدفن سے بطور تبرك ال محيدين طلباء كرام كي تدريس وتربيت كاشر ف حاصل كريجك إيسا-

عيماك يط بتايا بالكات كدم وم في طوى كادوكتان "كتباديد" على شال ين: مجلى "تبذيب الدكام" ع كافي أور من المنطقر والفقير ك بعدات شاركيا جاتات أوروس كالمناب" الاستبعار فيما المتناف من الاخبار" ع وف كت اربعه عن چو تمامتام ماصل سے اورائے بھی" تبذیب الادکام" کی مائند فقتی روایات سے مختص کیا گیا ہے۔

#### ''الاستیصار فیمااختلف من الاخبار" کے بارے میں

تيرى كالعلق "مقوداورالاتعات" اوردوس فتهي الواب عين اليكن موجودا يذيشن بين اس كتاب كوچار ملدول بين شائع كيا البات ، اور مواف كي تعداد شارك مطابق اس ك توسو بجيس (٩٢٥) باب اور يا في براريا في سوكيار و(١٥٥١) روايات تل-في الوى كان كتاب ك مقدمت والفي بوتات كركتاب "تبذيب الاحكام" ك تلف كر بعد بعل ملاك تفاضون کے بیش تفراناب"الا متبعاد" کواس کی تلفیص کی صورت میں مرتب کیا۔ كاب الاستبعاد كے مقدمدے واضح بوتا ب كركاب تية يب الا كام حفرت مولف علام كى زند كى اى يس بزرك علاءكى الآب وامر الزيان كن تفي اودا أبول في الله الله الله الله الشاري استقبال كياور كن بزراك على في تفاضا كياك كتاب "الاستيساد" على

وثة عالف، واليت و عَمَاكيا جائية الله في الآب كانام" الاستبعاد فيااختك من الدخيار" ركفاكياد جس كامعنى : "متعارف

اور خالف اخبار وروایات کے بارے میں اسم عدو ی جائے۔

نیز شیخ طوی کے پہلے مختلف اور متعارض روایات کوایک وہ سرے کے ساتھ ملاکر اچھا تیجہ عاصل کرنے کاطریقہ مرون نیوں اتعاادر جناب شیخ پہلے وہ تصخص میں جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اس طریقہ کور ا<sup>کج</sup> کیا۔

اس كتاب كاردوش ترجمه كاشرف جمة الاسلام مولانا محمد تقى فاصل في حاصل كياب جو حوزه علميه قم كه فارغ التحصيل جي اوراس وقت عامعه امام جعفر صادق عليه السلام كرير لنيل كي هيشيت عندريسي فرائض انجام دي رب جي اورات شائع كرنے كا شرف اداره سيل كين (ع) كوحاصل جورها ب ادعاب كه خداوند عالم مصنف امترتم اورناشر كوجزائ فير وطاكرے -آيان بحق آل

> وعاكو محمد على فاصل اا/ذى القعدوا ١١٠ه

روز ولادت حضرت على بن موى الرضاعلية السلام مشبد مقدى

#### بسيم الله الرَّحْلُنِ الرَّحِيمِ

# مقدمه مصح محقق على أكبر غفاري

تمام تعریقی ای اللہ سے لئے ہیں جس کے تھم کی نافر مانی اور افعال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتااور ووالیا یاک اور بلند مرجہ مام بے کہ تمام امور کی ابتدار انتقام اور مت ای کے باتھ علی ہے۔ اس لئے کوئی بھی چیز ندایے وقت سے آگے بھے بوتی ہے اور ندی اپنی جگ ہے او حراد حر فتی ہے۔

اور درود وسلام ہوائ کے جی حضرت محد الم فیلتل ہے جنہوں نے کا ثنات کو نوراور بدایت سے مجرد بااور حق کے قوانین بائمال ہونے کے بعدانیس زندہ کیا۔ نیزور ودوسلام ہوآ مخضرت کی آل اور اوصیار پر جنہوں نے اس باعظمت مکمل وین کوزندہ رکھنے ک لئے اپنی جانوں کانفرانہ چین کیا۔اس وین پر چلنے کاواضح رات و کھایا،اس کی سنت کوبلند رکھنے کے لئے ستون کمڑے کئے ادر عباد الل كساتحد ياكيز كى كاشعار اينا الـ

# كيجه مؤلف عليد الرحمدك بارعين

علامہ منی اپنی رجال کی کتاب میں رقم طراز ہیں "منتخ امامیہ ابوجعفر محد بن حسن طوی قدس اللہ روجہ۔ کتب امامیہ کے بزرگ اورال محتب کے علاے کے سر دار ہیں

جليل القدر، ملتدم تب، قابل اعماد رائباتي عيج ، علم حديث ، علم رجال ، علم فقد ، علم اصول فقد ، علم كلام اورادب ك ماير عالم ، تمام فطائل کی حال مخصیت میں اور اؤدین اسلام کے ہر فن کے معنوع پر کتابیں تصنیف کی میں اور اسول اور فروع وین میں مقائد كوزوالداورا نحرافات بياك كزف والحاور علم وتحل كم ميدان عن ذاتى كمالات مرصع تضاورآب يتخ مفيدر حمة الله عليه مرين محدين نعمان كے شاكر و تھ"۔

عالم ربائی سید بحرالعلوم طباطبائی " نے بھی ان کی شان میں فرمایا ہے" اتر معصومین علیم انسازم کے بعد محتب جعفریہ کے پیشوااوروین وندب سے متعلقہ م معاملے میں شیعد المامیہ کے ستون میں اصول و فروع وین کو زند و کرنے والے اور علم معقول اور علم منقول كوزوالد سے پاك سے پاك كرنے والے اور في الطائف على الاطلاق بين ركيس كمتب ايسے كه تنام ان سے حضور رون جھائے ہوئے میں۔ اسلام کے تمام علوم میں تلم قربائی کی ہے اور ان تمام علوم میں آپ چیٹوااور رہنما ہیں"۔

نیز کت تروج ( مخضیت شاک) کے مطابق آتے عالم معالی، محبوب، شریف، ذہین، فطین، صائب الرائ، معزز، ریدار مغزر باخبر، فتيدر مضر، قام شر كا اوروين علوم من تبحر، خوابشات نضافي اور به جو دو خيالات سے دور مضربات آن وسمنت اور والیت الحدیث (صدیث کی مقلی مجھ ہو ہے) کے مام مقے۔ ہوشیدواور مجلک نکات تک بہت جلداور نہایت تیزی سے پہنچ جات ۔آپ کا علم اور فقابت میں کوئی کائی فیس قبلہ علی امامیہ میں آپ کے بائے اور فقہا، میں آپ کی بر ایر کا کوئی فیس تنا "۔ آپ باور مضان البارک ۲۸۵ اجری کو طوی میں پیدا ہوئے اور دیں پر علم کے حصول ، قابل تو یف مذاخر تک رسانی اور تمل یا کیزگ کے حصول اور بلندیا یہ مقام کے حصول ش على معروف ہو گئے۔ لیم جب آپ تیکیس ۴۴ برس کے ہوئے تو ٨٠ ٢ جرى كوتب بغدادي موجود بزرگان كي زيارت اورآباد كمتبول (الاتين ون) بطور منال بهار الدول آل بويه ي وزي شاہور بن اروشیر کے مکتب کی آمون میں اختدادر وال ہو گئے اور اس وقت مکتب جعفر یہ کے زمیم اور بزرگ ﷺ مفیدر شوان الله تعالی عليہ ہے۔ آپ ان کے مظیم مدرسہ بین وافل ہو می اور شیخ مفیلائے بھی تھلے ول سے آپ کو فوش آمدید کیااور اپ فوش ڈیٹیوں می شال کرایاری شخ طوی مجی این احتاد کے ساتھ بالکل سائے کی طرح رے اوران کے کی تھی کاری وری سے فيم حاضر فيل بوت تصداى النارين آب في كتاب" تهذيب الاحكام "كي الف بهي شروع كروى كراي على بياس جماف اوران کے تھے مر چشمہ سے براب ہوئے اوران کے نورے روشی حاصل کرنے اپنے روحانی معلین کے لئے اپنے استاد کے محفل ورس میں بھی بروبر حاضر ہوتے رہے۔ آپ کے بغداد پہنچنے کے صرف یافئ سال بعد متا کیس رمضان البارک ۱۲ جری کوآپ کے استاد رحمة الله علیه دار فانی کودواخ کر گےاورآپ کو یہ ناگوار بات من کر عبر کرناپزا۔ جس کے بعد کھتب جھٹر یہ کی دیق ولم این از جامت عم البدی "برچم برایت" سیدم تفنی رحمة الله عليه سے دو ش بد عالم دو الى دايسے عالم رہائی كه جن كي طبت و ق سے پاٹی گند می محمی اور مرشت رسالت کے چشمہ سے سر اب ہوئی تھی۔ توشیخ طوی کے بھی ان کارخ کیااور ان کے ساتھ ملی ہو کے اوران کے افوارے روشنی حاصل کرنے کے اور ان کے علمی چشمہ سے سراب ہوئے لگے اور ان کے جو علم سے مستقید ہوئے مے اور سیدم تھنگا نے بھی تقریباتشیں ۲۳ بری تک آپ پر اپناملم و فعل پھاور کرتے رہے جس ہے آپ کی معی اور قری سط یوان پڑ می افتح طوی اگرچہ الل علم ومعرفت سے طاقات اوران کے حضور سے فینیاب ہوئے کے پابند سے محرآب نے سید مراتشی سے محفل در ان کو بھی جھی نیوں چھوڑا تھا بلکہ بھیٹ ان کے جمر کاب دہتے۔ اور سیڈ کی بھی آپ پر خصوص شفات دیں اورآپ کی تعلیم وتربیت کو خصوصی اجتمام کیااور این باتی شاگره دن کی بد ضبت آپ پر خصوصی توجه و کی اور شیع مجلی بیش آپ ک ساتھ ساتھ دے اور آپ کے چشہ علم سے میراب ہوت دہے بیال تک کہ آپ کے استاد سید مرتفی ۲۵ رفع الدال ۲۳ میں کو وار فافی ہے دوائ کر کے خالق مقبق ہے جانے جن کے بعد ملت جعفر یہ کی دیل زیامت اور قد بھی سرپر سی مستقل طور پر آپ ک يره او كى اس وقت آپ كى عمر مبارك الكاون (٥١) يرس تحىد اورآپ نے بھى فيايت تبيد كى اور كتوى كو تلوظ خاطر ركھتے اوے افناً، (فتوی رین) اور تدریس کی ذمه داری سنبالی اور محض رضائے فدااور جزائے خیر کی خواہش اور نواب مخیم کی طلب حمایت وین ادراحیاے شریعت خاتم المرسلین معزت می مصطفی عینی نیز مفسدین کے تھار کی عادی کے لئے افادہ شرورا كره بارايمام كرفيس لخاك أب ك الدرج ريات اورواول كواني طرف ماكل كرف يالوگول كواني طرف جذب كرك ك ع انش موم كزنيس بلكه و عمن مجى آپ كى مظمت اللم موية بيش رو موق كامعترف قفاآپ كے سامنے مر تشكيم هم قلد البنت آپ کے باتھوں میں موجود آلیاب "الاستبصار" فیٹوان احادیث کے ذکر نف محدود ہے جو سی موضوع میں اید ، وہر سے
مختلف ٹیں اور ان کو نکھا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ اٹنی مفیع کتاب ہے جوزمانے کے ماتھ کا جمیوم ہے۔ ایک آتب ندان سے مختلف ٹی اور ان کو نکھا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ ان اور ان کے بعد تکھی جائے گی۔ اور یہ کتب او بعد میں ہے ایک کتاب ہے کہ جن پر نداب ادمیہ کا دار وہرار ہے۔ اور کی تھی فقید اور جمیتان سے بے نیاز نمیں ہو سکتا۔ اور زمان اس جیسی اتباب ٹیش کرنے سے ماجنے میں وہ کی ایا ہے۔

میں اور میں اللہ کی رصلت میں اور کی اور آپ کو امیر المو منین جنتریت میں اللیہ السلام کے دوخہ اطبر میں وہ فی ایا ہے۔

على اكبر خفاري شوال النمرم ١٦٦٠. وي ياد ١٨ ١٢ ش مطابق ١٩٩٩.

### يسيم اللوالرحس الرحيم

# مقدمه مؤلف شخ الطاكفه ابوجعفر محمر بن الحسن الطوسي مساشا

الخدا بنوان الخدرة مُنشَخه، والخالوة على ديرته من فالقه مُخدية القاهريُّن من الدوسم المدير قيام آخر يفيل ال الله أليفية بين جو آخر يفول كامالك اور حق دار به بداور بهترين ورود و ممام بمول الله كل بهترين أنه آل النه الته محرمونية الدان كي كالريد

العالم المبارين المراج المراج الماري المراووفي عاري تبذرب الما وكام ناي تنخيم "تب عامطانعه اليان الن الاستاري بمع كروه طال وحرام سے متعلق اطاویٹ كود يكھا اوراہے اكثر فقتبي ابواب كے مساكل ير مشتمل بإيادرية ديكھا كہ چندا يد مال سے سوارز گان کی گئے معادیث ہے اور اصول ہے اسو کی بھی فہتی باب اس ہے بھو ناہوا ٹیس اور اے ایسا ملمی سوان بایا کہ جس ہے مبتدئ طالب علم بھی بنی جو ایال بھر سکتاہے وایک فاضل جہتد بھی فیضیاب ہو سکتاہے۔اور ایک متوسط مام جی سے اس و سُلَات ، كو نك ان من ع بركوني النظ مطلب كاكوبر الكال سُلنت داوراينا مقعد عاصل كر سُلنات وان حور الدان اوراينا

المس بقول دميع مساقي من وجروه للب يت يس على مستف سأ قود المم حيد النوام سنة يان ساء اولي مدين أوروبيت برب تقل إوسيد والأو عصاف البدائية مشهور يا الدوويد والنباق الأن الفيات يا باكر النباول من أكل الدوق البوديد والمتأليل في أن والدور الدول في ال والمعظمة المالي كالب العام الوري على لكن قال كه عادي والمعلم والمال من المالي عند المالي من المالي المناسبة المالي المناسبة المالية المناسبة المالية المناسبة المناسب جود المالكان أو يا كان النبي العول بواج عبد الدر النبيل أب الدرآب عدار مروام موالي المرتم في المرتم المراكب في منافي مند مسال الناب المحم من ها كل العملية منهي سنا ال الأب و الغرات لاه العفر مناوق عليه العام الناول و الثان بالمختل بيد و السرام ال المعالمة التي فيريد الله المراق التي التعديد في سائر إن التم المن المناسعة التي المناسعة المن الأب والمناسعة المناسعة ال چور و تصنین بی چار موات مهین "وصول از هاة" کیاماتات تو بر ایات "را گنا بیانی که داند مدمد تی این میرا مهد بیانی آن برا براست س والمن معان أله من في الألب والتف علوم في مسائل معتمل عطرت الم الغريب العام في العام في الوابات في أن الوجية المسائل جدا و فعد الوزيت بيارس أناول في على حوي كيابت شبيد تافي شاش مادرات من العديد كه حقد من كابيار مومسطين كيابيار و الدويان التين وال تق اوردوا أني احجاد الح أرث تلے ۔ اور النيس على اصول كيا جاتا قبله اس نے مادو ليجي خار گرام في اس بدائيدي بربط على ما تحل اور النيس آپ مار ع مدر لي الأب المح سيس الشيد "اور عامر في إيت روازي في كذب" الفرايد "مي ها وهد ورا محت وي

كاظبار فرما ياك انهي فقهي ايواب يرمشتل حديث كي كوني انهي مختفر كماب موني جات كه جس سة متوسط عالم اپ علم كيك ييز فاضل عالم اور مجتبد ایک علمی یاد داشت کے لئے استفاد و کر سکے اگر ہیدید دونوں شخصیات جامع کتب اور احادیث سے مانوی تو ہوتے ہیں لیکن رہا او قات وقت کی نتگی کے میش نظراحادیث اور کتب میں جستجواور مختف احادیث پروستری سے محروم روجائے میں اتوای صورت میں وو ائی گناپ سے اعظاء مرس میں عارے اگر تھیم العلام سے محقف ڈرائع سے مروی العادیث موجود ہواں اللہ اال اکتاب سے ز بارو از قائد و بی او گراہ الله اسکتے ہیں اگر جہ مبتدی جی اس ہے ہے جبر و قبیل ہو سکتا۔ جارے ساتھوں نے یہ جی ملاحظ کیا کہ اپنی مخاب ي تكمل أوجه دين جائيه اوراي كاكبر امطالعه جوناجات كيونك اس بين ببت بزاغغ اور بهترين تذكر ويه اس ليياكه اطاويت اور فقد عن اس سے بیلے اس طرح کی کوئی کتاب کسی بزرگ نے تحرید تیس فرمانی تھی۔ اس لیے انہوں نے بھے سے اس سے غارمہ ور بھٹ بندی شن مزیدوقت اور توجہ کی ورخواست کی اور یہ خواہش کی کہ جریاب میں پیلے ان امادیت کاؤکر کروں جن کی بنیاد پر میر افتوک ہے۔ پھر اس کے بعد مخالف احادیث کوؤ کر کرون اوران کے در میان ایک جمع بندی کروں کہ مکنہ حد تک اس ہے کالی جو تجو نے نہ یائے۔ اورا ک میں مجی لیک بڑی کتاب ( تہذیب الاحکام) جیساطریقہ اپناؤں دوائی طرح کے کتاب کے نثر ویٹ میں ان قام توامد کی طرف اشارہ کروں جن کی بنایر پعض احادیث کودوس کی احادیث پر ترجح وی جاسکتی ہے۔اور جن کی وجہ سے آیام کو جوز کر بھنے اس دیت پر عمل جائز ہوتا ہے۔ اور پی بھی ان کونہایت مختفرانداز بیں ڈکر کرنے والاہوں۔ اس لئے کہ یہ ان کی تنصیل کاستام نہیں ہے۔ کیونکے یہ تواعد اصول فقد کے موضوع یر لکھی گئی تفصیلی آبایوں میں ند کوریں۔ ہی آپ کو معلوم ہونا جا کہ

# احادیث کی دونشمیں ہیں:

ارمواز ارغير مواز

مل هم متوار: وو مديث ب جويفين كا باحث بوراور بس كى يه صور تمال بوك ال كم ماته للى ين كالماة يامبار ي الديني من ف اي ير عمل كرنا شرور كي يوجانا ب- اوراس ير كسي ومرى حديث كو في تربي فيهم وي جائتي ماه واس طربا ل ا ماديث و من من الله عليم المقام كما بار مدين تراكوني تعارض أبيد الوج بالدر والمان عن كوني تفاد الإجازية -ووسرى مم غير متواتراماديث كي عادراس كي دو تسميل إلى فيلي معمرود عيد يقين كاباعث في إلى ادريد يروو صاحة ے جس کے ساتھ کوئی ایسا قرید (نظائی) ماہواہو جو یقین کا باعث بخابوراورائل طرع کی احادیث پر مل کرہ بھی واوب او ماتا ہے اکو لک یہ وکیلی تقم سے ماکر ملی اور تر این (اٹا ٹیاں) ابہت کی چریل ہی متبلہ ہے کہ (1) وہ حدیث منتلی اورای کے مقاضوں کے میں سطابق ہو۔

ا تعارض سے مراداحادیث کے بیان گانی میں اس طرح کا اعتماف ب کر ان میں سے کوئی ایک گابل عمل ندر ب- مزید تفعیل اوروشاعت افاءات تحارش کے بات بھی بیان اور کی۔ مترجم (٢) دوصریث یاتو قرآن کے ظاہر کی محق اور مقسود کے مطابق ہو یار آن کے مام محق کے مطابق ہو۔ یا جرد کی فطاب کے مطابق او بالجران قرام كے فوال مقلود معنی) كے مطابق بور ا

(٣) و حديث، تطبى اور يتين سعت (معصوص عليم الملام) ك مطابق دو باص ت اورواطح الوري مطابق دو بال ے رہنمانی کرنے والی ہو، یامام معنی کے مطابق ہویا تھر اس کے فواک مطابق ہو۔

(٣) ووحديث ال نظريد ك مطابق موجس تام مسلمانول كالتمالية والقاق موجات-

(٥) وه صديث ال القريد ك مطابق بوجس، كتب الل حق ( محتب تشي ) كالتما ف الدراهان بوج كانت

یک به سب قرائن باعث یقین چی اور به صریت کوآماد (خیر واحد اور غیر متواتر) کی صف سے زول کر معلوم کی علم میں داخل كردية إلى - اوران ي على كر عاداجب او جاتا ي

ليكن حديث فير متواتر ك دومرى متم بجى إدروه مديث يدجو فير متواتر بوادر تمام مدكورو قرائن يربى مارى الارتهاي صریت فجر واحدے۔اوراک پرایک شرط کے ساتھ عمل کرناجائ ہواووں ہے کہ یہ صدیث ووسری کی بھی صدیث سے متعارض نہ ہو آوائ پر عمل کر ناضر ور کی ہو جاتاہے کیو تک سے پھر صریف تی اس مشم بیں شامل ہو جائے گی جے نقل کرنے میں قدم کا اجرا آقاق وباجانات مرب كداس ك خلاف مجتدين عظام ك فآوى معلوم بول تواى بنايداس فيرواحد عل أو ترك كرديا بالسائحة

اورا گرای فجرواحد کے مقالیے میں کوئی اور حدیث ہوجوال سے متعارض ہوتواں صورت میں وہ متعارض میں غور وفكر كرنالازى سے ماس صورت ميں دونول احاديث ميں سے صرف اس حديث ير قبل كياجائے كاجس كى سامند مندمين أياد وتر رادی عادل ہوں اگر تمام راوی عدالت میں برابر ہوں تواس صدیث پر عمل کیاجائے گا جس کے راوی تعداد میں زیاد وہوں۔ اور اگر عدالت اور تعدادی مجی برابر ہوں اور دونوں بی مذکورہ قرائن سے عاری ہوں تو پجرب و یکھاجائے گاک اگرایک پر مش کرنے سے ووسر کی جدیدے پر عمل کرنے کا کسی جد تک امکان موجودے جائے کسی طرح کی تاویل کرتے ہی ہوتوا کی جدیدے پر عمل کرتا ال ووسر کی مدیث می کرنے سے بہترے جس پر عمل کرنے سے بیکی صدیث کو ترک کرنے کا باعث ہو۔ کیو تک اس بیکی صدیث یہ عمل کرنے والاوونول صديتون يرعمل كرتے والے كى طرح بوكاراورا كرونون صديثين عى اليكى بول كر كى ايك يرعمل كرنا اور ووسرى صریت کی کمی طریقہ ہے تادیل کرنا ممکن ہوا کر کمی تادیل کی تائید کسی اور صدیث سے ہو سکتی ہوجاہے صراحت کے ساتھ ہو کسی صورت میں ماتاہ بل یا لفتھی اشار وں سے ہو یادالات کے قریعہ سے ہولیکن دوسری صدیت تاہ بل کی صورت میں اس طرع کی تائد سے عادی ہو۔ آواس پہلی تاویل پر عمل کرناضر وری ہو گااوراس تاویل کو چھوڑ ویاجائے گا جس کی تائید اور تصدیق کسی اور حدیث ہے ت ہو سکتی ہو ۔اورا کردونوں طریق کی تاویلوں کی تائیداور تصدیق کیلئے کو کی اور حدیث یار وایت موجوونہ ہو ۔اوراحادیث نبحی ایک و وسر ہے

ا والمعام على عن ووصية ل كال طريق ما عن آلب كرايك على كرف عن ووري من المود بالدرية الما ال اب ك بيان ص آئے كى۔انشادان ، متر جم

کے مقابلے پس ہول آوای صورت پس عمل کرنے والے کو افتیارے کہ وہ جس صدیث پر بھی جانے عمل کرے۔ اور اگر معاملہ این ے بھی آگ ہولیعتی ووحد بیٹوں کے متنباد ہوئے اور تاویل ہے کسی ایک حدیث پر عمل کرنا دوسری حدیث کی تعمل خلاف ورزی ا اوت بن توبیاں بھی عمل کرنے والے کوافقیار حاصل ہے کہ جس حدیث کو بھی درست تسلیم کرتے ہوئے اس مل کرناجات تو کر سکتاہے۔ اس صورت میں وہ مختلف لوگ جنہوں نے اس طرح کی احادیث کو مانتے ہوئے ایک وہ سرے کے ہر خلاف عمل کیا ہے اورا بک وہ س سے سے اختیاف کیا ہے یہ لوگ خطاکار نہیں ہول کے اور نہ ای راہ صواب سے بھٹے ہوئے ہول کے۔اس لیے کہ معصورین علیم السلام ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب بھی تمہارے سامنے ووجدیثیں بیش بول اور تمہارے ہاں اماری طرف ے واکر شدوالیاور ید باقی شدر باہوجس سے تم ان ش ہے کمی ایک کودو سری پر تیج دے سکو تو تم ان ش ہے جس یہ جی جاہو عمل کر سکتے ہو۔ اور دو سری دلیل یہ بھی ہے کہ جب وواظاہر متعارض عدیثیں سامنے آئی ایل۔ اور کی ایک صریت کے سی ہونے یاتر جج دینے یاد و سری حدیث کے باطل ہونے پر علاء امامیہ کا کوئی اجماع ند ہو تو گویاان کاد و نول حدیثوں کے سیجے ہونے پر اجماع ے آورونوں حدیثوں کے مطابق عمل کرناجائزاور سی بوجائے گا۔

آپ مجی بب افر تا می فورو فلر کریں کے قالب بھی تنام احادیث کوائی فدکورہ اقسام میں سے ک ایک شم میں موجود پائیں کے اور جاری اس کتاب میں بلک اس کتاب کے مادو حال وحرام کے فتاوی کے متعلق جاری ویکر کتابوں میں بھی انٹی اقسام کو وی بالی ک اورای تو ین کے مطابق عامارے عمل کور کھیں کے۔البت اس کتاب میں ہم نے اشتبار کوید تظرر کھنے ہوئے ہر باب کے شرارا یں قران اعادیث کے متعلق تفصیل بیان قبیل کیا جنہیں ہم نے ترجیجوی ہے اور ان پر عمل کیا ہے لیکن اکٹر اوا ہے ہی ہم نے اس کی الله ف الثار والمرور كرويات - اور ال سلط على جم ف الأشته بيان كي بوع جملول يدعى اكتفاكيات - كونك ال كتاب في تحرير ؟ ر السرائي المان المان المان الرجواي الرجوي الوكال تحواري سافور و فكر سائل المار كالرواضاحة مجوي آنو ساك اب تم این انک کا فاز پیان اوران کے مسائل کے تذکرہ اورای بارے می اطاویت کے افتقاف کے بیان سے شروع کرتے وں بالكل اى طريقة اور فرحن ك مطابق جس كى جم في لكب "النباية" بي عمل مجى كياب اورة كر مجى كياب والله اى سي الت ير ين ل توليل، بين والله بيا-

" من مزاتة كتب النسخ مادي أل كاعف البطاء،



كِتَابُ الطَّهَارَةِ بإنی اوراس کی اقسام کے ابواب

# باب 1: مانى كى دەمقدار جے كوئى چىز نجس نبيس كر عتى

(مَحْجُ) إِدَارَأَهُ بَيْنَ الشَّيْخُ أَيُوعَهُ إِن اللَّهِ مُحَدِّدُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ النَّفْتَانِ رَّحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَهْجَلَ أَحْتَدُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ النَّفْتَانِ رَّحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَهْجَلَ أَحْتَدُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ الْكَسُن بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّفَّادِ وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْتَهُ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّفَّادِ وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْتَهُ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عِيتِي وَ الُحُسَيِّنِ بِينِ الْحَسَنِ بِينِ أَيَّانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بِن سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَقِي عَيْدٍ عَنْ أَقِي الْ عَبْدِ اللهِ مِ أَنْهُ سُهِلَ عَنِ الْبَاءِ تَتُهُولُ فِيهِ الدُّوَاعِ وَتُلَكُمُ فِيهِ الْكِلَابُ وَيَعْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنْبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْنَاهَ فَلَارَ

مجے صریت بیان کی ہے مجا رحمة اللہ فے اور اس فے کہا کہ مجھے صریت بیان کی ہے احمد بن محمد بن محمد بن الدے اللہ ا فے محدین حسن صفاراور سعدین عبداللہ سے ماس نے احدین محدیان عیمی اور حسین بن حسن بن ایان سے ماس نے حسین بن معیدے اس فے اتن الی عمیرے واس فے ابوابوب سے واس فے محدین مسلم سے اور اس نے کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق ملیہ المام ے اس یانی کے متعلق یو چھاکیا جس میں جانور پیٹاب کر جاتے ہیں اور کتے یانی لی جاتے ہیں۔اور جنابت (کی تجاست اوالے افراداس سے مسل کرتے ہیں قات نے فرمایا: "اگریانی کی مقدار کر جتنا ہے اواے کوئی مجی چیز نجس نیس کر سکتی"۔

( من ١٠٤٠ و بهذا الإستاد عن الحسين بن سعيد عن حدًا وبن عيس عن معاوية بن عماد عن أب عبد المدم قَالَ: إِذَا كَانَ الْبَاءُ قَدْرُ كُمْ لُمْ يُنْجِسُهُ عَنْ الْمُ

ند کور واسناو کے ساتھ از حسن بن سعیداز جماو 4 بن عیسی از معاویہ بن ظار از امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے قرمایا: "جب پائی کڑگی مقدار ہو تواہے کوئی چز نجس نیس کر سکتی"۔

(مجع)٣٣٥ وَأَغْبَرُقِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَنِ الْقَاسِم جَعْفَى بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ تُولَوْيِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْقَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مَقْوَانَ وَعَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعَاد بْن عِيسَى جَيِعاْ عَنْ

الخاررامل بماراته قد 2 (كافي ع مس عر من الما يحفز والغفيرة الس عار تبذيب الإدكام يقاص عم) التخديب الاعام فالس ٢٠١٠ ه الحِن الن الحين جن مؤ أن راول ٢٠٠

مُعَاوِيَةُ بْنِ عَنَّادٍ قَالَ سَيِعْتُ أَبَّا عَبْدِ اللهِ مِيتُعِلْ إِذَا كَانَ الْمَاءَ قَدْرٌ كُمْ لَذَيْنَجُمْ فَقَاءً، جھے حدیث بیان کی ہے میں اللہ نے ابوالقاسم جعفر بن محر بن قونویہ سے داس نے محد بن ایفوب سے داس نے محد بن اسا عبل سے .اس نے فعل بن شافان ے اس نے مفوال اور علی بن ابرائیم ے دائیوں نے علی کے والدابرائیم ے اس نے حماوین عین ے رسے نے معاویہ بن قارے اور معاویہ بن قارنے کہا کہ اس نے حضرت الم جعفر صاوق علیہ السلام سے فودستا ہے کہ آپ فرمارے تھے:"جب یالی مقدار کڑ ہو تو اے کوئی چر نیس نیس کر سکتی"۔

(صن كالسجي)٣٣٨ قَأَمًا مَا رُوّاءُ مُحَدِّدُ بِنُ يَعَقُونِ عَنْ عَنِيْ بَن إِبْرَاهِيمُ مَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِّدِينِ أَنِ عُنَدُهِ مُحَدُّدِ بُن إِسْمَاعِيلَ عَن الْقَضْلِ بُنِ شَاذَانَ جَبِيعاً عَنْ حَمَّاهِ بُنِ عِينِى عَنْ حَيِدٍ عَنْ أَمَا رَقَاعَ أَن جَعْفِي عِمَّالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ٱلْكُرْمِ: رَاءِيَةٍ لَهُ يُنْجِنْمُ مِّنَ تَفَسَحُ فِيهِ أَوْ لَمُ يَتَفَسَحُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَعِيهُ لَهُ مِيمٌ يَقْدِبُ مَلَ دِيح

البتہ وہروایت جے لقل کی ہے محمد بن محقوب نے علی بن ابرائیم سے واس نے اپنے والد سے واس نے محمد بن ابل عمیر الورمحمد بن اما علے انہوں نے فعل بن شاذان ہے ، پھر ان سب نے حماد بن عمین کے داس نے حریزے ،اس نے زراد دے ،اس نے حضرت رام محر باقرطيه السلام ، نقل كياب كرآب في مايا: "الرياني كامقدار" راويه" في زياد والات كوئي جي نجس نبيل كرعلتي جاب نجاست اس میں پھیل کر بیٹ جائے بانہ بھٹے تگریہ کہ اس کی اتنی بد بوپیدا ہو جائے جو یانی کی مہک پر غالب آجائے "۔ <sup>5</sup>

فَلَيْسَ يُتَايَ مَا قُدَّمْنَا لَا مِنَ الْأَعْهَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْبَادُ أَكْثَرُ مِنْ رَاوِيَةٍ فَتَيْنِ أَنْهُ إِثَّالَهُ يَجُلُ نَجَاشَةً إِذَا زَادَ عَلَى الرَّاوِيَةِ وَتِلْكَ الرِّيادَةُ لا يَعْتَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَادُ بِهَا مَا يَكُونُ بِهِ تَعَامُ الْكُرْ.

تو روایت ماری بیان کردہ گزشتہ احادیث سے عکراؤ نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس روایت میں یہ جملہ آیاب کہ اسمانی ک مقدار"راویہ" ے زیادہ ہو تواس سے بدوائع ہواکہ جب پانی راویہ سے زیادہ ہوجائے تودہ نجس نہیں ہوتا۔اوریداس بات سے ان

التهذيب الاحكام خاص ٢٥ ميد دوحديثين جو ما حظ فربار بي إلى در حقيقت فير واحد يش دوطر يقون (دوطر خ كر اساد) سے دويت كيا كيا ہے۔ ايك مند شد ب حماد از معاوید بن قمار دورو سر اسلید ب از صفوان واز حماد اور اس حدیث سه اس بات پر مشد ادل کواکیا ب که مجاست مکشیر جب تک کرونی يس جديل اليس الل فيس تيس بوتاليكن تعبل إلى فيس بوجات باب ال كاسفات يس تبديل تكلآت.

على في من من تبذيب الديكام في اص ١٥٥٠. الاس كا مطف ب على إن ابراتيم يهد عد إن الي عمير كانام فنو تويدون إموالف كي طرف سے اضافي و كركيا كيا ہے۔ قرادی و فی کا برابر تن یاده مالور جس بانی کے بات مشکیزے اورے ماکی۔ آن کی اصطلاح میں نیکر۔ المين اكر كيل جائ قود يكي عوري عالى على مرويت كريكاب جس سه بانى فيس بوجائ كاليكن اكرند بيطي قوده مرويت أليس كرس كا جس سه بالى فيس اللى او كادر تجامت كى موايت د كرانى كى صورت يلى بافى كى بنى دو جائے كا نظر يا بيديد بيا كي فقارى ليكن فد كورو مناست معمول صورت ے اتسادم ہے ال الے کد مدیث علی آیا ہے اگر پائی مقدار داوی سے زیادہ تو باب پائی انجاست مرایت کر باے بات ارے پائی جس نہیں ہو گا۔ کر ب ك يانى في صفات شن تهد في واتع جو- مترجم نہیں ہے کہ اس امناف سے مراد اتن مقدار بیں امناف دو کہ تلمل اُڑ کی مقدار جگ سے جائے

المرسل) ٥١٥ م ألما منا زواة شغيد بن يتغفرت عن غين بن الزاهية عن أبيه عن خيد الله الدوائعة تن المعالية النافية تن النافية تنافية تن النافية تن النافية تن النافية تن النافية تنافية تنافي

پیر دور دارت بھی جے نقل کیا ہے جمہ بن ایقوب نے علی بن ابراہیم والی نے اپنے والدے والی نے عبداللہ بن مغیروے وال دورے ابھی بن گون سے دورانبول نے عشرے امام جعفر صاوتی طیبالسلام سے نقل آباہ کو آپ نے قرمایا: " بولی کا آرہم سے اس گونے بیتی ہوتا ہے "ردور ساتھ علی آپ نے اپنے وست مہاد کہ سے عرید علی موجود کھا وں عمل سے ایک گفتا ہے ان طرف ٹارو کیا۔ اپنی ممکن ہے کہ اس گونے کی وسعت گڑ جنتی ہواور ابھیر بھی نہیں ہے۔

٩-٩- وَأَلْمُا مِنَ وَوَاوُ مُحَيِّدُ فِي مُنْ مُلِي فِي مَحْبُوبٍ فِي الْعَيَّاسِ عَنْ مَنِهِ اللّه فِي الْعَيْسَانَ فَي الْعَيْسَانَ فَي الْعَيْسَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلْمُ وَالْتَعْلَىٰ وَمُعَلِّيَا مِنْ أَمْ مُنْ فِي الْعَيْسَانَ فَي الْعَلْمُ وَالْتُعْلِيْنِ لَمُ يُعْمِينَا فَي الْعَلْمُ وَالْتَعْلَىٰ وَلَا مُنْ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَىٰ لَمُؤْمِعُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ لِللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْتَعْلِمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَالِ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَالِيْعِلِيْكُوا اللَّهُ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِيْلِ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعِلِيْلِيْعِلَالِقِلِمُ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلِمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَالِمُوالِمُولِيْلِمِ وَالْعِلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَل واللَّهُ مِنْ اللّهُ وَالْعِلَىٰ الْعِلْمُ وَالْمُعِلَىٰ مِنْ عَلِي الْعِلْمُ وَالْعِلَىٰ فَالْعِلَىٰ وَالْعَلْ

یر دور دایت میں نقل کی ہے محد بن علی بن محبوب نے عمال بن عبداللہ بن منیر وست اور اس نے بعض زارگان ت اور اس نے کش کیا کہ حضرت امام جعفر معاوق علیہ السلام نے فرمایا: "اگر پالی دوققہ کی مقدار دو تواہد کو کی چیا تھی کرسٹی کرسٹی ا اور دوققہ محقی دورزے مٹی کے محفرے۔

عَانُولَ مَا إِلَ هَذَا الْغَيْرِ أَنْهُ مُوسَلٌ وَيَعْتَهِلُ أَنْ يَكُونَ أَيْصاً وَرَهُ مَوْرِهُ النَّجِيْة لِأَنَهُ مَلْ هَلُ كَثِيرِ مِنَ الْعَامَة فِي عَنْ الْعَامَة وَ يَعْتَهِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْدُ فِيهِ مَا وْكُرْنَاوُقِ الْغَيْرِ الْمُتَعْبُورِ وَهُوَأَنْ يَكُونَ مِقْدَا لَا الْفُلْمُونَ مِقْدَا لَا لَكُرْ وَفَيْ وَلِكَ نَبُسَى بِهُ تَكُرِيرُ فَي الْغُلُقُ هِي الْجَرَةُ لَكُيرِيرُ فَي النَّفَةِ وَمَلَ هُذَا لَا تَعَالَى بَيْنَ الْأَغْبَارِ.

پی اس روایت میں سب سے پہلی بات توبیہ کر ایو می تال ہے اور یہ احتال مجی بالیاجاتا ہے کہ آتی ہے مقام پر بیان اول جو کیو تک یہ ناسا کی اکثریت کے آفلرید کے مطابق ہے۔اوراہ تسلیم کرنے کی صورت میں وی احتال جی و باجا سُتا ہے جو ج روایت میں و یا گیا کہ جو سُکانے بروگھڑ ول کی مقداد گرز جنتی جواور یہ بات الجیب بھی ٹیس ہے کیو تک کتب اخت می تفر بہت بنے نے کو کہ جو جائے گا۔ کو کہتے ہیں اورائی صورت میں روایات میں اعتمال کے جی قتم ہو جائے گا۔

(ضعف) عدعدة أشادها (والأشعث لهن عني بن معلوب عن شعف بن الكشين عن عني بن خريب خن عناه لهن جيتى عَنْ حَيدٍ عَنْ أَمَادَةُ عَنْ أِن جَعْفَى مِ قَالَ: قُلْتُ لَمْ رَاوِيَقُمنُ مَاءِ سَقَطَتْ فيهَا فَأَدَةُ أَوْ خَرْدُ أَوْ ضَعَوَةً مَيْتَةً قَالَ إِذَا تَفْسُخُ فِيهَا قَلَا تَشْرَبُ مِنْ مَا بِهَا وَ لا تَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّحٍ قَافَرُ بِ مِنْهُ وَ تَوَمَّأُوا

ا کا فی جہم سے تبذیب الاحکام ان میں ہے۔ '' کی لا پھنا وائفلیے ٹی ان کا میٹر تبذیب الاحکام ٹی امس مسلمان مینید ہے بھی معقول ہے کہ آر دوقتہ جنتا ہو جائے جو سے اور اس مارہ مور مسلم ہے۔ المربع المنتفة إذا أخرجتها طريقة وكذلك الجزة وخب الناء والعربة وأشياه ذلك من أومنة الناء قال وقال أبر جَعْفَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ٱكْتُرْمِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنْجَسُلا شَيْءٌ لَقَسْخُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسّخ إِلا أَنْ يَعِي وَلَمْ رِيحُ يَغْلِبُ مَالَ رِيح

چروور وایت جے نقل کی ہے تمادین علی بن مجبوب نے محدین مسین ہے،اس نے علی بن حدیدے،اس نے تمادین میں ے روس نے حریزے اس نے زراروے اور اس نے نقل کیا کہ بیل نے معترت امام محد باقر علیہ السام سے او جما "راویہ" (ایعنی یاتی ه، لے تحذے ) میں تھر بلوج یا، جنگلی جویا پالمیل کر کر مرکبادو تو کیا کیا جائے ؟ " جس برآپ نے فربایا اگر پیول کیا دو تورو یانی مت پیواوراس نے وضو میجی نہ کر واور اگرنہ پیٹا ہوتواس نے لی بھی سکتے مواور وضو بھی کر سکتے ہواور تازوم وار کو باہر نال کر سینک وو بانی کاروکا بھی اس طرح سے نیز یانی کا تالاب اور حوض اور اس جیسے یانی کے اور بر تن کا بھی میں علم ہے۔ راوی کہتاہے کے پام حضرے امام مجر باز علد السلام نے فرمایا: " اکریانی کی مقدار راویہ (بزے گھزے) سے زیاد وجو تواسے کوئی چیز نجس ٹیس کر سکتی جانب ووال ش من يانه يمن كريد كراس كرا تى بديو بوجو يانى كابور فالب آجائية".

فَهَذَا الْخَبْرُيْكِنُ أَنْ يُحْمَلُ قَوْلُمُ رَاوِيَةً مِنْ مَاءِإِذَا كَانَ مِغْدَا زُمَّا كُمْ إِفَالْهُ إِذَا كَانَ كُذَٰ لِكَ لَا يُنْجَدُهُ عَنْ مِمَا يَقَعْ هِيه وَيَكُونُ تَوْلُمُ إِذَا تَقَشَحُ فِيهَا فَلَا تَشْرَبُ وَلا تَتَوَشَّأُ مُحْبُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَيِّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْنَاء وَكُذَ لِلنَّا الْقُولُ فِ الْحَدِّةِ وَحُبُ الْمَاءِ وَ الْعَرْبَيْةِ وَلَيْسَ اِلْحَدِ أَنْ يَقُولُ إِنَّ الْجَرَّةَ وَ الْحَبِّ وَ الْعَرْبَةَ وَ الرَّاءِيَةُ لَا يَسَعُ مَنْ عَبِينَ فَلِكَ كُمَّ أَ مِن أَنْ وَكُونُ لَيْسَ فِي الْفَيْرِأَنْ خِرْةُ وَاحِدَةً وَيتَ حُكْمُهَا بِلْ وَكُمْ عَالِا إِلَيْفِ وَاللّامِ وَ وَلِكُ بِذُلُ عَلَى الْفَيْومِ عِنْدَ كثيرهم: أَهْلِ اللُّغَقِرِةِ المُثْمَالُ ذَلِكَ لَمُرْتُنَاكِ مَا قَدَّمُنَاكُ مِنَ الأَخْمَارِ.

توای روایت می لفظ "راوید" (یانی والے گھڑے) کواس صورت پر محمول کیا جاسکتاہے کہ جب اس کی مقدار کڑ جنتا ہو۔ کیو تک ای صورت شری بی اس کے اندریز نے والی کوئی اے چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اور آپ سے فربان "اگر پھول گیا ہو تو دویائی مت پیج اور اس ے وضو بھی ن کرو" ہے مرادیہ مجی لیا جاسکتا ہے کہ جب الن کی صفات میں ہے کوئی ایک تبدیل ہوجائے۔ نیز مجی صورت حال عظے الاب اور حوض کی بھی ہوگی۔ اور کوئی یہ تیس کید سکتاک یانی کے تھزے منظے ، تالاب اور عوض کی ایک بھی بانی کی آر جشنی مقدار نہیں ماعتی ۔ وواس لیے ک حدیث میں یہ کہیں ہمی نہیں ہے کہ ایک گز سے کایے مذکورہ علم ہے۔ بلد انہیں الف اورالام (الراوية الحب الجرق القرية وغيره) كے ساتھ ذكر كيا كيا ہے۔ اور كثير الل افت كے نزد يك يه عموميت پر ولالت كرتى ہے۔ اور جب يہ احمال ہو تواحادیث کی تشر تی میں جو ہم نے بیان کیاہے یہ حدیث اس سے اختلاف تیس رکھے گی۔

(موثق)٨٨٨ وَ أَهْا لِهَا رَوَاءَ الْحُسَيْنَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُشْنَانَ بْن عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْن مِهْزَنَ عَنْ أَل بَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ كُرْمِنْ مَاءِ مَرَرُتُ بِهِ وَ أَنَّاقِ سَغْرِقَدْ قِالَ فِيسِجِمَارٌ أَوْ بَعْلَ أَوْإِنْسَانٌ قَالَ لَا تَتْوَشَّأُ مِنْهُ وَ لَا

مرسد العام في الراسية

تَعْرَبُ مِنْهُ.

مرجس مدیث کوروایت کی ہے حسین بن سعیر نے علین بن طبیحات اس نے علمت بن میران سے اس اوراس ادار اس نے کا ک میں نے امام 2 سے یاتی کے اس کڑے معلق پر جھاتھ میں نے ووران سنر رائے میں ویکھاکہ اس میں کئی کدھے یا تجریانیان نے بيشاب أره يا قالوانبول فرمايا:"اس عند توه ضوكر واورنداي يالي و"-

قَالُوجَدُقِ مَذَا الْغَيْرِ أَنْ تَعْيِلَدُ عَنَى أَنْهُ إِذَا تُعَيِّرُ أَحْدًا أَوْصَافِ الْنَاءِ إِمَّا طَعَيْدُ أَوْ رَالِعَتُهُ فَأَمَّا عَمْ عُرْر وَالِكَ فَكَا يَأْسُ بِاسْتِعْتَالِهِ حَسْبَ مَا تَقَدَّمُ مِنَ الْأَفْيَادِ الْأَوْلَةِ وَالَّذِي يَمَالُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا.

تواس مدیث کی جویل ای طرع بوعتی ہے کہ ہم اے اس صورت یہ محلول آریں کہ جب پاٹی کی کوئی آیک صفت بادا أنته بار بو رنگ یاس کی ہو تیدیل ہوجائے۔ لیکن اگرابیان ہو تواس یانی کے استعال میں کوئی حری فیس ہو گار جیساک گزشتہ ایتدائی اماریت م و الربوات نیزای مضمون کی طرف رہنمائی کرنے وافیا مادیث ویل میں بھی ایسا۔

(جُبول)٩١٩ أَغْيَقُ بِهِ الشَّيْخُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَدِّد بْنِ الْحَسِّنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعُد بْنِ عَبِد اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيمَى عَنْ يَاسِينَ الطَّيرِيدِ عَنْ حَرِيدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَي يَصِيدِ عَنْ أَل عَبْدِ الله ع أَنَّهُ شهل عَن الناء التَّقِيمِ يَبُولُ فِيهِ الدُّوَّاكِ تَعَالَ إِنْ تَعَيُّرُ الْمَامُ فَلَا تَتَوَلَّما مُنْهُ وَإِنْ لَمْ تُعَيِّرُهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَلَّما مِنْهُ وَكُذَّاكَ الدَّمْرِادُ

مجھے حدیث بیان کی ہے معظ رحمة الله عليانے احمد بن حسن سے واقبول فے اسے والد ياسين الفرير " سے واقبول في حمدين عبدالله ے . انہوں نے ابولیسیرے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ سے اس تھے اک علاق یں یو چھاکیا کہ جس میں چوپائے میشاب کرجاتے ہیں توآٹ نے فرمایا: "اگریانی بدل کیا ہے تواس سے وضومت کرنالیکن اگران ک پیشاب نے پانی کو نیس بدان تواس سے وضو کر سکتے ہوای طرح تون اور اس طرح کی چیزیں ہیں جب وہ بد کراس میں جائے کی آتی

( مح ) • الـ و بهذا الإشتاء عن منه، ين عبد الله عن أخد بن مُخدد بن مِعدى عن الفيال بن مُعدد إ عَنْ حَمَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرًاهِيمَ بْنِ عَمْرِهِ النِّيالِ عَنْ أَنِ عَالِدٍ الْقَدَاطِ أَنْهُ سَبِحَ أَبَا عَبْدِ الله ع يُقُولُ فِي النَّامِ يَتَذَّبِهِ

أتبتريب الاخطام بظالمي عیمان الم علی انتقام سے مراد معفر سادی علی الملام وی (بقایر جہاں کی کی مام کا م کردی و کر فیک بودانظ خمیر سے اثارہ آیا گا ال ست مراد معزت لام جعفر صادق مني السلام فاذات ب مواف بندامانيت كي إر وتميذيب الإدعام فأاص 4 بعض تسخول جمل إسين المن الضرير ب-والفيع اجر يوريال والما كؤاكي كو كنت إلى

الزَّجُلُ وَهُونَقِيمٌ فِيهِ الْمَيْنَةُ وَالْحِيفَةُ قُقَالَ أَيُومَنِي اللهِ وإنْ كَانَ الْهَاءُ قُلُ لَقَيْر بِهُمُ أَوْ طَعُمُهُ فَلَا لَشَرْبُ وَلَا تَتُوَهُأُ مِنْهُ وَإِنْ لَهُ يَتُعْفِرُهُ رِيحُهُ وَهُمُوهُ فَاعْمُ فَاغْرُبُ وَتُولُمُ أَلَّا

انبی اساد کے ساتھ سعدین عبداللہ سے وائبول نے الدین محدین عبد اللہ میں سے مانبول نے عمامی بن معروف سے وائبول نے تمادین صینے عالیوں نے ایرا ہم من عمرونیائی سے انہوں نے ایو خالد قباط سے نقل کیا ہے کا اس نے حضر سادی ماری ماری ماریام ے اس بدے علی کہ فتا یا فالدان کو لے اس علی مردارچاہ اس ساے کہ کے لیاد الکر اف کا بدیات تھا ال ہو پیکا ہو تھا ہی ہے مت ہج اور ندی وضو کرو۔اورا کراس کی اویاؤا اکتہ تاہدیل ند ہوا ہو تو لی سکتے ہو اور وضو بھی کر سکتے ہو "۔

( مَنْ الدالوَامُا وَاوَالْحُدُونَ مُنْ سَعِيدِ مَنْ مُعَهُدِ بُن إِسْتَاعِيلَ بَن بُورِمَ قَالَ: كَتَبَتُ إِن مَنْ يَسْأَلُهُ مَنْ الْقَدِيرِ يَجْتُوهُ فِيهِ مَاءُ السُّمَاءِ وَيُسْتَقَلَ فِيهِ مِنْ بِثْرِيسْتَتُعِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلِ أَوْ غَايَا أَوْ يَغْسَالُ فِيهِ البُنْتُ مَا عَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكُفُ لِا تُتَوَهَّأُ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ فَرُو رَوْالِيهِ. \*

ليكن دور وايت مح حسين بن سعيد نے نقل كى ب محمر بن اسامل بن بر بي ب ، دو كہتا ہے كہ مي نے (المام حمل الله ي الاب ے متعلق تکھاجس میں بارش کا بانی جمع ہوتا ہے اور کو کس سے بھی بانی شامل ہوجاتا ہے جبکہ اس میں انسان پیشاب والخال کے بعد استق کر لیائے یاجن آوی منسل کر لیڑا ہے توان کے جائز ( سیح ) ن بونے کی جد کیاہے ؟ توآی نے تھا کہ سوائے اخد ضرورت كال الرباك وألى عدو ضومت كرويه

فَهَذَا الْغَيْرُ مَحْدُولٌ عَلَى خَرْبِ مِنَ الْكُرَامِيَّةِ إِلْقُهُ لَوْلَمْ يَكُنْ كُذَيِكَ لَكَانَ لَا يَغْلُو مَامُ الْعَبِيرِ أَنْ يَكُونَ أَقَالَ مِنَ النُّزُ فَإِنْ كَانَ كَنْ لِللهُ وَلَهُ يَنْجُسُ وَ لَا يَجُورُ اسْتِعْنَالُهُ عَلَى عَالَ وَيَكُونَ الْفَرَهُ النَّيْكَ أَوْ يَكُونَ الْنَوْ وَأَنْتُوا وَأَنْتُوا وَالْتُرْوِنَ الْفَرْ فَيَالُو عَلَى عَالَ وَيَكُونَ الْفَرْ فَي النَّهُ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادِ وَالنَّالُ وَالنَّالُونَ النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُونَ النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُونُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُولُ وَالنَّالُ وَالنَّالُونُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ وَالنَّالُ وَالنَّالِ وَالنَّالُ وَالنَّالُولُ وَالنَّالُولُونُ النَّالُولُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَاللَّالِيْلِيلُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّالِيلِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ النكر فإلله لا يخمال فتباعة و لا يختص خال الاضطرار و الوجه في هذه الزوائية الكراهية إلى مع وجود السياء الْنَتَيْقُن طَهَا رَثُهَا لَا يُدْبِغِي اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْسِيَاهِ وَإِنَّهَا أَسْتَعْمَلُ مِنْدُ فَقُدِ الْمَاءِ عَلَى كُلُّ خَال.

قاس روایت کو مکر وہ ہوئے محمول کیامائے گا کیونکہ اگرابیانہ کیاجائے تو یافتان کیا بالی گزے کم ہوگا اس صورت میں ات جن بی جو ناجاہے اور اس کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو ناجاہے۔ نیز فرائضہ بھی تیم ہو ناجاہے یا تا تیمراس باٹ ہے م او کڑے ذائد پانی ہے تووو پانی نجاست کا حال نہیں ہو تااور اشد ضرورت کی حالت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہو تاتواس وایت عل صورت صرف کراہت کی بی رہ جاتی ہے۔ کیو تک یقین طور پر پاک پائی کی موجود کی جس صرف اے بی استعال شیس کر نامیا ہے بلکدا ہے صرف بر مكذ صورت مي ياك باني كي عدم وستياني كي صورت على استعمال كرناجا بيد-

المنديب الدوية من السياس ومسراه والمراق والمراع والمراع

<sup>&</sup>quot; بيال لام ت م لا ياحفرت لام موى كالم عليه المعلم ياحفرت لام فق رضاعيه المعلم بايج «عفرت لام محد "في عليه المعلم الدان على ست فعفرت لام الى رضاطي المادم ياحضرت المع محر أقى عليه المادم كالريادة عمال ب

# باب٢- كركى مقدار

( مَحْ ) ١٠ - أَخَبُنُ الْحُسُرُيُّ بُنُ مُبَيِّدِ اللهِ عَنْ أَخْتَدَ بْنِ مُحَقَد بْنِ يَحْقِي عَنْ أَجِهُ وَيُو أَخْتَذَ بْنِ يَعْقِي عَنْ أَيُوبَ ثِينَ فُوجِ عَنْ صَفْوَاتُ عَنْ إِسْتَاعِيلَ ثِن جَابِرِ قَالَ: قُلْتُ أَبِّي عَيْدِ الله م الْنَاءُ الذي لَا يُتَجْسُدُ عَنْ وَقَالَ وْرَاعَانِ عُنْقُمْ فِي وْرَاعِ وَشِيْرِ سَعَتُمُ ا

مح مدرث بیان کی ب سین بن جیرال 2 فاعد بان محیل سے اس سفاسیت باب سے اس ف محد بن احمد بان محیل سے اس س ابوب بن ٹوٹ سے داس نے صفوان سے داس نے اساعیل بن جاہر سے اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت ایس جعفر صاوق علیہ الطام سے وس بانی کے بارے میں یہ جھاجے کوئی چیز نہی کھی کر علی اوآپ نے فرمایات و بانی جس کی کہوائی ووفد اراز کستیوں تھے باته )ادر نجيلا دَايك ذراحًا در بالشت بو" ـ

(ضعف) ٣-١٣-١ وبهَذَا الإسْتَاوِعَنْ مُحَدُّدِ بْن أَحْدَدْ بْن يَعْنَى عَنْ أَحْدَدْ بْن مُعَدُوعَن الْبَكَلَ عَنْ عَبُوا الْعِبْن سنَانِ عَنْ إِسْتَاعِيلَ بْن جَايِرِقَالَ سَأَلُتُ أَبَّاعَيْدِ اللهِ عَنْ الْبَاءِ الَّذِي لَا يُنْجَسُهُ كَنْ قَالَ كُرُّ قَالَ قُلْتُ وَمَا 

انجی استاد کے ساتھ مجرین احمد بن محمی سے اس فے احمد بن محمد سے ، اس فے البرقی سے داس فے عبداللہ بن سنان سے داش اما على من جابرے وروایت كى ہے كه اس نے كہا يس نے حضرت المام جعفر صادق عليه السلام ہے اس يافى كى بابت يو جماعے كو أن يخ نجس نه كريج قالب نے فرمايا: " ووكر ب " من في يو جمالُ كيا ب ؟ قالب نے فرمايا: " تمن بالشندور تمن بالشند ب " ر (مواثق)٣٠٣ ارة أغرَبُون الشَّيْخُ رُجِتِهُ النَّفُسُ في الْقَاسِم جَعْفَر بْن مُحَدِّد مَنْ مُحَدُد بْن يَعْفُوبَ عَنْ مُحَدِّم بْن يَحْقَ عَنْ أَحُدَدُ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيمَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَنِ بَصِيرِ قَالَ سَأَلَتُ أَبَاعَيْهِ الله وَعَن الْكُرُ مِنَ الْهَاء كَيْرَكُونُ قَرْرُو قَالَ إِذَا كَانَ الْهَاءُ ثُلَاقَةً أَشْهَارٍ وَنَسْفِ [نَسْفًا] ق مِعْبِهِ ثُلِاقَةً أَشْهَارٍ وَنَسْفَ لِ لَنَقْهِ

> أتبذيب الإطام يثالن الم 2 بعض نسني عين حيوالله سيار

<sup>3</sup> تبتریب الاحظام عمل ای طرق ہے۔ جیکہ کافی شرک ہے کی البرقی کن لائ سال اور اللام اس سے مراد کھ ان سان سے اور کھ ابرقی ہے اس سے ایت دیا ا العالات والبت كي إلي عبد الله كان منان سند والبت موجود فين سند على بالنافية الله كان منان سنة أجد عروي معرف الوكي مبكر عبد النا سنان کے ذریعہ سے موالی صدیق میں ہوگا۔ علی اکبر خفاری۔ جنید حقیقت اس کے برخس ہے کو گا۔ پیلی بات تا ہے کہ انہوں نے فوا آرمایا سے کا برق ئے تھر بن سال سے بہت احادث روایت کی جی جہدائ بن سان سے کو فی رویات نہیں ہے۔ ایک اگر عبداللہ بن سان سے سنوب روایت ہوگیا ہے هويف بوني جائ جبل كرين سال سے ملموب عدرت مي يوني جائي اور اوس ي بات يات كر موجود وحديث كر سلط مندي و مبدات ين سائن آنا ؟ » معقق نے خود اسے طبعیف قرار دیاہتے۔ الكال عامل المدينة بالاعتمال الماس الماس

ق الأرض فأربت الكراجين الباء

مجے خبرہ ک ہے گئے اعرباللہ علی نے ابوالقام جعفر بان محد سے وال نے اللہ بان پھٹے ہے وال نے اللہ بان باتھ مان かとかしているとうにはなってのというというというというというというないというところいと جعفر صادق عليه الملام سے بالی سے آئا ہے بارے عمالے مما کہ اس کی مقدار المادہ کی الآنے کے المادی عب بال مارے تھی الشت ورماد مع عن بالشب مواور دين على الحراس كي كم الحراب عن بالشب مو تربي في المرابع

( مح ) صدد المقامل من المنتها في الشهد المنتها من يعقوت إلى بين من الن ال فين من بعد المنات عَنْ أَي مَنْهِ اللَّهِ وَقَالَ: النَّكُرُ مِنْ الْعَالِ الذي لا يُسْتَهُمُ عُنْ الْفَادُ مِانِهُ اللَّ

المنز بوصرت محمد من يحيى في واليت كي بي يحتوب من يزيد سه الى سلامن الل ميرسه الدين الما الاست الاالمول سل معزت المام جعفر صاوق عليه السلام مصروايت كي من كه الم أن فر ماية " الزول في كولى جد الجس فين الريمتي ووايت ا

قلايكان هذا الغنزما تقله من الأغيار وكائنا ذكرتان كفاينا تهديب الانتام أن العنن على من الما عَلَى مَا لَهُرَهُ الثَّيْخُ رَحِيْهُ اللَّهُ وَحَيْفُنَا مَا وَرُوْمِنَ الشَّعْدِيدِ بِالأَشْيَارِ عَلَ أَنْ يَكُونَ مُعَالِعاً لِرَاتَ بِالْ يَكُونَ مَقْنَ رَمَّا لَيْقُونَ الَّذِي يَعَامِقُهَا فَكُلَّةُ يُعِلَ لِنَا مُرِيقَانِ أَمْرُكُ أَنْ تُعْتِير الأَرْهَالِ وَالْأَوْلَا مُرِيقًا لِمُوالِقًا لَمُوالِكًا مُولِكًا لِمُوالِقًا لَمُؤْكِلًا أَمْرُكُ أَنْ تُعْتِير الأَرْهَالِ وَالْأَوْلَا الْمِيلُ لِنِهِ اللَّهِ لَدُيْكُونِ إِنْ وَلِنَ عَلَي فِي الْمُشْتِرِينَا الْأَشْتِهَارُ وَكَنْ وَلِكَ لَا يَتَعَمَّرُ مُعَلَى خَالَ مِن الْأَمْوَالِ وَكَانَ الشَّيْمُ أَجِنهُ اللَّهُ مُذَالَا فِي الأرطال أن تَكُون بالبَعْدَاوين و غَيْرُهُ مِن أَصْعَابِنَا اعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ بِالْمَدُنِّ وَلَيْسَ فَاهْمَا عَبَرَ بِتَفْسَنْ وَأَلَيْ الأزطال فليزخل الغيرة مومنع وبك أيصا مزدن وإن تكابز في الكُلُب فالأخيل هيم ابن أب خير من بنص لْسَمَامِنا وَ الْقُولُ بِالْمُرْجَارِ الْأَرْخَالِ الْبُعُدَاوِيِّهِ أَثْرِبُ إِلَى الشَّوَابِ الْنَهَا ثُقَارِبُ الْبَعْدَادَ الدِّي النَّفِيَّاةِ فِي الأَفْتِ وَإِنَّ الْمُعْرِقَ الْهِنْ يَعْدُ الظَّارُ فِي يُنْفَهُمَا فَالْعَيْلُ بِذَلِكَ أَمِّلُ بِعَا فَذَمْنَا أَمْ يَعْرَى مُذَا الانتِيارُ الْهِدَا

اً فَيْ نَامِلَ مَا يَهِ مِنْ الْمِنْ الرحاء الله يَعِينَ كالرحان عن أر تبقيها العالم على يعال موقاق مع ما يعط منظ مسه سياسا ألحاست البدوام القطافي منعوب الآب كافي على الحالى المرات بعراس بدر على العداد الرائ تصيل الآب مرح القرال والعرار والد الك المحتى الموجه الحاسب. أو إلى المعلق اليسول ك علق اليد موال ك جواب ك المورد الياب الل على الموال المساعة كالتي م قر على عربي يود ب الدر على بعد الذي يورية و ترشر في معيار المانات . والله مد يم ك صاب عن 130 الدريم ك الماري من تقال ك العب ب 90 مقال کے برایے۔ پائٹ فرون کے فاق کے پائے کے باقے میں الاروائیک ہے کا اور منٹ پاری سے اللی انتقال کر کی اورون ہے۔ اس ر القدار 408 كرام ي. يكي الله على ما يقرر الله 398.34 كرام كان الم

توبدروایت كزشته امادت كى خالفت نيس كرتى كيو تكديم في ابنى كتاب تهذيب الاحكام الي كي كها به اور تن ميداند ملي في جي اس کی تائید کی ہاور ہم نے ان احادیث کواس بات یہ محول کیا ہے کہ بالشت کے ساتھ آئی صدیندی کرنے والی جواحان شد اور ہونی یں بیان سے مطابقت رکھ عمی ہے وواس طریق ہے کہ اس کی بیائش کے مطابق بان کی مقد اراس وزن کے مطابق بان کی مقد دے برابر ہور کی گویاہ رے کے اُو کی مقداد کیلے دو طریقے بتائے کے ویں۔ ایک وزان کاطریقہ جب عارے لے ال كرنايس بواورا كريه طريقة ميسرت ووقوهار المسلخ بالشت والاطريقة معتبر قراره ياكياب- كونك به طريق كى بكل مودت ي نا قابل حسول نیس بدالبت فن حرالله عليه في وظل يس بغدادى وطل كومعتر جانات جبك و كربزر كان في مان ومن فرمایا ہے۔ اور یہاں اس صدید کے علاوہ کوئی اور صدیث ایک شیس ملتی جس میں است وطل کاؤ کر دواور اس کے باوجود یہ مسل اور ے۔ اگرچہ کہ کتابوں میں کئی برای طرح کی احادیث کا تخرار ہواہے محراصل میں الفاظ کی میں کہ ایمن ابی عمیر نے اللے ا - こしこいにしびり

نیز و طل کو معتر جائے والے تظریح میں مجی بقدادی وطل معتر ہوں کے کیو تک سے حقیقت کے زیادہ قریب سے ال لے کہ ال او ے یہ مقدار باشت (بیائش) کے لالا ہے معتر مقدار کے تقریباً برابر جائے گی لیکن اگر ہم مدنی وطل او معتر جائی توریس مقداروں میں برابری تبین رے کی بلکہ زیادہ کی بیش ہوجائے گی ہی جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے ای کے مطابق میں كرنابيتر بيان تفصيل كومندرجه ذيل حديث سي بحي طاقت ملتي ب

وَوَا وَابِنُ أَلِ مُعَيْدِ قَالَ رُوى لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ النَّعْدِرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَ أَل عَبْدِ اللَّهِ عِ أَنَّ النَّكُرَّ سِشِّياتَةِ رِلْيَ (مرسل) ١٦-١١- ابن الى عمير نے روايت كرتے ہوئے كہاہے كه مجھ عبدالله يعنى ابن المغيرہ كے ذريعہ سے روايت بيان كَ كل ب اورودم فوع طورير حفرت الم جعفر صاوق عليه السلام ، بان كرتاب كد كرك مقدار چه سورطل ب-

وَ رُوى هَذَا الْخَيْرَمُ حَلْدُ بِنُ عَلِيْ بُن مَحْبُوبِ عَن الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن الْمُغِيرَةِ عَنْ أَلِي عَنْ مُحَتَّمِ بَن مُسْلِم مَنْ أَن مَهْدِ اللهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْعَدِيرُولِيهِ مَاءٌ مُجْتَبِعُ تَبُولُ فِيهِ الدُّوَاكِ وَتُلكُمُ فِيهِ الْجَلاكِ وَيَعْسَلُ هِيهِ الْجُنْبُ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُنِ تَمْ يُنْجَسُهُ عَيْءٌ وَالْكُرُّ سِكْمِاتَةِ رِطْل

٦- ١١ اى عديث كوروايت كى ب محدين مجوب في عباس 3 بدال في الله بن مغيروب الله يوافع بدال في بن مسلم ے اورائ نے حفرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ے بو جھاک ایک تالاب ہے جس میں پانی اکنی ہواہ اورائ بی جاور بيناب كرت ورائع مد مارت ور اورجب آوى اس من منسل كرت ور كواكياجاع؟ توالم في فرمايا: " أكر الأنا مقد ارے توات کوئی چیز نجس شیس کر عتی اور کڑتھے سور طل ہے "۔

> التبذيب الإحكام في الحل مع الويل عديث تمير عند المناسال الأمن المرية المواك بن مع وف في مو فق راوي.

وَوَجُهُ التَّرْجِيجِ بِهَذَا الْغَبَرِقِ اعْتِبَادِ الآزُ طَالِ الْعِزَاقِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْيُوَادُ بِهِ رِطُلَ مَكُدٌّ لِأَنَّهُ رِطَلَانِ وَالْايَسْتِيمُ أَنْ يَكُونُوا وَأَفْتُوا السَّائِلَ عَلَى عَادَةٍ يَلْدِهِ وَأَلَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَزْ ظَالَ أَهْلِ الْعِزَاقِ وَ وَأَزْ ظَالَ أَهْلِ الْعَدِينَةِ وِأَنْ وَلِكَ لَمْ يَعْتَهِرُهُ أَحَدُ مِنْ أَصْحَامِنًا فَهُوَ مَثْرُوكَ بِالإجْمَاعِ فَأَمَّا تَرْجِيحُ مَن اغْتَجَرَأَ رَطَالَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَنْ كَالَ وُلِكَ يَعْتَهِيهِ الإخْتِيَاءُ وَكُنَّا إِذَا حَمَلْنَاءُ عَلَى الْأَكْثُرِ وَعَلَى الْأَكْثُر خِلَ الاحْتِيَاطِ لِأَنْفُ مَا لَحُودٌ عَلَى الْإِلْسَانِ أَنْ لَا يُؤَدِّي الصَّلَاةَ إِلَّا بِأَنْ يَتَوَلَّما بِالْبَاءِ مَعْ ذَجُودِهِ وَ لَا يَعْكُمُ بِنَجَاعَةٍ مَاهِ مَوْجُودِ إِلَّا بِدَلِيلِ ثُمْرَينَ وَلا جِلاكَ يَثِينَ أَصْحَامِنَا أَنَّ الْمَاءَ وَوَانْكُونَا وَلَا النَّايِ الْمُعْرِّنَا وَ وَلا عَلَاكَ يَثِينَ أَصْحَامِنَا أَنَّ الْمَاءَ وَوَانْدُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِلاكَ وَيُمْنَ أَصْحَامِنَا أَنَّ الْمَاءَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ بتائقة فيع وكيس هَاهُنَا وَلاَفَةُ عَلَى أَنْهُ إِذَا وَعَنَى مَا اعْتَجَنَا وَ فِالْمُرْتُ عِلَى بِتا يَقُعُ فِيهِ وَأَمَا مَا أَجْعَ بِهِ مِنْ عَادَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَرْجِيمٌ اِلْنَهُمْ كَانُوا اِيُقَتُونَ بِالنَّعَارُف مِنْ عَادَةٍ السَّائِل وَعُرْفِهِ وَلِأَجْل ذَلِكَ اعْتَكِرْنَا فِي اعْتِهَادِ أَرْطَالِ الشَّامِ بِيسْعَةِ أَرْطَالِ بِالْعِرَاقَ وَذَلِكَ عِلَافُ عَادَتِهِمْ وَ كَذَلِكَ الْعَبْرُ الَّذِي تُكَمِّنُنَا عَلَيْهِ مِن اعْتِهَارِهِمْ بِيتَبِاثَةِ رِطْلِ إِنَّا ذَلِكَ اغْتِهَا لِعَادَةِ أَعْلَ مَثْمَةَ فَهُمْ عِلَامًا وَكُولُوا نغتبرون عَادَةُ سَائر الْهِلَا وحَسَبَ مَا يُسْتَلُونَ عَنْهُ

اوران احادیث کے ذریعہ (گزشتہ احادیث میں) عراقی رطل کو ترجی دینے کی وجہ یہ ہے کہ ممکن سے ان احادیث میں وطل سے مراد کے کے وطل ہوں کو تک وودوعراتی یوطل کے برابریں (اوز یول نہ کورہ تمام روایتیں ایک جیسی ہوجای کی اوری کئی کے اس برابر ہو جائیں گی)اور یہ مجی ہوسکتا ہے کہ معمومین علیم السلام نے ہر سوال کرتے والے کوائل کے خبرے روان کے مطابق جواب ویادہ کیو تک ان دوروایتوں میں توانل عراق کے باطل مراولینا بھی صحیح نہیں ہے اورائل مدید کے باطل مراولین بھی ورست نہیں ب اس لیے کہ جارے کی بھی بزرگ نے ان احادیث میں ہے (ند کورہ علاقول کے بیان کردہ مقدارے مطابق یا طل) معتمری قیس جانا، کسید بالاتفاق متر وک موں کے البتہ جولوگ ( اگزشتہ روایت میں ) الی مدینہ کے طل معتبر سیجے میں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ واحتیاط کے تقاضوں کے مطابق ہے کیونکہ جب ہم اس کواکش محمول کریں مح قوافل (کم مقدار) بھی اا عالم ای کثیر میں شامل ہوجائے گی توبید نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی اعتراض کرنے واللہ بھی کہد سکتاہے کہ بید خود خابف احتیالاہ کیونگ السان کیلئے ضروری ہے کہ دویان کی موجود کی میں صرف وضو کرے بی تماز اوا کرے اور موجود ویان کی نجاست کا علم صرف شر ال والی بونے ک صورت میں می نگایا جاسکتاہے۔ اور ہمارے بزر گان میں اس بات میں کوئی اعتقاف می شیس ہے کہ جب یائی مقرر شدہ مقدارے کم جوجائے تو مجامت کے چے نے سے جس ہوجاتا ہے۔ اور یہاں پر کوئی ایسی دلیل بھی نیس بالی جاتی جس میں ہے ہو کہ جب مقردہ مقدارے پانی زائد ہو تووہ نجامت کے فیرنے مجس ہو جاتا ہو۔ اور جنہوں نے اس لحاظے و دم سے نظریے کو ترقیح وی ہے کہ ام نے اپنے روان اور عرف کے مطابق علم بیان فرمایا ہے اور امام خودالل مدینہ سے تنے قواس بات میں بھی تر جے نہیں یا فی جاتی ، کیونکہ

معصومین علیم الملام سوال کرنے کے روائ اور عرف کے مطابق جواب ریاکرتے تصداورای وجہ سے ہم نے صال اسی نو(٩) مراتی رطل معیر قراره یے ای جیا یہ معمومین کی مادت اور روائ کے برخلاف ہے۔ بالکل ای طرح دوروایت ہے جس کے متعلق ہم نے الفظوى جس ميں چھ سور طل ضرورى قرارد يے گئے ہيں۔ توب چھ سود على الل مكد كے لحاظ سے معتز قرار د يے گئے ہيں كيونك معمومين عليم السلام ديكر شرول كرواج كور فظر كفته تع جس ساب الناست يوجهاجاتا تفار

# باب سر کشریانی کا تھم جب اس کی تین صفات رتک، بُویاذا نقته ، میں سے کوئی ایک تبدیل موجائے

أَخْبَيْنِ الشَّيْعُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بِن مُحَمِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَن الْحُسَيْنِ بْن الْحَسَن بْن أَبَانِ عَن الْحُسَيْنِ بْن تعبيد عَنْ مُثْمَانَ بْنِ مِيمَى عَنْ سَمَاعَةُ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ عَقَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتُرُّبِالْمَاءِ وَ فِيهِ وَابْدُ مَيْمَةٌ قَدْ أَنْكَتُكُ عُالِ إِنْ كَانَ التَّثَنُّ الْعَالِبَ عَلَى الْبَاءِ فَلَا يَتَوَهُّ أَوْ لَا يَشْهَبُ \*

(موثق) ١٨ ١ محص فيغ رحمة التدعليه في احمد بن محمد كي ذرايعد روايت بيان كي ب-اس في اسينه باب سند اس في مسين بن حسن ین ایان سے اس نے حسین بن سعید سے اس نے عثان بن عثان عین سے اس نے سات سے اور اس نے کیا کہ بی نے حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے ایسے آدی کے بارے میں ہو چھا ہے رائے میں پانی ملا مگراس میں مراہوا جانور پڑا تھا جو بربودار جو پناتھا توام نے فرمایا: "ا محرید یو بانی مالب آیکی ہو تواہے وضو بھی نہیں کر ناچا ہے اور بینا بھی نہیں جا ہے "۔

وَ أَخْرِكِنَ الشَّيْخُ رَجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَيِ الْقَالِم جَعْفَى بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ قُولُولِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْسَدُ بْنِ مُحَمِّدِ عَنِ الْحُسْيْنِ بُن سَعِيدٍ وَعَهْدِ الرُّحْمُن بْن أَبِي نَعْتِرَانٌ عَنْ حَمَّا دِ بْن عِيمَى عَنْ حَريرِ بْن عَيْدِ اللهِ عَنْ أَن عَبْدِ الله ع قال: كُلُّمَا عُلَبَ الْمَاهُ عَلَى ربِحِ الْحِيقَةِ فَتَوَشَّأُ مِنْهُ وَالثَّرَبُ فَإِذَا تَغَيَّرَالْمَاهُ وَ تَعَيِّرَ الطُّعُمُ فَلَا تُعَرِّفًا مِنْهُ وَلاَ

(میچ) ۱۹-۱۹- جمع تیخ رحمة الله علیه نے صرف بیان کی ہے ابوالقاسم جعفر بن محد بن قولوریہ سے اس نے اپنے والدے وال معدین عبداللہ سے واس فے احمد بن محمد واس فے حسین بن سعید اور عبدالر جن بن الی نجران سے وائبول فے عماد بن محمل صداى في حريزين عبدالله سه اوراس في حفرت الم جعفر صاوق عليه السلام كي تقل كيا سه كد آب في فرماي: "جب تك يالًا مرواد کی بدین خالب دے تب تک اس سے وضو بھی کر سکتے ہواور لی بھی سکتے ہو ٹیل جب پانی اور اس کاذا کتہ تبدیل ہو جائے تب: ال سے وضو کر واور ندال سے پیج ۔ الا

> اصل عرفي وزان عيدة كل مل كرايد يخلود يريده ويمنا تك بالراد المريد والم التركيب الدوامن السراك والمراس والمناس الدوام الدوام

فَأَمَّا مَا رَوْالْهُ مُحَدِّدً بُنُ يُعَقُّوبُ مَنْ مَينَ لِن إِبْرَاهِيمَ مَنْ أَبِيهِ مَن ابْن أِن عُنيْدِ مَن حَدَاد بْن مُثَّنانَ مَن الْحَدِين عَنْ أَن مَهُدِ اللَّهِ مِقَالَ لِي الْهَاءِ أَلَا حِن تَتَوَطَّ أَمِنْهُ إِلَّا أَنْ تُعِدُ مَاءً عَيْرُهُ. "

( سی اس فرده روایت الله محمد ان ایقوب فران کی ب طی المن ابراتیم سے ، اس فرالد سے ، اس فران ای میر سے اسے حادین عمان سے ماس نے علی سے اور اس نے حضر سامان جعفر صاوق علید السام سے اُقل کی ہے کہ آپ نے آجن الرائے ے قابل تید بل شدہ کیائی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے وشو کر سکتے ہو گھر ہے کہ اس کے طاوداور پائی موجود ہو۔ (آواس صورت (1) 100 = (1)

فَلَيْسَ بِنَالِي الْفَيْخِينِ الْأُولَيْنِ إِذْنَ الْوَجْدَلِي هَذَا الْفَيْرِادَا كَانَ الْهَادُ قَذَ تَعَيَّرُ مِنْ فِيل لَفْسه أَوْ بِمُجَاوَلَةٍ جِسْم عَاجِرِ أَنَّ الْيَعْظُورُ اسْتِعْبَالُدُهُوَإِذَا كَانَ مُتَغَيِّرَابِهَا يَعْلُمُ مِنَ النَّهَاسَةِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْمِ لَا تَشَالِي يَيْنَ الْأَخْبَارِ تھے مدیث گزشتہ دو صدیثوں سے اس صورت میں انسکاف تیس رکھتی جب یانی تو و بخود تبدیل او یایاک جم کے قریب اوے كى وجدے تبديل بو (تو ظاہر ب ياك ب)كو تك يانى ك استعال كى ممانت اس وقت ب جب دوال ك الدر على مول داك نیات کی وجہ سے تبدیل ہو۔ آواس تشریح کے ساتھ احادیث اس یانی کے استعمال میں تنافی اور تشاوشیں ہوگا۔

# باب، بيت واني من بيشاب كرنا

أَخْبَيْنَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَقِي عَنْ أَبِيهِ عَن الْحُمَيْنِ بْن الْحَسَن بْن أَبَانِ عَن الْحُسَوْنِ بْن سَعِيدٍ عَنْ مُثْنَانَ بْنِ عِيمَى عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُمَالَ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ ا

ار الا یجی حدیث بیان کی ہے میں اللہ علیہ نے احمد بن محمدے ۔ اس نے اسینے والدے ماس نے مسین بن حسن بن ابان ہے واس في مسين بن سعيد سن اس في عثمان بن عين ساس في ساعد سيان كيا به اوراس في كهاك على في السال من يت بال ك بدي من يو جماجس على ميشاب كياكيا بو قالب فرايا: "كولَ حرج فيس ب

الْكُمْ يُنْ يُونِ مَعِيدٍ عَن ابْن سِنَانِ عَنْ عَنْهَمَةً بْن مُهْعَمِ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَن الزَّجُل يَبُولُ إِل الْمَاءِ الْعَارِي قَالَ لَا يَأْسُ بِعِلِذًا كَانَ الْمَاءُ عَادِياً \*

ار ۲۴۔ حسین بن سعید نے ابن سان سے داس نے منبد بن مصعب سے دوایت کی ہے اور اس نے کہاکہ بی نے حضرت الم

الأفراق والمراجع تبذيب الدولام فالمساورة المان المادے بفتر باور فقل کے وائن دویل اور اسل مالت سے جدیل اوجو بالا و کر بینے کے قابل اور فتمني الاعام قاص ه معربت عام جهتر صادق عليه السلام مرادي. المراق الخام فالمرام جعفر صادق عليه السلام ع ايس آدى ك بدع عن إو جمايو بيتم بإنى عن بيناب كراب لآل فرايا:" اكربها يالى ع الرائل منهافته ميس ي

عَنْهُ عَنْ حَمَّا وَعَنْ رِيْعِي عَنِ الْفُشِيْلِ عَنْ أَلِى عَبْدِ الله ع قَالَ: لَا بَأْسُ أَنْ يَنُولُ الرَّجُلُ فِي الْبَادِي وَكُرْهَ أَنْ يبول في الباله الزاكد

( صح ) سر ٢٣٠ اللي عن ماد عداس فريعي سيداس فضيل ساوداس في معز سام جعفر صادق عليه المام كي عديث بيان كى ب كرآب في المايد" بتي بانى من كى آوى كايميشاب كرف ش كونى مضائقة كيس به داور شمير يانى عربيشاب كرناكروو

عَنْهُ مَنْ مَعَادِ مَنْ عَرِيهِ مَن ابْنِ بُكَيْرِ مَنْ أَن عَبْدِ اللهِ عَمَّال: لا بُأْسَ بِالْبَوْل في الْبَاءِ الْجَارِي "-(الصح) ١٠ ٢٥ - انجي احداد عن حريز عداس في اين مجير عدادراس في معفر صادق عليه المام عدر إلى كاكرآب فرايد" جارى ولى على بيناب كرف عن كولى حق اليس

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ مُحَدِّدُ بْنُ عَلِيْ بْنِ مَحْمُوبٍ عَنْ عَلِيْ بْنِ الرِّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَرَ عَنْ أَلِ عَيْدِ الله عِمَّالَ قَالَ أُمِيرُ الْبُؤُمِنِينَ عِنِقُدُ صِ نَعَى أَنْ يَيُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ خَرُورَةٍ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَاء

(مرسل)٥٥٥ مالية ووروايت جي محمر بن على في نقل كى ب على بن محبوب الى في على بن ريان ما الى في حسن ے اس نے چند برزگان سے ، انہوں نے مسمع سے اور انہوں نے حفرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیاکہ آپ نے فرایا: "امیر الرامنین (معرت علی علیه السلام) نے فرمایا ہے کہ رسول کریم نے او گول کو جاری یانی میں سوائے شدید ضرورت ک بياب كاف عنواي فيزفراي كويانى كالى بحرياى موتين".

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِدُهُ عَلَى فَرْبِ مِنَ الْكُرّ اهِيَةِ دُونَ الْحَظُرةِ الْإِيجَابِ الاس مدرث كوجم ايك متم كى كرابت ( نالينديد كى ) ير محول كري كي . تطعي منوعيت اور حرام بولي نيس-

> التينيب الاحكام ي الس <sup>2</sup> تبذرب الإخلامين الس アムしゃんじゃんいりししょいっつ فتتبذيب الاحكام شرراوي كانهم مسين آيات

# باب٥: مضاف ياني كالمحم

أَهْ يَهُلُ الشَّيْعُ وَجِنَهُ اللَّهُ مَنْ أِل جَعْفَى مُحَدِّد بْن عَلِيْ بْن الْحُسِّينَ بْن بالبّاية مْنْ مُحَدِّد بْن الْحَسْن بْن الْوليد عَنْ مُحَدُد بَن يَغْيَق الْعَطَّادِ عَنْ مُحَدُد بِن أَحْدُ بِن يَعْيَق عَنْ مُحَدِّد بَن عِيسَ عَنْ يَاسِينَ الطَّرِيرِ مَنْ حَرِيدٍ عَنْ لِّي يَعِيرِ مَنْ أِي مَبْدِ اللهِ عِقَالَ: سَأَلْتُهُ مَنِ الرَّهُلِ يَكُونَ مَعْهُ اللَّبَنَ أَيْتُوشًا مِنْهُ لِنشَارَةٍ قَالَ لَا إِنَّا هُوَ الْنَاهُ وَ

( أبول ) اله ٢٩ \_ يجي حديث وإن كى ب في مروان عاب في الإجهام الدين على سندالا في بن حسن ان البديت والل في مندان المان معاد السياس في الدين الدين محيى سيداك في الدين عين سيداك في النان الشرير سيداك في السيدال في السيدال او بھی سے اور اس نے کیا کہ میں نے جھٹرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایسے مجنس کے بارے موال آبا کہ جس کے باس وورے ے تاکیا نماز کیلئے وہ اس سے و متو کر مکتاب النب نے فرمایا: " نیس اس (وشو) کے لئے صرف یانی اور متی ہے"

فال الشَيْخُ أَبُو جَعْفَى مُحَدُدُ بْنُ الْحَسَن الطُّوعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْكَبْرُيدُ لل عَلَى أَن مَا لا يُقَلَق عَلَيْهِ اسْدُ أَنهاء لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُومُظَايِقَ لِطَاعِرِ الْكِتَابِ وَالْتُكَثِّرِ مِنَ الْأَصُول

ان بارے میں مجھ ایو چعفر محدین حسن طوعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر والت کرتی ہے کہ جس چیز پر بھی صرف کیا پال کا تام مدادق نیس آثارے و ضو کیلئے استعمال کر ناجائز نہیں ہے اور یہ ظاہر قرآن اور ثابت شدہ اصول کے مطابق ہے۔

فَأَمَّا مَّا رُوَاهُ مُحَدِّدٌ بِنَ يَعْتُوبُ عَنْ عَبِن بْن مُحَدِّدِ عَنْ سَهُل بْن رِيَاوِ عَنْ مُحَدِّدِ بْن عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ أَن الْحَسْن مِقَالَ: قُلُتُ لَمُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِوَ يَتَوَضَّأُبِهِ بِلَشَّدَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ \*

(شعیف) ۲۷۱ البته وور وایت مے محمد بن بعقوب نے لفل کی ہے علی بین محمد ساس نے مبل بین زیادے اس نے محمد بین میسی ے ال نے اون سے اور اس نے کہاکہ میں نے جھزت امام موی کا ظم علیہ السلام سے ایسے مخص کے عظم کے واست میں اوجہا بو كاب ك باف مسل بحى كرج به اور فماز كيك وضو بهى كرجاب توآب نے فرمايا: "ايساكر في بي كو في حرج فيس ب "م فَهَذَا خَبِّرُ شَاذً شَهِينَ الشُّلُودِ وَإِنْ تَكُنَّ رَقِ النُّكُتُبِ فَإِنَّنَا أَصْلُهُ يُونُسُ عَنْ أَنِ الْعَسْنِ مَ وَلَمْ يَزُوهِ غَيْرُهُ وَ قَدِ الجَمْعَةِ الْعِشَائِةُ عَلَى تَرُكِ الْعَمَلِ بِقَاهِرِهِ وَمَا يَكُونُ هَذَا خُكُمُهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ تَوْتَيَتَ لَاحْتُمَلُ أَنْ يَكُونَ الْدُوادُ بِالْوُشْوِقِ الْخَبِّ الشَّغْسِينَ، قَدْ بَيْثَاق كِتَابِئَاتَهْ زِيبِ الْأَضْكَامِ الْكَلَامْ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ ذَلِكَ يُسْتَمَى وُشُواتِي اللَّهْ عَلَم الْكَلَامْ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ ذَلِكَ يُسْتَمَى وُشُواتِي اللَّهْ يَ وَ لَيْسَ رَفْحَهِ أَنْ يَقُولَ إِنْ فِي الْخَبْرِ أَنْهُ مَالَّهُ مَنْ مَاءِ الْوَرْدِ يَتُولَنَّا بِهِ لِلشَلَاءَ وَيَغْتَسِلْ بِهِ فِأَنْ وَلِكَ لَا يَكَانِي مِ

> المناب الإطامين المراه اكك نسوش رافقاضا في آياب. الم في المعدم المعدم المعام عام المعام عام المعام

قُلْنَاكُ أَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعُمُونَ لِلشَّعْسِينِ وَ مَعَ ذَلِكَ يُقُصِفُ بِهِ الذُّخُولُ في الصَّلَاة مِنْ حَبُثُ إِنَّا مَثَى اسْتُعَيَّ الزائِعةُ الطَيْنِةُ لِلدُّ عُولِ في الصَّلَاةِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَتُفِسَمْ بِمِ الطَّعَيْبُةِ الشَّلَ فُحَسُبُ دُونَ وَجِم السَّعَانِيَّةِ يكُونَ قَوْلُهُ يَغَيِّسِنَ بِهِ يَكُونُ الْمُعَلِّى فِيهِ وَقَحْ الْمُقَلِّرِ هَن الشَّيْفِ الغَيْل و نَفُن النَّذِف عَنْهُ : وَنَ كَانَ جَهِيهِ } يم اشتياطةُ الضلاجِ ويَعْشِيلُ أَنْ يَكُونَ البُرَاءُ لِغَوْيِم مَناهُ النَّوْدُ وِ الَّذِي وَقُعْ فِيمِ النَّوْدُ وَالْفِي عَناهُ مِن عَناهُ وَرَوْدُ نَ لَدُ يَكُنَ مُعَصِّرًا مِنْهُ فَيْ فُنْ هُنِ جَاءًا عَيْدَة قَالَةُ يَكُسِهُمُ اللهِ الْإِنْسَاقَة وَإِنْ فَانَ الْيُوادُ بِهِ الْهِجَاءِ وَأَنْ يَقُونُونَ مَنامًا الْخَدْرُ وَمَا الْمُعْدَمِ وَمَا مُالْعُدُونِ مَنامُ الْعَدِيدِ وَكُلُّ فَالِكَ إِمْنَاقَةُ مُجِاءِ رَوْق فَالدَالْمُعْدَادُ التَّعَلُّمِ وَكُلُّ فَالِكَ إِمْنَاقَةُ مُجَاءِ رَوْق فَالدَالِمُعْدَادُ التَّعَلُّمِ وَمُا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ ع

توبہ صدیث نہاہت ہی شاہ <sup>ا</sup> ہے اگر چہ کہ کتابوں میں اس کا تحرار بھی ہواہے کیونکہ ورامعل است یونس نے امام ہے نقل کیاہ ہوں ت جاروه کی دور نے نقل تمیں میاور جارے بزر ک علاء کا اس بات یا افغاق ہے کہ اس صدیث کے فاہری ممل نہ اب ہوئے ا مدیث کی به صور تمال بواس بر عمل تیس کیاجائے گاراورا گرووائیت بھی ہواتہ تھی یہ احمال بایامائے گاکہ بیال وضوے م خو بصورتی ہے۔ اور ہم نے دین کہا۔ تہذیب الاحکام میں یہ واضح کرویاہے اور بتایاہے کہ بغت میں خوبصورت بنائے وہ ضور کی کتے ہے۔ اور بہاں کوئی یہ نہیں کہد مکنا کہ حدیث میں ہے کہ راوی نے امام ہے ایسے آدی کے متعلق یو جماکہ وہ گاب کے بال ہے ابار کیے و شواور طسل کرج ہے۔ کیو نکہ یہ تمارے بیان ہے اختاباف قبیم رکھتااس لئے کہ یہ بھی ہو سکتاہے کہ وہ قر آن کیب کوفو بھورٹی ہے استعال کرے اور ساتھ بی وہ نمازیز سے کاادادہ رکھتا ہو اورجب اس نظریے کے ساتھ وہ خوشبواستعال کرے گاکہ ال کے بوقع المازشر و كاكر يه كالويدنية الى نية به كاكر عول كاب كو صرف خويصور في اور لذت الحال كيف استعال أرب جمل من وات خداشال ته جوراور یہ کہنا کہ وو فنسل کیلئے استعمال کرتاہے تواس کا معنی میں کا کہ اس کے ذرایعہ سے فنسل میں إلی کے استعمال تر ر کاوٹ بنے والی چیز ول اور جرا تھم کو دور کر تاہے جیکہ فماز کو میان کرنے کیلئے اس کا استثمال کرنا جاز تیس سے راور پر احمال بھی ہے کہ صرف میں ما مالورو ( گاب کے بیالی سے مراورو بیانی ہوجس میں گاب نے ابواہو کیو لک اپنے بیانی کو بھی گارے کا بیانی کہا ہوجس مال کہ ا گاب كام ق نيل دو تدائ في كه مرووج جو كي ووسرى جيد ك ساتھ دو قود بكي اس نسبت اور كاورت كي دجد الله المائه الے لی ب مالائک ای نام ہے مراد اس چیزے ماتھ اس کی قربت موتی ہے جس طرن کہ وہ کہتے این الدامات كالياني) ما دايسر (النوي كالياني) ما د المصنع المرامسنوعي الدب موض كالياني الورماء القرب (مشكيز عاياني) اوربير سار على مد اضافت بالحياوات كي هم س بين داوراس بيان ت روايت كي ساتهوا ال مضاف ياتي ك ساتهو وضوكا تعلق شم بوجائ

المبارية كم شايد اللاشكان عرادال كالمائي في المراد الله موث في الكاناوي منت بي المرادوي عن مائي المانون المراد ال ودر دو پیچند علی کیبر فغار بی معنوس مرادال الرياد ويوع في النواك المناك الفيال ماست

# الن بحور کی نبیز (شراب) کے ساتھ وضو

كل يَرْفُ ل كِنَابِ تَهذيبِ الأَضْكَامِ أَنْ النَّبِيلُ النَّسِيلُ النَّسُكِمِ خَلُونُ مُنْهُ وَالنَّفِيلُ النّ مُشَارَكُته لَهَالُ خِبِيمِ أَخَكَامِهَا فَبَدِّ لِلذَّانَمُ ثَكُورُ مَا فَكَا الْأَغْبَارُ فَ هَذَّا الْبَعْلَى

"لاب" تهذيب الدخام "من ال بات ي ممل بحث والتقويو يكل ب كد الشراة د نبيز كا تقم عبات ك لانات شراب علم أل طرع ہے اور تمام چیزوں میں اس کا استعال محول ہے اور یہ تمام احکام میں شراب کی طرح ہے۔ ای لیے اس مطاب کی سی جی صدیت - LUSSENFEURE

فَأَمَّا مَا رُوَا قُمُحَدُدُ بِنُ عَلِي بُنِ مَعَهُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَيْدِ النِّهِ بِنَ النَّغِيرَة عَنْ بِغَضِ الصَّادِقِينَ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِدُ عَلَى الْمُعَادِدُ مُولِيَقُودُ عَلَى اللَّيْنِ فَلَا يَتُوسُ أَبِهِ إِنَّنَا هُوَ الْنَاءُ أَمِ النَّبِيُّ فَإِنْ لَا يَعْدُدُ عَلَى النَّاءِ فَأَنْ وَلَا يَعْدُدُ عَلَى النَّاءِ وَأَنْ وَلِي النَّاءُ وَالْمَا لَا يَعْدُدُ عَلَى النَّاءُ وَالْأَنْ وَلَا يَعْدُدُ عَلَى النَّاءُ وَالْمَا لَمُ النَّاءُ وَاللَّهُ عَلَى النَّاءُ وَاللَّهُ عِلْمُ النَّاءُ وَالنَّاءُ وَالنَّاءُ وَالنَّاءُ وَاللَّهُ عَلَى النَّاءُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّاءُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا لَمُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَيْكُا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عِلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَاعِلَّا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَاكِمُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا كبيدًا فَإِنْ سَعِفُ حَرِيراً يَذُ كُنْ فَحَدِيثِ أَنْ النِّينَ صَعَلَ تُوفَّ أَبِنَبِيدٍ وَلَذَيْ فَإِزْ عَلَ النَّاء

( می ) ۱۸۱۱ سالیت وه صریف سے محدین علی بن مجوب نے کفل کی ہے میاس ہے اس نے میدانندین مفیروت ساس نے مدار قیمن اثل ے کی سے نقل کیاہے کہ آپ نے فرمایا: "ا کر کمی مخص کے پاس پانی ند ہو گراس کے پاس دورہ او اللہ دورہ سے وضو فیس كرناجات كونك وضوياؤ يانى سے جو كا يائر تم جو كاساورا كريانى د جو ليكن ال ك ياس فيذ جو آئي في حريرة سے ساہ كه وہ ايك حديث على بيان كرد بالقاكد في كريم مؤليكي في في فيذي وضوكيا قاكي للدان ك ياس يان فيس قار"

فَأَوْلُ مَا فِيهِ أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنَ الْمُعِيرَةِ قَالَ عَنْ يَعْفِى الصَّادِقِينَ وَيَغُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَسْنَذَهُ الْيَهِ فَيَرْ شَامِ وَإِن الْمُتَفَدُ فِيهِ أَنْهُ صَادِقٌ مَنَى القَّاهِرِ فَلَا يُحِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ الثَّالَ أَنْهُ اجْتَمَعَتِ الْعِضَائِةُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ الْوَضُو بِالنِّبِيةِ فَيَسْقُطُ أَيْمِ أَلِاحْتِهَا لِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَوْسَهِمْ مِنْ وَلِكَ كَيْدِلْجَارُ أَنْ نَعْسِلْمُ مُنَى الله الله ي قَدْ هُمَّ فِيهِ تَتُوْقِيلِ يَتِطِيبَ طَعْمُهُ وَ تَنكُم مُنْرِعَتُهُ وَ مَوَارَتُهُ وَإِنْ لَمِيتِكُمْ حَدَا يَشلُهُ احْمَ الْعَامِ بِالْإِطْلَاقِ إِذَّن اللَّبِيذَقِ اللُّغَة هُومًا يُثَبِّذُ فِيهِ الثَّنَّ ذُوَ الْمَامُ إِذًا فُرَحْ فِيهِ قَلِيلٌ تُعْرِيسْتَى فَبِيما وَ الْدَى بَذُلُ عَلَى فَذَا الشَّاوِيل

قال عديث سب سي كلي بات أويب كر عبدالله بن مغيرون بعض صاد قين ساس لقل كياب اوري بحي بو سكاي

التحقيب الدويوم بي السي ٢٥٠٢

تعمام العدارك كين إلى الرواد كالد قبل عن بدأ الرياسة منات مدر والود كويال والتابيا من تأب كرو بهنم والصاد فين وادفي الم كان ب ال لے کہ واقع می بات ہے کہ واقع می جریز ہے رووے نقل فیس کر سے رابلد وائم کی الله والد سے اوالات الل فیس کرے کہ خور می الكنتية كم جيد الله عن مني والعفرية المام من في كا عم عليه السلام من إلى الدرافاي الله العلى منا المحت مراد اللي الأم من كا كاعم عليه الساء عن إلى الدراوي کا لگا کے ماتھ بعض صارفین کے افغال کا استعمال بطور قتے ہو گا۔ ہاں البت جس اصلی شور کے ساتھ اس اس البوا کا محادث کو کیا ہے اس اس البوا عیم السام أياب الرجو عشير التي دو أويان أرجاب من جي دوي إدواكو أيس الناب القاصاء في ان أيس موكا بعد صاد في عشير بوكا إل

کہ اس نے صدیث کی جس کی طرف اسٹاد (منسوب کیاہے) دی ہے وہ غیر معصوم ہوا کرچہ کد دواس بات کا انتقاد رکھناہواکہ بظاہروں نبایت سے بار اس لمالاے بھی نا قابل عمل ہے۔ وہ سری بات ہے کہ ہمارے برزگان فے اس بات پا اقال کیا ہے کہ بیزے وضوكرتا فيح نيين بيد واى فالا سي جي اس مدن سي ويل وش كرنا مي نيس بوكا كو كله يه جت سي ما آلا بومال گی۔اورا گران تمام اعتراضات کے باوجوداے تعلیم کر بھی لیا جائے تواس میں نبید کواس بافی یہ بھی محمول کیا جاسکتا ہے جس میں تموزی ے مقدار کی مجور ڈال دی گئی ہوتا کہ اس کاذا گئے بہتر ہواور کھارا پن اور کز داہت دور ہوالبتہ اس صدیحک بھی نہ مُنگی ہو کہ مطلق ہل ے زمرے سے نکل جائے۔ اس لئے کہ اللہ کے لحاظ سے فیذائ پانی کو کہتے ایس جس میں کوئی چیز دائی جائے۔ ادریانی میں وب تحوزي ي مجورة ال دي مائة تواسع جي نبيذ كتية بين ماور مندر جدزيل صريف الي تاويل بدوالات كرتى سد

أَهْ بَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ رَجِمَهُ اللَّهُ مَنْ أَنِ الْقَالِمِ جَعْفَى بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ قُولُونِهِ مَنْ مُحَدِّدِ بْن يَعْفُوبَ مَن الْحُسِّين بْن مُحَدُّدِ مَنْ مُحَدُّدِ وَمِنْ وَعِنْ وَمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بُن رُبَادٍ جَبِيعاً عَنْ مُختَد بُن عَبِي الْهَمَدُ الْ عَنْ مَال بْنِ مَنْدِ اللهِ الْغَيْاطِ عَنْ سَمَاعَةُ بْنِ مِهْرَانَ عَن الْكَلِّيمُ النَّسَّانِيَّةِ أَنْهُ سَأَلَ أَبَاعَبُهِ اللَّهِ عِن السَّبِيدِ فَقَالَ حَدَالٌ فَقَالَ إِنَا نَشِيدُ الْفَتُطُ مُ فِيهِ الْفَكَرُورُ مَا يِوَى وَلِكَ فَقَالَ شَدْ شَدْ الْفَيْرَةُ الْمُثَرِّنَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِذَاكَ فَأَنْ نَبِيدٍ تُعنى قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمُدِينَةِ شَكُوا إِلْ رَسُول الله ص تُغَيُّرُ الْمَاءِ وَقَسَادَ طَيَالِعهمْ فَأَمْرُهُمْ أَنْ يَسْبُوا فَكَانَ الرَّجَال يَأْمُرُ فَادِمَهُ أَنْ يَلْمِنَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِنَّ كُونِ مِنْ تَعْرِقَيْقَافُ مِهِ فِالشِّيِّ فَلَهُ شُهُونُ وَقُعُلْتُ فَكُمْ كَانَ مَدُدُ الثُّيُرِ الَّذِي فِي الْكُفِّ قَطَّالُ مَا حَمَلُ الْكُفُ قُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ الْتُنَكِّينِ فَعَالَ رُبِّنا كَانَتُ وَاحِدَةً وَرُبِّنا كَانَتِ الْنَكُونِ فَعُلْتُ وَكُمْ كَانَ يَسَمُ الشُّنَّ فَقَالَ مَا يَيْنَ الْأَرْيَعِينَ إِلَى الثَّبَادِينَ إِلَى قَوْقِ ذَلِكَ فَعُلْتُ بِأَنِي أَرْطَالِ قَالَ أَرْطَالُ

مِكْتِال الْعِزَاقُ (ضعیف) ۲۹۰ میں شیخ رحمة الله عليانے صدیث نقل کی ہے ابوالقاسم جعفر بن مجر قولویا سے داس نے محد بن یعنوب سے اس حسین بن محدے اس نے معلی بن محداور امارے کئی بررگان سے انہوں نے سیل بن زیاد سے ان سب نے محد بن الى بعدال ے اس نے علی بن خیداللہ تحلط سے اس نے عامد بن میران سے اس نے تلبی اساب سے اور اس نے حضرت امام جعفر ملائل مید السلام ، فيذك متعلق إو جهالية في الرايك طاول ، مجرراوى في كيا: "الم مجى مجورة الح ين اوراس على محى (المجون یا عجمت) بھی والے بیں ۔ اور اس کے طاوہ کھ اور چیزیں بھی " تب آپ نے فرمایا: "بس بن وو تو بد بودار فراب ع " -تو پر (ابتول راوی) میں نے ہے چھا: "میں آپ پر قربان جاؤں توآپ کو نسی نبیز مراد لے رہے ہیں؟" رہے آپ نے فرایا!" ایک مرج مدید والوں نے رسول کر می و اللہ کی خدمت میں پانی کے تبدیل ہونے اور اس وجہ سے ان کی طبیعتوں کے خراب ہونے کی فظات ک لوآپ نے انہیں غیفر بنانے علم دیا توہر آوی جب دیے نو کر کو فیفر بنانے کا کہنا تودہ مطی جسر کر مجورے کر سنگ (باستھ) میں ال ویٹاتوای سے پیتے مجی منے اور ای سے طہارت مجی کرتے تھے (راوی کا کہنا ہے کہ یک راوی نے پوچھان مٹی ہی سی کھی کا

أولى في الم ١٩١٥، تبليب الديام في السيال

يواكرتي هي ""روزيايد" جتى على الل تحلى "رعى المراج يعاد" الكيد إدا "روزيايد" بداد قات الك عدل عي اور باد قات دو بواكر في تحيل" رياري سفاع جهاد" الدر مقد كي وسعت تني او في " روان في الله " باليد" باليس والل الى بكدائ ، كان يوم كلد الدول التاب كرى كي بها "كن هاك كرا الناس التي كالمارة من النواك - 22 K B K

#### باب، خالصنه عورت اور محنب کے وضوے بیخے والے پانی کا استعمال اور ان لو کوں کا جو شما

أَغْيَرُنَ أَخْتُكُ بِنَ غَيْدُونِ عَنْ عَلَىٰ بَينَ مُحَدُدِ بَنِ النَّهُونِ عَنْ عَلَىٰ بَنِ الْعَسَنِ بْن لطالِ عَنْ أَلِيتِ بْن فُوج عَنْ مُعَلِدٍ بُن أِن حَمَرًةٌ عَنْ مَلِي بُن يَقُطِينِ عَنْ أِن الحَسَن عِلى الرَّهْلِ يَتُوط أَبِقَضَ الْعَايِص قال إذا كات سَأَمُونَةُ فَدَ وَأَلَى ا (موقق) الدوس مديث بيان كي عاهم أن فيدوان في على أن في بن زير عندائي في الناص أن المقال عدال في ال ین لون سے الک نے محمد من الو انزوے ماک نے علی من مقطمین سے ماک نے تطریب المام مو کی کا عم مدیر المام سے الیے مختص کے ور المعلى المحالة على والى مورت كريج ورئ إلى عدو ضوكرة ب وآب في المائد "الكرود طبيارت اور تواست كالول و يحف وال المنظمة الأعالى من الريا الكراع الد

وَيِهَذَا الْإِسْتَادِ عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَسَن عَنْ عَبِي الرَّحْسُ بْنِ أَي نَجْزَانَ مِنْ صَغْوَاتَ بْن يَحْفِي عَنْ عِيس بْنِ الْقَاسِم قَالَ: سَأَلُتُ أَيَّا مَيْدِ اللَّهِ مِنْ سُؤْرِ الْعَايِضِ قَالَ تُولِما أَبِهِ وَتُولِما أَمِنْ سُؤْرِ الْجُنْبِ اذَا كَانْتُ مَأْمَرِيَّةً وَ تَفْسِلُ يَدْمَا فَيْلُ أَنْ تُدْعِلُهَا أَوْنَاءُ وَقُدُكُانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يُقَسِّلُ هُورَ مَا لِشُقُلِ إِنْهِ وَالْفِيدَ لِيَعَلَى عَيْمًا ۖ

(مو اُنَّ ) المداحر التي استاد كر ساته روايت تقل كي سيد علي بن حسن سيداس في عبد الرحمن بن الي نجر ان سيدا ال في مفوان بن سی است ال نے میص بن قاسم سے اور اس نے کہا کہ بیں نے اور اس نے کہا کہ بین اور است کے اور است کے اور اس کے کہا کہ بین کر اس کے اور اس کے کہا کہ بین کہا کہ بین کے اور اس کے کہا کہ بین کر اس کے اس کے اس کے اور اس کے کہا کہ بین کر اس کے کہا کہ بین کر اس کے کہا کہ بین کر اس کے اس کی کا میں کر اس کے اس کے اس کی کہا کہ اس کے اس کی کہا کہ کہ کے اس ک جو لھے کے بارے میں اور جمالوآپ نے فرمایا: اس سے وضو کر مکتے ہواور جنب کے جو شے سے تھی وضوا کر سکتے اور جب و تواست کا تحیال و كل كران سے بينے والى جو اور برتن بي باتھ والے سے بہلے اپندہاتھ و حوت والى جور و حول كريم أنك ما أخر سك ما تھ ايك بن برتن · きこりりがどの

قَأَمًا مَا رُوْا فَعَينَ بُنُ الْحَسْنِ عَنْ أَيُوبَ بِن نُوجِ عَنْ صَغْوَانَ بُن يَعْيَى عَنْ مَنْصُور بُن خَارُو عَنْ عَنْبَسَةُ بُن مُصْعَبٍ،

الترب المراق والمالية

من دري في ب كرس عن أيات "ومان أن ماراف عن خال الأشاعة وأنها "ك ماد النبيسة " الداول المراك عن غيام عد مالكر ال وع المراس على إلى المراس المراس المراس الموس كروان المراس عال على حيك تقاعيد بال في الدين على المراوية اللي الله المقاديد

عَنْ أَلِى عَبْدِ اللَّهِ عِلَّالَ مُؤْرُ الْعَالِقِي يَكُرُبُ مِنْهُ وَالْإِنْتُومُ الْ

(منعیق) ١٩٠٦ رالية وو الدرك في القل كى ب على بن حسن في الع ب بن أو في سه داس في الفي الدين اليس من الله الدين معودان مادم سے اس نے منبر بن مصعب سے اور اس نے لقل کیاہے کہ ابع میدان الله جعفر صادق عید السلام نے فرمایا " ما غَذ مورت كاج فعايدة ما سكان ليكن ال عدو فول كما ما سكان."

وْ مُثَلًا مُنْ مُعَاوِيَةً بْنَ خُكْتِهِ مَنْ عَبُد اللهِ بْنِ الْمُعْرَةِ مَن الْخُسَرَّنِ بْنِ أَب الْعَلاء مَنْ أِي عَبْد الله عِلْ الْعَالِيل نشرن من شؤرف والانتوال الملة

(من ) الرسوراي عدال في معاوير بن تكليم عناس في عبدالله بن مغيره عدال في مسين بن الوالغام عدال في الدعيدات معزت الم جعفر مدادق عليه السلام في حافظ الورث كم باراع قرمان "ال ك الدي على عدياة باسكات الجد الراع وضونين أكماحا مكتات

عَنْهُ عَنْ عَيْنَ بِن أَسْبَالِهِ عَنْ عَبْهِ يَعَقُونِ بْنِي سَالِهِ الْأَحْسَرِ عَنْ أَن بَسِيرِ عَنْ أَن عَبْدِ الله ع فال: سَأَشُهُ عَلَ يَعْدِلَمَا مِنْ قَصْلَ وَشُو الْخَائِضِ قَالَ لَا

(موثق الاستان سے اس نے علی بن اسالا سے واس نے اپنے پھایعقوب بن سالم احرے واس نے ابو اس سے اور اس اس کے الإكرار وموالة عفرت المع جعفر صادق عليه المالات بع جماك حاففز ك وضوع بيج اوسة بإنّى عد المعالم بالمكتب الآب

قالوجمة خذوا أخنار مالمتلال الأخنار الأولة وهوالذا فالذكل النزاة مأمرنة قائد لاينيا التوفي بشلها وَيُجُودُ أَنْ يَكُونَ الْتَرَادُ بِهَا عَدِياً مِنَ الاسْتِخِيَابِ وَالَّذِي يَدُنُّ مَنْ وَلِكَ مَا

تون روائة بي كي صور تعالى وي تفعيل بي جو كزشته وكل حديثول ين كي الدوديد كريب كول مرت الاست عن الم کی والد کر کے والی اند او آناس کے او محصے سے والمو کر تاجائز تھیں او گا۔ اور یہ ای او ملکا ہے کہ سے بارندی متحب کے خورد اور ادرای کی طرف مندار جداش حدیث جی داالت کرتی ہے۔

ألحيتي بدأنسنة بشؤ تبذون عن خلق بلن بمخطد بن الأيثر من عين بن العنس بن قطال عن الغياس بن خاص عن سُمَّاجِ الْمُثَّلَّبِ مِنْ أَي هَلَالِ قَالَ أَيُومَنِهِ الله مِ الْيَزَّأَةُ الطَّامِثُ أَكْرَبُ مِنْ فَضَل كُرْ إِيهَا وَ كَأْبِثُ أَنْ كُوفَ

> アアコンプリンクものりによっています。 العلاق عام المرتبع الدواء فالمراه 1835 616 18 18 - 1573

( مجبول) ١- ٥٣٥ يه صديث مجه نقل كي ب الدين عبدون في على بن محدين زير - ١١٠ في بن مسن بن فضال - اسف میاس بن عامرے داس فے عباق المختاب سے داس فے ابو بال سے اور اس کا کہناہے کہ حضر سادق ماروق مارال مار فرمایا: " ما لفنه مورت كري في والكولي و سكتابون كراس عاوضو كرياليند في كرياس"

#### باب٨: كافرول كے جو تھے كااستعال

ٱلْحَبَّالِ الشُّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُ أَخْبَيْلَ جَعَفَاءُ بُنَّ مُحَدِّدٍ بُن قُولُونِهِ مَنْ مَحد بَن أبيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْبُعِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ الْأَعْرَةِ قَالَ: سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ الله ولمن سُؤر الْيَهُودِينَ وَاللَّذِينَ فَقَالَ

(من )ار ٣٦ يم صديث على كي ب في رحمة الله عليه في اور انبول في كماك محم حديث الل كي جعفر بن محمر أن قواديد في محرین این ہے اس نے ملی این ایرانیم سے مال نے اپنے والدے ماک نے فیرالندین مغیروے اس نے سعیدا فرق نے ماور ال في كماك على في معفرت الم جعفر صادق عليه السلام عن يهود كاور لفراني كي جوسف كاستعال ( عرواروف) كاستعاق 

وَبِهَذَا الْإِسْتَادِ عَنْ مُحَقِدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخْمَدُ بْنِ إِذْرِيسَ عَنْ مُحَدِدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ يَعْقُ عَنْ تَبُوبَ بْنِ نُوجِ مَن الوشاء عَنَىٰ ذَكَّرَهُ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ مَ أَنَّهُ كُرَة سُؤَّرُ وَلَدِ الزِّنَّاةِ الْيَهْرِويُ وَ اللَّفَرَانُ وَ النَّفْرِ فَ وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ الإشلاء وكان أشد وللاعدة وشؤر الشاهب

(م س) المسام المحاسلات كرا الله المران المقوب الرياد الريان الريان الريان المرين المرين المرين الريان الريان ین فوق سے اس نے الوشاء " سے ، اس نے اس میٹ بیان کرنے والے سے اور اس نے لقل کیا کہ حضر سے ابو فیدائ الم بعقر صاوق عليه السلام في ماين " ولد الزناريجودي، لفراني ، مشرك اورير اسلام كالف كايو فعا كرووت "- اورآب ك ازويك نامي تاج و فاسب سن والع كروه قار

قَالَمًا مَا رُوْالُا سَعَدُ بِينَ عَبْدِ الله مَنْ أَحْمَدَ بِن الْعَسَن بِن عَينَ بِن فَشَالِ عَنْ مَشره بْن خعيدِ الْسَدَائِيقِي عَنْ

アトンノリントをいけるい المسمية الاعراق وفي الإن الدراؤال أوفي الشاب الماس في معز ي الاسمية المال من المناسبة المالات كي تاريد الله اورم الله ألا ي ي اليكن ال مجس العظر الفي والسائدة البناء المناوي المراوع أَنْظِيرُ وَتُلْمِنُ فِيوَالِدُ يِوَتُلْمِينَ فِيهِ الرَّحْنِ الرِيْ عِيدِ إِلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عِيدِ الْمُن المامي يجيء همن الحربيت مجيم المناسية همن كل عليه المنام. اوروايت جمل حربيًّا ك كن الوقيع كن حرارًا على عبر في الميسب .

مُصَدِّق بْنِ صَدْقَةُ مَنْ عَمَاءِ بْنِ هُوسَى السَّالِنَائِيَّ مَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِقَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ فَلَ يَتَوْضَأُ مِنْ كُورَازَ إِنَّاهِ فَيْرُواِذًا ثَمْرِتِ فِيهِ عَلَى أَنْهُ يَهُرُونَ فَقَالَ نَعَمْ تَقَلَّتُ مِنْ ذَلِكَ الْنَاهُ الذي نِشْرَبُ ولَمُ قَالَ نَعَمْ (موشی) سر مسلب ووروایت سے اقل کی ہے سعد بن میداللہ فی احمد بن حسن بن علی من الشال سے اس فی مربی اسعد مالی ے راس نے مصدق بن معدق ہے راس نے گارین موٹی سایاعی ہے اور اس نے ابو عبداللہ هنرے امام جعفر صادق مایر الملام سے ان میں ایس ای ایر تن کے پال ہے وضو کیا جاسکتا ہے جس سے کو لی لیا کیا ہو اور پینے والا مجلی بحود کی ہو ایس آن ا ان میں ایس کی ایک سرائی ایر تن کے پال سے وضو کیا جاسکتا ہے جس سے کو لی لیا کیا ہو اور پینے والا مجلی بحود کی ہو "بى \_ " بجر (رادى ك كباكر) يى كى بهد "كباك باف سى مى كاب ؟ " - توجر جى تب ك قرارادى ك كباكر) يى سى المرادي الم غَالُوخِذُ فِي مَذَا الْغَيْرِ أَنْ تَعْبِلُدُ عَنَى مَنْ يُظَلُّ أَنْهُ كَافِحُ وَلَا يُعْرَفُ عَنَى الشَّعْقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ لَهُ بِالنَّجَاعِيدِ إِلا مِنْ العلم بعاليه و لا يُعنلُ فِيهِ عَلَى عَلَيْهِ الطِّنّ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ كَانْ يَهُودِيّاً فَأَسْلُمْ فَإِنْ لَا يَأْسُ بِاسْتَعْمَالُ سُؤِرِهُ وَ بالري خالف القياسة والمؤخلة

تاس میں اجال کی مورت بڑے کے ہم اس صدی کوان محض پر محمول کریں کہ جس کے متعلق مگان او کہ وہ کا اے بین پختہ بین نہ ہو، کیو نکہ جب تک اس کی حالت کاعلم نہ ہوتب تک اس کی نجاست کا تھم ااگر قبیش کیا جاسکتا اور اس بارے میں گمان نائب یہ بھی عمل نیس کیاجائے گا یاس بات پر محمول کیاجائے کہ اس میودی ہے مراد وہ محف ہے جو پہلے میودی ہو چر مسلمان ہو کہا اس صورت میں اس کا جو خواستعمال کرتے میں کوئی حربی نبیس ہے اور نجاست کا تھم اس سے زائل (عمر) ہو جاتا ہے۔ "

#### باب ٩: يانى كا تعم جب اس من كمامنه ماركيابو

أَخْرَقِ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَخْتَنَ بْنِ مُحَتِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْخَسَيْنِ بْنِ الْحَسَن بْن أَبّانِ عَن الْحَسَيْنِ بْنِ جَعِيهِ عَنْ حُنَّا وِعَنْ حَبِيزِ عَنْ مُحَمِّدِ بُن مُسْيِم عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ عِقَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الْكَلِّ يَشْرُبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ الْحَالِ الإناءً وَعَنِ السِّنْوِدِ قَالَ لَا يَأْسَ أَنْ يُتُوعُ أَمِنْ فَضْبِهَا إِنَّنَا هِيَ مِنَ السِّيَّاعِ

( من الدوس مجھے حدیث لقل کی ہے من رحمة الله علیہ نے احمد بن محمدے واس نے اپنے والدے وال نے مسين بن اسن الله

ان مدیث می بظارای مسلمان کی صرائ سے بانی بینے کے متحلق موال ہو جما کیا ہے جو پہلے میودی دہا ہے۔ توقام ملی المعام نے است قرار ویا ب ادر بیدان وجہ سے بھر کر تن انسان کی تبعیت میں زیں۔ لیکن عمار ساباطی کے اگلتہ اور عانول دونے کے باوجود اس سے مروق اسامیت عالمت عمالیته دونوں صورتی محض دل کو تمنی دینے والی البت یہ صورت ہو تکتی ہے کہ وہ یمودی مشرک نہ ہودای لیے کہ یمودی ان کاب جی اوران آگ بالتصاب يكرم كناول حرج 180 10 1800 - 180

ے مامل نے حسین بن معیدے مامل نے حریزے <sup>آ</sup> اس نے محدین صفح سے مامل نے کیاکہ عمل نے ابوعیراللہ حفزت لام جعفر صادق عليه السلام = يو چها: " اكركن برتن = ولى إلى كيام قراليا تلم ؟ " يرتب في فرمايد " برتن أو جوه " يهر جنكي في ك بدي يما إلى المان المان كان الله الله المح يوسي وضوار في الوق ون أنك ب كولا وي المان المان الله عن وَ بِهَذَا الْإِسْتَاهِ مَنْ حَبَّاهِ مَنْ حَبِيرِ مَن الْفَصْلِ أَنِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَّا عَيْدا الله وَمَنْ فَضَلَ الْهِزَّةِ وَ الشَّاوَةِ الْبَعْرَةِ وَ الْإِيلِ وَ الْحِيْلِ وَ الْحَيْلِ وَ الْبِحَالِ وَ الْمُؤْسِ وَ السَّيَاعِ فَلَدُ أَثَرُكَ شَيْعًا إِلَّا مَالْحُدُ مُنْفَعُ لَكُ الْمُؤْمِدِ وَ السَّيَاعِ فَلَدُ أَثَرُكُ شَيْعًا إِلَّا وَ مَا لَشَهُ مُنْفَالَ لَا يَأْسُ بِهِ حَتْى التَّهَيْتُ إِلَى الْكُلِّبِ فَقَالَ رِجْسٌ بِجُسٌ لا تُتُوصًا بِعُلْبِهِ وَ اصْبُتْ وَلِكَ الْبَاءَ وَ الْسَلْمُ بِالتُّوابِ أَوْلَ مِنْ أَنْهُ

( سی ) و محداثی اسادے ماتھ نقل کیاہے عادے اس فے جریزے اس نے نقل ایوالعباس سے ادراس فے کہاکہ علی ا ابوعيدالله عمرت المام جعفر صاوق عليه السلام سے بلي، يكرى، كائے، اونت، كدها، كحوزا، فير، جنگى جانور اوردر تدول كے جو للے ك متعتق ہے چھاور کو لگ ای چیز قیمی چھوڑی بلک ہر چیز کے جو شے کے بارے میں ہے چھالآنے کے قربایا: "کو لی حرج فیمی "ریبان علی ک جب کتے کے متعلق ہے چھاتو فرمایا: "پلیدے ، نجس ہے۔اس کے بوقے سے وضومت کر وہلکہ اس پیانی تو بہاد داور برتن کو کبی پہلے مثی عدا ألوم إلى عدا الورد

وَ أَغْيَكُ الشَّيْخُ رَجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَنِ الْقَالِمِ يَعْفَى بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ قُولَوْيِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَجْهَا بْن مُحَدُدِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ فُوحِ مَنْ صَفْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: سَأَلَ مُذَافِرَ أَيَا عَبْدِ اللهِ عِرَ أَنَا عِنْدُهُ عَنْ سُؤر السُلُورِةِ الشَّاوَةِ الْبَعْرِةِ الْبَعِيرِةِ الْجَارِةِ الْفَرْسِةِ الْبِغَالِةِ السَّيَاءِ يُشُرُبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَفَّا أَمِنْهُ تَقَالَ ثَعَدُ الثَّرِبُ مِنْهُ وَتُولِمُ أَقَالَ قُلْتُ لِهُ الْكُلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَنْيُسَ هُوَيِسَيْعَ قَالَ لَا وَالشَافَةُ نَجَسُ لا وَالشَافِةُ نَجَسُ - "

( مجبول )٣١١٣ في رحمة الله عليه في محص عدرت نقل كي ب ابوالقاسم جعفر بن محد بن قولويد سيداس في اليه والدس واس في معدیان عبداللہ سے اور ان مجرین محریب اس نے ابوب بن ٹوح سے داس نے صفوان سے داس نے معاویہ بن شریخ سے داور اس نے کہا کہ عذافر نے ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ الساام سے جھیٹر ہے ، بکری، گائے ،اونت ، گد حا، تحورثا، نجر،ور تدول ک جوشے کے متعلق او جھاک کیا ہے بیاجا سکتا ہے یااس سے وضو کیاجا سکتا ہے؟ اس وقت عمل مجی ان کے ساتھ جیفاتھا قوالم کے

العن تسؤل على يه فيس ہے۔

الانتخام في امن ۴۳۸ ميلان قريش لفظ "مزين لفظ "مزين "(دوم جيه) ما قطب-مصنف كي كتاب اللاف كي مسائل طبلات كي مسئله نهر ۱۳ يل جي مجى داليت الل الفظ كے بغير آئى ب جيد في مدوق كى مهارت عن الفظ كے ساتد يون في كونتن الل طرق دين ب كر اس عن آيا ب "مرزة بالتوب ورتفن اللاسة معنف في يعدي كتاب الخاف في تبذيب الديام الارا مجمار في أنك ل والمربدال والمان السام

فرایا: "بان ای ے فی مختر ہو اوروشو بھی کر مختے ہو"۔ باوی نے کہا کہ میں نے آپ سے پیچاک "آن؟"۔ قول م فرالیا: "فیل" بے چھا: "تو کیادور ندو تیل ہے؟" بہ ب فرایا: "فیل اللہ کی قشم دو تجس ہے قبیل فدا کی قشم دولمیدے" سَعَدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَصْدَ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَبِي بَنِ قَضَّالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكُورِ عَنْ مُعَادِيَةُ بْنِ مَيْسَدَةُ عَنْ أَنِ

(كا سعى) مروح مدين عبدالله في احمد بن حسن بن على بن فضال عدال في عبد الله بن تكبير عدال في معاويدين مير ے اور ای نے ابوعبد اللہ امام جعفر صادق ملیہ السلام ہے بالکل ای طرح روایت کی ہے۔

قَأَمًا مَا رُوَاوُ الْمُسَوِّنُ مِنْ سِعِيدٍ عَنِ ابْنِي سِنَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَن عَبْدِ اللهِ ع قال: سَأَنتُهُ عَن الْوَشُّومِ عِنا وَلُمُ الْكُلُبُ فِيهِ وَالسَلُولُ أَوْشَرِبَ مِنْهُ جَمَلُ أَوْ وَائِدًا أَوْ غَيْرُ وَلِكَ أَيْتَوَضّا مِنْهُ أَوْ يُعْتَسَلُ قَالَ نَعَمُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَيْرُهُ فَتُتَالِهُ عَنْهُمُا مَا رُوْاؤَ الْخُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ عَن ابْن سِنَانِ عَن ابْن مُسْكَانَ عَنْ أِن عَبْد الله ع قال: سَأَنْهُمْ دَ. الْوُهُو مِنَا وَلَا إِلْكُمْ فِيهِ وَ السِّنُورُ أَوْشَرِ مِنْهُ جَهَلُ أَوْ وَالِثَّةُ أَوْ غَيْرُ وَلِكَ أَيْتُوهَا مِنْهُ أَوْ يُخْسَلُ قَالَ تَعَدِيلًا أخ لُحدَ عَامُوهُ فَيْتُمَّا وُعَنْهُمُ

(شعیف)۵-۳۳-البته ووحدیث جے نقل کیاہے حسین بن سعید نے ابن سان ہے واس نے ابن ماکان سے اور اس نے ابو عبداللہ حضرت المام جعفر صاوق عليه السلام سے بع جھا! " جس ياني كوك يابلا جات كيا ہو يا اونت يا كھوڑا ياكو كى اور جانور بى كيا ہو توكياس يانى سے وضویا مسل کیا جا سکتاہے؟"۔ توآب نے فرمایا:"بال عرب کہ اس بانی میں اس کے علاوہ یکھ اور دیکھو تواس ہے پر ہیز کرہ" فَنَيْسَ هَذَا الْخَيْرُمُنَافِياً لِلْأَغْبَارِ الْأَوْلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَلَ هَذَا الْخَيْرِ أَنْ تَعْمِلُهُ عَلَى أَنْهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُمَّ أَوْ أَنْهُمُ مِنْ وَالْذِي تَذِلُ عَلَى وَلِكَ مَارِ

تواس مدیث شی کوئی ایک بات نیس ملتی جو پچھل حدیثوں کے منافی ہو۔ کیونک اس صدیث کی صورت یوں شکلتی ہے کہ ان صريت عن باني كو كراية كرزت زياده مقدار من بافي يمول كياجائية اوراس صورت ير مندرجه ذيل حديثين بحي ولالت كرفي جم أَخْبَنَ بِهِ الشَّيْخُ رَحِنهُ اللَّهُ عَنْ أَبِ الْقَارِحِ جَعْفِي بْنِ مُعَتَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْد بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَي جَعْفَي أَحْمَدُ بْنِ مُحَدُّدٍ عَنْ مُثْمَانَ بْنِ حِبِسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي يَجِيرِعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِغَطْلِ السَّنُّقِ: بَأْسُ أَنْ يُتُوطُ أَمِنْهُ وَيُشْرُبُ مِنْهُ وَلَا يُشْرَبُ مِنْ سُوْءِ الْكُلِّبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوضاً كَهِيرا يُسْتَعَلَى مِنْهُ

(موثق) ١- ٢٥ . مح صديث نقل كى ب في رحمة الله عليه في الوالقائم جعفر عن محد الى في الد الد الى في حدان صريت بيان كى كدايو عبدالله الم جعفر صادق مليد السلام في فرمايا: "مجيفرين كر جو شحب وضوكرف اورات بين يم كول الدن

المراد المرادة المرادة

نیں ہے کرکے کاجو افرانی نہاجائے کرے کہ وہنب بناج اس مواس سے بال باجام اس

وَ بِهَذَا الْإِسْتَاءِ مَنْ أَصْلَ بَنِ مُعَدِي مَنْ عَلَىٰ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَنِي أَيُوبِ الْخُؤاد عَنْ مُعَدِي بْنِ مُسْبِعِ قَالَ: سَالْتُهُ عَن الْمَاءِ تُبُولُ فِيهِ الدُّوَّاكِ وَكُنْكُمْ فِيهِ الْكِلَابُ وَيُفْتِسِلُ فِيهِ الْكِنْتِ فَالْ إِذْ الله الدُّوَّاكِ وَتُنْجُلُهُ فَيْءًا ( می ) 2 ۔ 4 الی استاد کے ساتھ تھل کیا ہے کہ اٹھ بین اٹھ ہے وہ ک نے کل بین عم ہے وہ ک ایوا یوب فرارے وہ ک کے دن مسلم عال نے کہاکہ بھی المام سے ہے جماجی بافی علی جانوں میں ہے اور اور سے جان ہوتے ہوں اور جب تری طول كرجاتي بول وكيان استعال كياجا سكنات ؟" توفر ماين " فين الخريد كه بالأفراق مقداري ووجه وأباج في فين المعلق".

#### باب • ا - تلكل ماني ش كوكي نجاست يرحمي مو

أَهْرَكُوا أَبُو الْخَسَيْنِ بُنُ أِي جِيدِ الْقُرْنُ عَنْ مُحَدِد بُن الْحَسْنِ بْنِ الْوَبِيدِ عَن الفقاء عَنْ أَحْدُد بن مُحدِد و المُعْسَدُنِ بْنِ لَحْسَن بْنِ أَيْانِ عَن الْمُسَيِّنِ بْن سَعِيدِ عَن ابْن سِفَانِ عَن ابْن مُسْخَالَ عُنْ أي بصيرت أي منيد شه ع قَالَ: سَأَتُمُ هُنِ الْجُنْبِ يَجْعَلُ الرَّكُوةَ أَو الثُّورَ فَيْدُجِنُ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَالْ إِنْ كَانْتُ يَذَاهُ قَدَا وَقَالُمُ وَعَالِهِ إِنْ كَانَ لَدُيْمِهُمَا قُذَارٌ فَلْيُقَتِّسِنَ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ لَّعَالَ ما يَعْلَ عَلَيْكُمُ فالذين مِنْ هَزِيهُ "

(ضعیف) الم المام مجھے صاب بیان کی ہے ابوانحسن ان ابوجید فی نے محمد بن حسن ان ولیدے اس فے صفارے اس اس احمد ان محراور حسین من من من مان سے ماس نے حسین من معید سے اس نے این سنان سے اس نے من مسکون سے اس نے اور جسیر سے اوران نے کہا کہ ایس نے اور صدرانلہ معترین امام جعفر صاوق علیہ السلام سے لع جھان ''کوٹی جندیت والد آوی وٹی کا ٹیمانگس میریا۔ تھم ہے اوران کی این انگی وال دیے قوک اور کا ۲۰۰۰ یرنیا با ۴۰۰ کرناس کے ہاتھ پر گئے تو اس کو بہاد دور اگر بانی کو وہ نہ کی اور آمان سے قس آبر من عند الله وحد سے بند الله الحال في فريايا (ما بندل غائين كاري الذبين من خرج) الله في الله الحيار الما بندل الله الحال غائين كار المراجد الله الحوال عنی اندین کمی <sup>44</sup> پ

وَيِهَا الْإِسْفَادِ عَنِ الْخُسُونِ بُن سِعِيدِ عَنْ أُعِيد الْخَسَنَ عَنْ أَوْمِنْ سَمَاعَةُ بُن طَهْرَانَ من أَن عَبْدِ اللهِ وَقُول. إذَ أَصَالِتِ الرَّهُلُ عِنَابِلُمُ فَأَرْضَ بِأَنْ فِل الإِنَامِ فَلَا يَأْسُ إِنْ لِمُ يَكُنُ أَصَابِ بِدَافُشُوا مِنْ أَسْفِئَ ا

المن في المراجع المن المنظم والمنظر في ال ١١٠ قيدً ب الدوام الم '' معقدات فررور بعد چش کے ساتھ ہونے کا جودور کن اس میں بانی بیامات اللہ اللہ اللہ کو اور کے ساتھ احتال مارتر ہے را موروں مشهر والى اللي اللي على بالمال عدد بداد قات الى عدوضو الى أو مالات ويستري والأراق المراجع 

(موثق) موے مدائی دیناو کے ساتھ حسین بن سعیدے اس نے اپنے بھائی حسن سے اس نے زوج سے اس نے عام (ان میران) <sup>ا</sup>ے ماس نقل کیا کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "جب انسان مجنب جوادران ہاتھ کوریٰ والمارق على الماق كراس كما تعي كوفى كل الله الله في توكون تيس بي المار

وَ أَعْبِينَ الشَّيْخُ رَحِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِي الْقَاسِمِ جَعْفِي بْنِ مُسَتِيهِ عَنْ مُحَتِّدِ بْن يَعْفُوبَ عَنْ مُحَتِّدِ بْن يَعْفَى عَنْ أَحْدَد بْن مُعَنَّدِ مَنْ عُثْمَانَ بْن جِيسَ مَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَّاعْبُ اللهِ عَنْ جَزَّةٍ وَجِدَ فيها خُنْفَسَاءَ قَالَ مَاكَ قَالِ أتعدد وتولما منه وإن كان عشريا قافري الهادة تولما من مناه غيره وعن رجل معد إنادان فيهنا مادوتون الْمُدِينَا قُدُدُ الْإِدْرِي الْفِهَا هُوَ لَيْسَ يَكُورُ عَلَى مَاءِ غَيْرِهِ قَالَ يُهِرِيغُهَا وَيَتَبِعُا -

وموش المرام ويص صربت تقل كي بي في مردالله عليه في الوالقائم جعفر عن محدت الرائب الدين يعقوب الرائب الران یجی سے اس نے احد بن الد علی مار نے عمان بن میں سے اس نے عام سے اور اس نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ حو سال جعفر صادق عليه السلام يسد ع جعاد" الرحمي من على من عجر يلام ابواط لأكيا كياجائ "" رآب في فيايان "است الل كريميك. اوراس بان ے وضو کر اورا کروہ چھو ہو تو یانی بھی بہاد واور کی اور یان ہے وضو کرو"۔ نیز ش نے یہ بھی ہے میان" اگر کی آدی۔ یاں دو ہر تن ہوں جن میں یانی بھر ابو اوران میں ہے کمی ایک میں گندگی ( نجاست )خ گئی ہو گزید معلوم نہ ہو کہ کونیار تن ہے اوراس بانی کے علاوہ کوئی اور بانی مجی نہ لے سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟" آپ نے فرمایا:" ووانوں بر حول کا بانی بہاوے کا اور با

مُحْتُدُ بْنُ أَخْتَدُ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَشْرُكِ عَنْ عَينَ بْنِ جَعْفَى عَنْ أَجِيهِ مُوسَى بْن جَعْفَى ع قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الدُّجَاجَةِ وَ الختامة والشباجهنا تكفأ العدرة أثم تك خل في الماء يُتُوسًا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لا إِذَا لَى يَكُونَ النالا تَرْيرا فَدُرُ لُرُ مراضاه"

العل لنخون شياضا في سيد

<sup>2</sup> اگر الرائد المات الم و مجما جائے جال ہم كر سكتے جاكر يو صديق عمل باف كر مجاست من فراو نے والات كرفى بدارات أ خنتدى

و تغرب الديامة المام المام

۵ قداء کے درمیان اس بات میں کو فی اختفاف فیمی قفاکد ان دولول بر تول سے اجتناب داجب بے جن میں سے ایک باک بر تن دو سے انجی سے عقبہ 

المترب الدفاع فالمسام

( میں) سر معد کدرن احمد من یکی اے صرف الل کا ب عرف سے اس نے طی من جھڑے اور اس نے اپنے بعالی معزت دام موى كاتم عليه العلام = إلى جماد المركوفي مرفى ياكورون ويدان ويدان كروي كروي كروي والماس والماس والم تطع وضواليا بو سكان ٢٠٠٠ - الميان فرايل النبي ، عمر ياك بالأز به فالله موس

فَأَمْا مَا رُوَا وَالْمَسْمُونَ بُنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُخْتَدِ مَنْ مَنْ بِي أَنِ مَا وَقَالَ: سَأَتُ أَيَّا سَيَ الْسُواتُ مِن الْسَاء الشاكن يُكُونُ فِيهِ الْعِيقَةُ أَيْصَلُمُ الاسْتِنْجَاءُ مِلْفَقَالِ تُولِمُ أُمِنَ الْجَانِبِ الاشرار الانتوال أمن جاب العيلة

( ضعیف ) ٥٠ - ٥٠ البية وو صديث الله القل كي الب مسين بن معيد في الاست ١٠٠٠ بي في ان الاوت ١٠٠٠ بي المراكبين الم معزت الوحيد الله حفزت الم جعفر صادق على ال كفزے وائى كے بارے على او جماع "جس على مروارج وورة كياس المتناب كرن مي الآتيك فرماي: "وو مرى طرف عاضوكر نواور مروارواتي طرف عدمنون كرو".

عَنْهُ عَنْ مُثَمَّانَ بُن مِيكِي مَنْ سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن الزَّجُل يَتَوَّ بِالْمَيْتَةِ فَ الْباء فَقَالَ يَسْلِمُ أَمِنَ اللَّهِ اللَّي ليس بيها النيشة "

(موقق) ١١١١ع الله ما كان عن على عن على عن الله على على على الدراك في الماري الله المركز الله المركز الله كا كَنْ وَلْ كَانَ إِنْ عَامِ وَارْتِ مِولَة ( كَمَا تَعَمِّ بِ؟) " فَأَنْ أَنِي لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَ مُنْفُ مَن الْقَاسِمِ بُن مُحَدُدٍ مَنْ أَبَانٍ مَنَ زَكَّادٍ بُن فَرُقَدٍ مِنْ مُشْتَانَ بُن زِيَادٍ قَال: فَلْتُ بأِن جَعَلَم ع أَلُونُ في السُدْرُ فَكُنَّ الْمُعَادُ النَّفِيعُ وَيُدِي فَدُرُ وَالْفَلِيسُهَا فِي الْمَاءِ فَقَالَ لَا بَأْنَ \* ـ

(حعف) كار عهدا كاست الرف قاعم من الدست الرف المال فاكاد من فرقد سد الرف فال من إوساوران الم كياك عن المراج بعظر دام محر بالرّ من إن جها: " عن عفر من دوران باك صاف بال نك بيج يون بلك من ما أن كنت بوت الساور على وعلى التحد الى يانى عن وجو وجادوال التالي علم ب ٢) التواني في فرمايا: " أو في حري فيس ب "

مُحَمَّدُ بَنَ عَلِيْ بُن مَحَيْدٍ بِ عَنْ مُحَمَّد بَن عَبُنِ الْحَمَّاءِ عَنْ مُحَمِّدِ بَن بِتَانِ عَن الْعَلَاء بَن الْفَعْيْل قَالَ: عَلَّا مُحَمَّد بَن عَلَيْهِ الْحَمَّاءِ عَنْ مُحَمِّدِ بَن يَعْلَقُ لَا مَن الْفَعْيْلِ قَالَ: عَلَّا مُعْمَد بن الْفَعْيْلِ قَالَ: عَلَّا مُحَمَّد بن الْفَعْيْلِ قَالَ: عَلَّا مُعَمِّد بن اللَّهُ أَبَّا عَبْدِ اللَّهِ عَن الْعِيَّا فِي إِنَّ لِيهَا فَقَالَ لَا يَأْسُ إِذَا فَلَتِ ثَوْنُ الْهَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ ا

(ضعیف) ٨ رسوند محدین علی بن محبوب نے صریت نقل کی ہے محدین عبدالجبارے ۱۰ ک نے محدین ستان ہے ۱۰ ک نے طاورن

يبل الديام في العاليات على الله على الله أورت من الله بن اللها كالعم في سد بالماسط عديات المساب في البيسية ( عي أبم خوار في ) و كافي ت المراح المن المناعظ والفقيد ع المن الدرب الما وقام ع المراجعة Properties the second " تبلیب الدهام فا اس ۲۳۹ یبان ادر تبلیب ش جی ای فرن طلاحت سد جنید می طلاحد بدید ب "مد می زید من (۱۱۱۱) این القرازي ب وال في الدان القراري أتمريب الوطاع في الس والا

نفیل ے اور اس نے کہاکہ میں نے عظرت ابوعبد القدام جعفر صاوق سے بع چھا: "حوض میں پیشاب کیا جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے "" الآلي في المان المول وي المعلى و المال الكريطاب عدد على عالب وماله الله

أَخْتُدُ بَنْ مُحَدُدِ عَنْ أَخْتَدُ بْنِ مُحَدُدِ بْنِ أَنِي لَضْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْزَانَ الْجَفَالِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَاعَيْد اللهِ وَعَن المِيَافِي الْتِي مَا يُونَ مَكُةً إِنَّ الْمَدِينَةِ ثُرِدُهَا السِّبَاعُ وَثَمَامُ فِيهَا الْجَدِبُ وَ تَثْرَبُ مِنْهَا الْجَدِرُ وَ لَقَدَابُ مِنْهَا الْجَدِرُ وَ لَقَدَابُ مِنْهَا الْجَدِرُ وَلَقَدَالُ مِنْهَا الْمِنْبُ أَيْتُومًا أُمِنْهَا فَقَالَ وَكُمْ قَدْرُ الْعَادِ قُلْتُ إِلَى نِمْ هِ السَّاقِ وَإِلَى الرُّكِيَّةِ قَفَالَ تَوَلَّا أُمِنْهُ \_ \*

(میج) و مدر احمد بن محد مدرث فقل کی ہے احد بن محد بن ابواصرے واس فے مقوال بن میران جمال سے واراس سے آلا میں نے حضرت دیو عبداللہ امام جعفر صادق کے بع چھا: "مکہ ہے مدید کے ور میان رائے میں تالا ب موجود تال جمن شراہ در اسے علی تباتے ہیں، کے بھی پان جاتے ہیں کدھے بھی ای سے پانی لیا جاتے ہیں اور جنب آدی بھی ای سے مسل کرتے ہیں آلیاں ہے وضوكياب سكان الآلب في يعلى الله على الله مقدار كتني ب ؟ " مين في كبا: "آو مي ينذل سي تفخ تف ب " وآل \_

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَصَالَةً بْنِ أَيُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةً بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَن بَصِيرِ قَالَ: قُلْتُ رِأِي عَبْدِ اللهِ وَإِنَّا لُسَافِن وَرَيْمًا يُلِينًا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمُطَرِيكُونُ إِلَ جَائِبِ الْقَرْيَةِ فَتَكُونُ فِيهِ الْعَدْدُةُ وَيَهِنَ فِيهِ الشبئ وَكُولُ بِيهِ الدَّائِلُةُ وَكُونُ تَقَالَ إِنْ عَرَضَ فَ لَلِكَ مِنْهُ ثَنِيَّةً فَافْعَلْ مَكُذًّا يَعَنِي الرَّمِ الْمَاءَ بِيَدِكَ لُهُ تُوفَا أَوَانَ الذِينَ لَيْسَ بِمُفَيْقِ قَالَ اللَّهُ عَزَّةَ جَلَّ يَقُولُ - مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فَ الذِينِ مِنْ حَرَيِهِ -

(موثق) و دهد صين بن معيد في حديث بيان كي ب فطالد بن الوب كي ذريع سه واس في حسين بن مثان سه اكساف ال تن میران سے مائی نے ابولیسیرے اور اس نے کہاک بی نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ انسلام سے بوجھا: "جب ہم سفر جل بوت وں و بھی جمی است میں آباد ہوں کے باس بارش سے بہتالاب جمی آجاتے ہیں جن میں باخاند مجی ہوتا ہے سیتے بیشاب الرجات الله اور جانور جي اس يمي پيشاب اورليد كرجات بي توكياكرين؟" ـ قالي نا فرمايا:" اگر تنبارے ول يمل يكو كفائور جي ال طرن كرويتن الية باتحد س بالى كو تعوز اصاف كرويم وضوكر لوركيونك وين تقلى والانبيس بياس لي كرات تعالى فرانا بيات

ا الله كال بمله " في على بناب كو بالاب " عمر الدكويان بالورول كابيناب عدد الدين على المراحد المراك الداك وفيرور الرام أوقت بالودادر كالدور فدع والمني الداس على على مراولين بالمراب كافى ناملى مرتزيال كامن السرماء

<sup>&</sup>quot; عام ملي السلام كا إلى كامقد الى بابت موال أراء مي يه ماتا ب ك كندك اور تجاست كافر قول أرف من تقبل إلى كام كثير إلى الكسب المالا علی السلام نے رادی کود صوعے جواز کا تھم دیا ہے وہ کیر بالی سے بدے میں ہے جو مطاب کے تیدیں ہوئے تک تھاست قبل نیس کر علاوہ جہاں و شوشا عاراته اوے كا تقم الله بيان و الكيل بيان كا ما تك خاص او كاجو نجاست كا بير ايت كر كے سے جس او جاتا ہے۔ البيط النول يم " فكل حكذا المواضلة آيات البك من التصورايك كاي

جَعَلَ عَتَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَيْهِ" (اور دين كے معالمے يم حميس محى مشكل سے دوجار فيس كيا) (خ/١٨٥) فالونه في هذه والأغتاد كيها أن نغيلها على أله إذا كان الهاء أثنومن كم فإنه إذا كان كذلك لا يتجش ينا

يِكُمُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيِّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ حَسَبَ مَا قَدْمَنَاهُ وَمَا تُصَلِّتُ مِنَ الأَمْرِ بِالْوَضُو مِنَ الْجَانِبِ الْذِي لَيْسَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوْ بِتُعْلِيجِ الْتَاهِ يَكُونَ مَعْمُولًا مَنَى الاسْتِعْمَابِ وَ التَّقَاعِ بِأَنَّ اللّفسَ ثَعَافَ مُمّاسُةُ الْفَاءِ الّذِي تُجَاوِرُهُ الْجِيغَةُ وَإِنْ كَانْ خُكُمُهُ خُكُمُ الطَّاجِرِ وَ الَّذِي يَدْلُ مِّلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَغْيَارِ مِنْ أَنْ خَذُ الْهَاهِ الذي لايُتَخِسُمُ عَنْ عُمَانِكُونَ مِقْدَارُهُ مِغْدَارَ كُرْ وَإِذَا تَقَصَّ عَنْهُ نَجِسَ بِمَا يَحْسُلُ فِيهِ وَيُومِدُ عَلَى وَلِكَ وَيَالْأَمْا

توان تقام احادیث کی صورت حال بیدے کہ ان کو ہماس صورت یا محول کریں گے کہ باق اُڑے نیادہ ہو کے گا۔ اگر باقی الزيد ويو تودواس على يزف والى تجاست سے بنس فيس بوج، كري كرجس طرح جم في بل بيان كيا بداس كى تين مفات على ے کو فی ایک صفت تبدیل ہوجائے اور جن احادیث میں تھم آیا ہے کہ جس طرف مردارنہ ہواس طرف سے وضو کر دیایاتی کہ ہاتھوں ے ساف کر او قان احادیث کو مستحب اور پاکیزگی محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ انعانی ذہن اس پانی ہے کراہت محسوس کرتاہے جس ك إلى مروارية ابو حال لك اس يرياك إلى كالحكم لا كوبوتا ب- الارت اس بيان يروليل وه كزشة حديث ب جس بن وكربوا ب كد مانى كى دە مقدار نے كوئى چيز غبس نيس كر على دوكرت اور اگريانى اس سے كم جوجائے تو نجاست كے بانے ہے ہى بنس جوجائے كار غيز مندر حد ذیل حدیث مجی بیل ب

رُوَا وُالْحُسُونُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُن عِيسَ عَنْ سَعِيدِ الْأَعْنِ عَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبُد الله عِن الْجَرَّةِ تُسَعُمانَة رِخْلِيْقَعُ فِيهَا أُرِقِيْةً مِنْ وَمِ أَكْرَبُ مِنْهُ وَ أَتُومْ أَقَالَ لَا

(موثق)١١-٥٦- جيد بيان كيا ب حسين بن سعيد في بيان بن عين عدال في سعيدال عن عدال على عدادراس في كياك بن ف هنرت الم جعفر صادق عليه السلام سے يو جھا: "محزے ميں نوسور طل (٥٣ سير) يانى ہے جس ميں تحوز اساخون يثر كيا ہے اوكيا ميں ال سے لی سکتا ہوں اور وضو کر سکتا ہوں؟"۔ فرمایا: "جنبیں"

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ مُحَيِّدُ بِنُ عَبِي بْنِ مَحْبُوبِ عَنْ مُحَتِّدِ بْنِ أَحْبَدَ الْعَفُونِ عَن الْعَبْرَيّ عَنْ عَبْ بْن جَعْفَى عَنْ أَجِيمِ مُوتِي ع قَالَ: سَأَتُتُهُ عَنْ رَجُل رَعَق قَامْتُكَظ فَسَارُ ذَلِكَ الدُّمُ قِلَعاً صِقَاداً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ عَلْ يَصْلُحُ الْوُشُؤ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُونَ مُنْ يُسْتَمِينُ لِ الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ شَيْتًا يَيْنَا فَلا بُتُوضًا مِنْهُ \*

(مجول) ١١ ـ ٥٥ ـ ليكن جو صديث بيان كى ب محدين على بن محبوب في من احمد العلوى قب الل في عمر كى بدال في على بن جعفر عاوراس نے اپنے بحائی حضرت امام موئ کا ظم علیہ السلام سے ہو جھا: "ایک آدی جس کی تکبیر بھوٹی اور خون جھوٹے جھوٹے

التغرب الاحامان السي معم على قامل عدر من الديعة والفترية اص على تبذيب الديكام في اص عصر

الله في عمل سلسله سند يه من يمي عن العركي " لهل به سلسله سند سنج تؤب تكر محد من يمين عمر كي سنة بالاواسط روايت أنقل نبيس كرتار

او تحزوں کی صورت میں ( پانی دا لے ) ہر تن میں کر کیات کیادو ( پانی ) وضوے قابل ہے؟ " والب نے فرمایا: " پانی میں کوئی ہے، لظ نبیں آری تو کوئی حری نبیں ہے لیکن اگرواضح نظر آری ہے تواس سے وضو نبیس کیا جاسکتا <sup>100</sup>۔ قَالْوَجُمُ فِي هَذُا الْمُعْيَرِ أَنْ تَعْمِلُهُ مُنْ أَنْهُ إِذَا كَانَ وَلِكَ الدُّمْ مِثْلُ وَأَسِ الْإِيْرَةِ الْقِي لَاكْتُدُ وَلَا قُولَ مِثْلَ ورن معلومية

آلاس مدر ال كاج الله إلى الم المكتى ب كر عون مونى كى اوك كر برابر بوض ند محموس كواجا سكتاب اور فرو يحاجا سكتا کیو لکہ انٹائیوں کی معالیٰ ہوتی ہے۔

# باب اا ۔ چوباء چیکلی، سانپ اور بچھوجب یانی میں کرجائیں اور اس سے زندہ نکل آئیں

أَغْيَرُقِ الْعُسَيْنَ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَحْسَدَ بْنِ مُحَقِّدِ بْنِ يَعْيَى عَنْ أَبِيدِ عَنْ مُحَدِدِ بْنِ أَحْسَدَ بْن يَعْيَى عَن الْعُسُلَّا عَنْ عَنِيْ بْنِ جَعَفِي عَنْ أَجِيهِ مُوسَى مِ قَالَ: سَأَتُعُمُ عَنِ الْعَظَائِيةِ \* وَالْحَيْثِةِ وَالْوَزَ فِي تَعَالَى الْعَالَيْةِ \* وَالْحَيْثِةِ وَالْوَزَ فِي تَعَالَى الْعَلَايَةِ فَالْعَلَايَةِ \* وَالْحَيْثِةِ وَالْوَزَ فِي تَعَالَى الْعَلَايَةِ فَلَا يَتُوتُ أَيْتُوفُ أَمِنُهُ ىشلاد نقال لايأس به

( سیج ) الم الاه جھے بیان کیا حسین بن عبد اللہ نے اتھ بن مجھ بن یکسی سے وال نے اے اپنے والد سے واس نے تھر بن اتھ بن مجھی ے اس نے مرک سے اس نے علی من جعفر سے اوراس نے اپنے بھائی حفرت الم موی کاظم علیہ انسلام سے بوچھا: "ا کرمانیہ یا ميناك، فيره بإنى من كرجائي مكرند مر ، بول توكيان بإنى الدك الدك الح وضوكيا جاسكا الم التراب في الوال

مُخَدُدُ بُنُ أَحْبَدُ بُن يَحْقَى عَنْ مُحَتِّدٍ بُنِ الْحُسَيْنِ بُن أَن الْخَطَّابِ وَ الْحَسَن بُن مُوسَى الْفَصَّابِ جَبِيعاً فَنْ يَبْعا بْن إِسْعَاقَ مَنْ هَازُونَ بْنِ حَدَرُةَ الْمُنْمُونَ مَنْ أَن مَيْدِ اللَّهِ عَالَ: سَأَنَتُهُ مَن الْفَأَرَةِ وَ الْمُعْرَبِ وَأَشْبَاهِ وَمُكَ يَغُمُّنْ الْهَاهُ فَيَخْرُهُ مَيْناً قَالَ يُكْرَبُ مِنْ ذَبُكَ الْهَاءِ وَيُتَوَلِّما أَمِنْهُ قَالَ يُسْكُبُ مِنْهُ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَلِيلَةَ وَكُثِيرَهُ مِسْلِةً

ا یہ صدیق ای صورت یا محمول او گی جب کھی کویہ معلوم ہو کہ خوان ہرتن کوانگاہے مگر یافی تلکہ خوان کے چینجے میں شکلہ ہوا اور پہ تنصیل میریہ جیسی کا روایت کردوای مدیث میں دو نوے موال کے قرید سے معنوم ہوتی ہے جس میں راوی کا کہناہے کہ میں نے قام علیہ السوم ہے جا معند میں تعدید کا مدیث میں دو نوے موال کے قرید سے معنوم ہوتی ہے جس میں راوی کا کہناہے کہ میں نے قام علیہ السوم و ضوع کی تخص کی تخص کی تخص کا اور ایک قدر واس میکا پائی واسالے ہوش میں فیک نے سے آلیواس سے وضو کر باور جاسے میں ان معرف میں میں میں ان ان کا ان ایک قدر واس میکا پائی واسالے ہوش میں فیک نے سے آلیواس سے وضو کر باور جاسے سے ا このなるしょうとのできるというとしているというのでしているしゃいくとなっているというでは يد جيدود مرق ميرت عرائ الدان سد ول تلد في على عين عد الله المرافق ا الماء وكرماني في المعالم على المراجع ا وتناساله عان الرامه

والجدة المنظمة منه ويتوطأ مله فيرالواع فالداد يتنفع بايغام فيدا

( سمج ) ٢- ٥٩- محمد بن احمد بن يحيى في وايت كى ب محمد بن حسين بن الى النظاب اور حسن بن موى النشاب سه ورونول في يزيد بن ا حال ے اس نے بارون من مزو طنوی سے اور اس نے کہاکہ علی نے حضرت امام جعفر صاوق ملیہ السلام سے جو ب مجلو اور اس طرع کے دیگر جانوروں کے بارے میں ہے چھاکہ وہ بائی میں کرجاتے ہیں چرز کرد فل آتے ہیں آگاراس بائی سے بیاجا سکانے اوروضو بھی کیاجا سکتاہے السام ملیہ السلام نے فرمایا: "اس سے تین مرتبہ یانی نکا اجائے گااس کا تھوڑا یانی اور زیادہ یا ایک جیسا ( تتم ر کنٹا) ہے۔ فیجراس سے بیاجا سکتاہے (اور وضو بھی کیاجا سکتاہے قام چھکلی کے ملاوہ کیو تلمہ جس یانی میں ووج جائے اسے استعمال قیس الإجالة كال

قَالَ الشَّيْخُ أَيْدِ جَعْفَى مُحَدِّدُ بِنُ الْحَسَن رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَّصَدِّي هَذَا الْخَبَرُ مِن حُكُم الْوَزَعْقِةِ الْأَسْرِيارَا فَيْهُ مَا يَقَعُ فِيهِ مَحْمُولُ مَقَى مَرْبِ مِنَ الْكُرُ اهِيَةِ بِذَلَالَةِ الْعَبْرِ الْمُتَقَدُّم وَلا يَجُوزُ التَّتَالَى يَيْنَ الأُغْيَارِ

شُنا او جعفر محد بن الحسن قرماتے ہیں: "ای حدیث میں چھکی کاجو علم بیان کیا گیاہے کہ جس یاٹی میں میریز جائے اے بہار یا جائے اے گزشتہ صریت کی دلیل کے مطابق مرووہ و نے پر محمول کیا جائے گا، کیو تکد دوحد یوں میں تنافی جائز نہیں ہے۔"

فَأَمُّا مَّا رُوَاهُ مُحَدَّدُ بِن شُورِ مِن يَحْيَى عَنْ مُحَمِّدِ بِن عِيسَى الْيَعْطِينِي عَنْ النَّصْرِ بْن سُورِين عَنْ هُمَرِيْن بْمُنْدِ عَنْ جَايِرِ مَنْ أَن جَعْقُ مِ قَالَ: أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأَرْقُلْ خَالِيَّةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْزَيْتٌ فَمَا تَرَى يُ تَجْهِ فَقَالَ لَهُ أَيْهِ جَعْقَى عَ لَا تُأْكُمُ فَقَالَ لَمُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنْ مَنَعَ مِنْ أَنْ أَتَرُكَ فَعَامِي مِنْ أَجْدِهَا قَالَ قَفَالَ لَمُ أَبُو جَعْفَر عِ إِنْكَ لَمْ تُستَخِفُ بِالْفَأَرُ وَإِنَّا اسْتُخْفَفُتْ بِبِينِكَ إِنَّ اللَّهُ حَرْمُ الْنَيْتُةُ مِنْ كُلِّ عَنْ ا

(ضعف ) سر ١٠ - ليكن جوحديث بيان كى ب عمر بن احمر بن يحيى في محمد بن مين يقطينى سه ١١ سف نفر بن سويد ماس في مران شرے اس ف جاہرے اور اس فے کہا کہ معزت امام محد باقر علیہ السلام کے پاس ایک آدی نے آگر کہا: "ایک بزے سکتے ہی جہا کر کیا جس میں تھی واقعل تھا تو اس کے تھائے کے بارے میں آپ کیافرماتے ہیں ؟ "۔ توام محد باقر علیہ السلام نے اس سے فرالیا "اے مت کھاؤ" انب ای مرد نے آپ سے کہا" چو ہامیرے زادیک اس سے زیاد ویست ہے کہ جس کی خاطر میں اپنا کھانا چھوز روب "مدول آبتاب كه هنزت مام محمد باقرطيه الملام في اي عالى عن فرماي: "مقم يوسته كو حقير فيون مجهور ب بلكدور حقيقت قماسينادان كوهير مجورت يودالله فيم جائدارك م داركو حرام قراردياب"-

فَلا يُنَاقِ الْفَيْرَ الْأُولَ إِذْنَ الْوَجْدَى مَنَ الْفَيْرِ أَنْهُ إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ لَا يَجُودُ الانتِفَاعُ بِعِفَأَمْ الْفَارِدَا فَيَجْتُ

المناسب الاخلاط الماسي الماسي الماسي المن و و المرابع و المرابع و المرابع ا لاين لئي شي الماق ہے۔ الناسان وعالى المال معاد

حِينة كان المثلث من المعتلدة المعتمرة الأم الايدلال على عليات

ميدهان معلمان معلمان المراج كولكدان روايت كي صور تحال يدب كدا كرج باس تيل والع ير أن شرول وید طارت مدر سرت میں الیکن اگرای برتن سے زندہ نکل جائے تو تھم وی ہو گاہو گزشتہ صریت میں بیان ہوائے اور زالے كى مدت جى الدوالت كردى ب-

ب ل البيد. في من البيد من الب ثنوت أنبيغا من مشيدفال نعم وتناهن مشاث

( سي الدين يان آيا ب على بن جعر في اوراس في كهاك على في البية بما أن حفرت المام موى كاعم عنيه الملام عن الدين الم موى كاظم مايد السلام في فيها في " بني بالكل بكله خود مجى استعال كر مكت مو"

وَكَانِدُانَ وَاقِدَ مَا رَوْاهُ مُحُدُّدُ بِنُ أَحْدَدُ بِن يَحْيَلُ عَنْ إِبْرُاهِيمَ بَن هَاشِم عَن النُّوْفَيلَ عَن الشَّكُونَ عَن جَعَفَى دَرَ اليدال عَنِهَا مِسْهِنَ عَنْ قِدْمِ خَبِغَتْ وَإِذَا فِ الْقَدْمِ فَأَرُةٌ قَالَ يُهْرَاقُ مَرْقُهَا وَيُغْمَلُ اللَّحْمُ وَمُؤَكَّ أَنَّ

( تغیف ) ۵۔ ۱۲ راس سے وہ صریت بھی منافات نہیں رکھتی ہے روایت کیا ہے تھر بن احمد بن یحی فے ابرا ایم بن ہاتھ سال و فی سے وال فے سکونی سے واس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وآپ نے اپنے والد اگرای سے کہ حضرت امام عی انوال عاب ميدالسوم ي جاكياك كوشت كاسالن يكاياكياتواس عن جوبالما (كياكياجائي؟)، قالي فرمايد "اس كاشور بريايات اور کوشت کور حو کر کھایاجا سکتاہے "۔

إِنَّ لَتَعْفَى قُ الْخَبْرِإِذَا مَا أَتُ فِيهِ يَجِبُ إِهْرَاقُ الْقِدْرِ

كو كله الراكامطاب بي بي ب كدجب جوباس كمائي من كركرم جائة تب ال كمائة كوشائع كرويناواجب -فَأَمَّا مَا زَوَاهُ مُحَدَّدُ بُنُ أَخْبَدَ بُنِ يَحْيَى عَنْ مُحَدِّدٍ بِنِ الْجُسَوْنِ عَنْ وَهَيْب بْن حَفْص عَنْ أَن بَهِيرِ قَالَ: عَالَجُهُ عَنْ طَيْقَ دَعْلَتُ خُهَا فِيهِ مَا الْوَحْرَجَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ وَجُدَّ مَا وَغُورُهُ فَلَيْهَ وَعُدَّا

(مو أن ) - ١٣- البته وه صريث في بيان أن ب محر بن احمد بن يكيي في محمد بن صين عدا سفة وبيب بن حفق عدال الواسع الالال الكياك على في الم السيال الله الله على الله على الله المرا الله المراكبة

> الدم الوازي الوجيت البيت التي بيد الركاد الما كالمتعمل من ف الناج وال على المواز الوكاج المباري عليا كم ما تهد مشرا والالداء التلويب المعامن اس مامه وتنوب العان ١٠١٥ الدينيب الاركام فالمحاص ٢٠١٨ و تعديد الا حام شرا " من أف أو منوان " ي يعنى عقرت المام جعفر صادق عنيه الملام ي و جماء

(تون كا علم كياموكا؟) توامام نے فرمايا: "اكركوئي اور ياني فل سكتامو تواسے بهاوے (ضائع كروے)"۔ قَالُوَجُهُ قِيهِ أَنْ نَحْمِلُهُ عَلَى فَرْبِ مِنَ الْكُرَاهِيَةِ مَعْ وَجُودِ الْمَاءِ الْمُتَيَعُن طَهَا رَتُهُ وَ إِنْ عَلَى الْمُرَةَ بِإِرَاقَتِهِ إِنْ

وَجُدَ مَاءَ غَيْرُهُ وَتُوكَانَ نَجِالُوجَبِ إِرَا تُتُمُعَلَ كُلَّ خَال

تواس کی صور تحال ہے ہے کہ یقین پاک یانی کے ہوتے ہوئے اس کے استعمال کو کراہت اور نائیندید کی یہ محمول کیا جائے گا۔ ای لے آپ نے اس صورت میں اس بانی کے بہائے کا علم دیاجب کوئی اور بانی صوبود ہو۔ اور اگروہ بانی نجس ہوتا تواہے ہر صال میں يماناواب بوتك

## بالـ ١٢ ـ ويكر حلال كوشت اور حرام كوشت جانورون كاجو شا

أَفْجَنِ الْخُسَيْنُ بْنُ عُيْبِهِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ إِذْرِيسَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ لْحَمَدُ لِن يَعْيَى عَنْ أَحْدَدُ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَنِي عَنْ عَبْرِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ بْن صَدّقة عَنْ عَثَارِ السَّابَاعِي عَنْ أِن عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: شَيِلَ عَنْ مَاهِ يَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامُ فَقَالَ كُنُّ مَا أَكِلَ تَعْمُهُ يُتَوَشَّأُمِنْ سُؤْرِهِ وَيُثَّمَٰبُ وَعَنْ مَاهِ يَشْرَبُ مِنْهُ بَارِينَ أَوْ مَعُن أَوْ عَمَاتٍ فَقَالَ كُنْ ثَوْيِهِ مِنَ القُيُودِ يُتَوَمَّأُ مِنَا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى في مِنْقَارِةٍ وَمُ أَوْلُ رُأَيْتُ لِمِنْقَارِ وِ وَمُ أَفَلَا تُتَوَمَّا مِنْهُ وَلَا تَشْرَبُ مِنْهُ وَ سُيلٌ عَنْ مَاهِ شَهِرَتُ مِنْهُ الدُّجَاجَةُ تَقَالَ إِنْ كَانَ ل مِنْقَارِهَا قَذَرُ لَمْ تَشْهَا بِوَقَمْ تَتُوهُما مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَعْتَمُ أَنْ فِي مِنْقَارِهَا قَذَر الْوَهَا مِنْهُ وَالْمُهُابِ

(مو تن)ا۔ ١٣- محص صدرت بيان كى ب حسين بن عبد اللہ في الدے چند بزر كان سے وانبول في احمد بن محمد بن يعقوب سے واس ف الحدين اور الراس ما الله في عن الحدين الحدين على الله في الله عن الله في عدا الله في عدد الله في صد ق ان مدقد سه الل في الدرا باللي سه اوراس في كماك حفرت لام جعفر صادق عليه السلام سه يع جماكيا: "اكركي بانى سه أو ترياني لی کیا ہو ( آ کیا کریں؟)" فراید" ہر طال گوشت جانور کے جوشے سے وضو مجی کیا جاسکتا ہے اور پیا بھی جاسکتا ہے"۔ المراجي المناجس والمن المرايعة والمراجعة في المراجة المراجة المراجعة المراج ماسكا ب تخريد كداس كى جوي من خون و كلماني و ياس اكراس كى جو في من خوان الظرآئة قواس بانى سے وضو جى مت كرواور يويا الى جوزود"، برسوال كياك مرتى بالى بات قوعز ماية "اكراس كى جوي كان كى جو توه بالى مت ويوادراس مد ونوجى مت كروسان كراس كى يدى في كندكى تلفيكا علم ند يو قراس بانى سے وضو جى كر سكتے بواور بانى بى سكتے ہو۔"

وَهُذَا عَجُ عَالِمُ لِي وَوَادِ سُؤْدِ كُلُّ مَا يُؤْكُلُ لَعْبُهُ مِنْ سَائِرِ الْعَيْرَانِ وَأَنْ مَا لَا يُؤْكُلُ لَعْنَهُ لَا يَجُوذُ اسْتِعْمَالُ سُؤْرِ وَوَ عَدْ يَشَّا أَيْصال كِتَابِنَا تَهْدِيبِ الْأَصْكَام مَا يَتَعَلَّقُ بِذَيكَ وَاسْتَوَفَّيْنَا فِيهِ الْأَغْبَارُ وَمَا يَتَطَعْنَ مَذَا الْغَيْرُمِنَ

المراجع والمعلم والمقبين والمراد تبديد الاحتاج والمواجع والمعلاد والمعلاد

جَوَادِ سُؤْدِ طُيُودِ لَا يُؤَكِّلُ لَحْبُهَا مِثْلِ الْبَادِي وَ الشَّقْرِإِذَا عَيِينَ مِنْقَارُ هُمَا مِنَ الدَّمِرِ مَخْصُوطَى مِنْ بَيْنِ مَالا يُؤَكِّلُ لَحْمُهُ فِي جُوَادِ اسْتِغْمَالِ سُؤْدِهِ

یہ صدیدہ ویکر طال کوشت جانوروں کے جوشے کے استعمال کے جائز ہوئے اور حرام کوشت جانوروں کے جوشے کے استعمال کے ناجاز ہوئے کے استعمال کے ناجاز ہوئے کے بار بالد کام "میں بھی اے متعلق کنظو گاہے اور کافی اصادیدے بھی ایک عمومی صدیدے ہیں حرام کوشت پر ندول مثلاً بازد شکر ادور معقاب کی چوفی کے خون سے خان ہوئے کی صورت میں اان کے جائز ہوئے کی جو بات ہوئی ہے یہ حرام کوشت پر ندول کے جوشے کے استعمال کے جائز ہوئے کے بار نہونے کے بار نہ نہونے کے بار نہونے کے بار نہونے کے بار نہونے کے بار نہ نہونے کے

وَكُذَلِكَ مَا رُوَاوُ إِسْعَاقُ بُنْ عَمَادِ عَنْ أَنِ عَهْدِ اللهِ عِ أَنْ أَيَا جَعْفَى عِ كَانَ يَعُولُ لا يَأْسَ بِسُوْرِ الْفَأْرِةِ إِذَا شَهِيتُ مِنَ الإِنَاءِ أَنْ يُشَرِّبُ مِنْهُ وَيُتَوَعَّلُ مِنْهُ \*

(موثق) ٩ ـ ١٥ ـ بالكل اى طرق ب وه حديث بحى تصريبان كياب اسحاق بن قدار في حضرت امام جعفر صادق عليه الملام الدي فرمايا: "حعفرت امام محمد ياقر عليه السلام فرما ياكرت شف كه اكرچه چوباكمى برتن سے بانى پى جائے تو اس سے جو شح بانى سے پيا اور د منوكر ف يش كوئى فرق فيس سے ـ "

الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَفَطْهُ مِنْ يَيْنِ مَا لَا يُؤكِّلُ لَحْمُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُسْكِنُ الشَّحَارُ مِنَ القَارَةِ وَ يَشَقُ وَلِلاَ عَلَى الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَفَطُهُ مِنْ يَيْنِ مَا لَا يُؤكِّلُ لَحْمُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُسْكِنُ الشَّحَارُ مِنَ الْقَارَةِ وَ يَشَقُى وَلِلاَ عَلَى الْإِنْسَانِ فَعَفِي لِأَجْلِ وَلِلاَ عَنْ شَاوِدِ

قاس میں بھی صور تھال بین ہے کہ حرام گوشت جانوروں سے چوہے کو خاص استثنادی گئی ہے اور وہ اس لیے کہ چوہے۔ ہر وقت بچاؤ ممکن ٹیس دبتنا در انسان کیلئے یہ بہت مشکل ہے اس دجہ سے اس کے جو پھنے کی معافی دی گئی ہے۔

### باب ١٣- خون جهنده ندر كھنے والے حشرات پانی میں كركر مر جائيں

أَخْبَكِ النَّمْسَيِّنَ بَنَ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُحَدُّدِ بْنِ يَغْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدُ بْنِ أَحْبَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَجْدَبْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبِي بْنِ فَضَّالِ عَنْ عَدُوه بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُصْدِّق بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَنَامِ السَّابَاعِيَ عَنْ إِلَى عَنْهِ اللهِ وَقَالَةَ مُهِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَالدُّبَابِ وَ الْجَزَاء وَ الشَّمْلَةِ وَ مَا أَشْهَة ذَلِكَ يَتُوتُ فِي الْبِيْرِ وَالشَّمْنِ وَ جُنهِمِ قَالَ كُنُّ مَا نَيْسَ لَهُ وَمُو فَكُ بَأْسَ بِهِ \*

(موثق) ا- ٩٦- بھے حدیث بیان کی ہے حسین بن عبیراللہ نے احمد بن محمد بن یحیی ہے ،اس نے اپنے والدے ،وس نے محمد بن المدان

امن لا يكفر والغني في اح٢٨- تبذيب الاحكام في اص ٢٨٣-2 تبذير بدالا حكام في الص ٢٨٣ یمی ہے، اس نے احمد بن حسن بن علی بن فضال ہے ،اس نے جمروبین حمیرے داس نے مصدق بین صد قد سے ،اس نے شار ساہا علی ے اور اس نے کیا کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سند نج جمالیا کہ کہ بار انکھی، منز ان منجو نکی اور اس جیے و بھر عشرات کو یں 

وَيَهُذَا الْإِسْتُنَاوِعَنْ مُعَدِّدِ بْنِ أَغْنَدُ بْنِ يَغِيلُ عَنْ أَلِي جَعَلَى مَنْ أَلِيهِ عَنْ مَعْدِ قال: وَلِقَسَدُ الْعَاوَ إِذْ مَا كُانَ لَا تَقْتِي عَامِلَةٌ \*

(موائق) ٢٤١٤ الى المادي كرما ته الدين الدين يحيى سد والى في الوجوز سد والى في الشد سد والى في المدين الدين الم لهم جعفر صادق عليه السنام ب فقل كياب كدآب في فرماي: " بإني كو صرف فوان جنده، كف وال جاؤر فنها قراب كرت ي." الْمُوْمَلُ الشَّيْعُ لَهُوعَدِدِ اللَّهِ عَنْ أَلْعَدُهُ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسِّينِ بْنِ الْعَسْنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسْدِي عَنْ ابْنِ سِنَانٍ مَن بْن مُسْخُنْ قُالَ قَالَ أَبُومُتِدِ اللهِ وَكُلُّ مُنْ مُنْ يُسْفُدُ فِي الْمِلْرِنِيْسَ لَدُ وَقر مِثْلُ الْعَقَاءِ بِ وَالْخَفَاهِينِ وَأَشْبَاهِ وَلِلْ فَلَا بَأَنَيْ (ضعیف) حر ۱۹ \_ مجھے بیان کیا ہے مجا ابو عبد اللہ 3 فے اللہ بن محمد سے اس نے اللہ سے اس نے حسین من حسن من ابان سے ، ا آل نے حسین بن معید سے واس نے این سنان سے واس نے این مسکان سے اس نے کہاکہ حضرت امام جعفر صاوق المبد السلام سنہ فر با الاد جائد الرجن كاخون (جنده)ند مو مثلاً مجموع كيم يلااوراس جيسي جزين الركنويي بين كر جائين الآلوني حري فيس ب-"

فَأَمَّا مَا زَوْاؤُ الْحُسْرَى بِينَ مُعْدِدِ عَنْ مُثْمَانَ بِن عِيسَى عَنْ سَمَاعَةُ عَنْ أَن يَصِرِعِنَ أَن جَعَفِي وَقَالَ: سَأَتُشُفُعْن الغنقساء تقفل فناء أبتولمأمنه فالانغنز لابأس بوفلك فالعقرب فالأرقما

(موائق) حرود يكن جور وايت بيان كى ب حسين بن معيد في خان بن مين ست داى في ساك في اوراك الكارين في صرت المع مد وقر علي الملام عدي جماية المريد إلى عن في جائد الكاران عداد كل جاء الله عداد الله مياسوم في المارية "كالمراك أول ون أليس ع " في المرية تعاد" بيم والمرات إلى المرية المرات بداور"

فَالْوَجْدُ فِي هَذَا الْغَيرِ فِيهَا يَتَعَلَقُ بِالأَمْرِ بِإِلَا اللَّهِ مَا يَقَعُ فِيهِ الْعَقُرُبُ أَنْ نُحْمِلُهُ عَلَى الاسْتِخْبَابِ دُونَ الْعَظْرِة

أسى ول الله المين يد كريد المي الا والديو في ويد مع الديان ومعتب السك مديد على ولاد الاسلام والد المال الميل كر - こりりかと الم في والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة 一次のアルスを大しいかしたいとれたのでの الم في في من المراجعة المناطعة ع بو منالف سكامتاه في منيد و موحد علي تك -فالمغرب الأرجابي المراجع

قاس مدیث میں جھوے کرنے کی وجہ وانی کے بہادینے کے علم کو متب پر محمول کیاجاتے کا۔ (وضو کی) ممانع ادر ( مرادية ك) وجوبي محمول فين كياجا كا-

وَ أَمْا لِمَا رَوَاوَ مُعَدُدُ مِن أَعْدَدُ مِن يَعْنِي مَن مُعَلِدِ مِن عَبْدِ الْمُسِدِ مَنْ يُوثَسُ مِن يَعَقُوبُ مَنْ مِنْهَال قَالَ: قُلْتُ إِنِّي عَبْدِ اللهِ مِ الْعَقْرَبُ تُكْرُمُ مِنَ الْبِثْرِ مَيْدُةً قَالَ اسْتُق عَفْرَ وَلاهِ قَالَ قُلْتُ فَعَيْرُهَا مِنَ الْجِيف قَالَ المينف كُلُّهَا مُوارُرُ مِيفَةُ قُلُ أَجِيفَتُ فَإِنْ كَانَتْ جِيفَةً قُلُ أُجِيفَتْ فَاسْتُقِ مِنْهَا مِانَةُ وَلَوْ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الذِّيخُ تغذ مائد ولرقاز خفاكلها

( جيول) لا عدر الروو صديث سيان كياب محد بن الحدين يحيى في محد بن عبد الحميد سي والل في النوس عن العقوب سي الل منیال سے اورای نے کیا کہ میں نے حفرت اہم جعفر صادق علیہ السلام سے ہو چھا" بچھو کو گئویں سے مرابوا الگا اگیا ہے الا آلیا عم ہے")" فرمایا:" وی دول پانی تفاو" مجربے جما" باتی مرواروں کا کیا تھم ہے؟" فرمایا:" تمام مرواروں کا تھم ایک جیساے می م وارجوائ ميں چول كريد يووار يوكيا بولين اكرم واراى ميں پيول كريد يووار يوكيا يو تو پير كؤي سے سوؤول نكال لو۔ پيم على اگر اس كي برير بالى رب تو تمام ياني نكالو-"

> قَالْوَجْمُ فِي هَذَ اللَّهُ إِرْ أَيْفَا خُرْبٌ مِنَ إلا سُتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ تواس صديث ين وول تكالي كومستحب عمل يرمحول كياجائ كاواجب قرار نبيس وياجائ كا-

#### باب ١٦٠١ استعال شده ماني

أَخْبَكِلِ الشَّيْخُ أَبُوعَهُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِم جَعْفَى بْن مُحَمَّدِ بْن قُولَونِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْن عَبْد اللهِ عَن الْحَسَنِ يْن عَلِي عَنْ أَحْدَدُ بْن هِ الْإِلْ عَن الْحَسَن بْن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ عَنْ أَل عَبْد الله عَ قَالَ: لا يَأْسَ بِأَنْ يُتُوشاً بِالْتاء المُسْتَعَمَل وَ قَالَ الْبَاءُ الَّذِي يُعْسَلُ بِمِ الثُّوبُ أَوْ يَعْتَسِلُ بِمِ الرَّهْلُ مِنَ الْجَفَابَةِ لَا يَجُودُ أَنْ يُتَوَهَّأُ مِنْهُ وَأَشْبَاهُمُ وَأَمَّا الَّذِي يَتُوهُ أَبِهِ الرَّهُلُ قَيْفُ مِنْ بِهِ وَجَهَهُ وَيَذَهُ لِي تَعَي قَلِم بَأَسَ أَنْ يَأْضُدُهُ غَيْمُهُ وتثوثأيها

الترزيد الدفام فاحي و١٥٠

<sup>2</sup> تروب الا مقام نا ال ١٢٠٠ فوت ال عديث كي ميارت بك من اقط ب الل الله كا أن عديث كي عيدت عن وافع خوري كا تقيم الما الات ما يعاقب وكروستمال شده ياف و منوكر في من كوفي فري فين قريم الرب و صوار ناميان كيون فين ب المن بقام مبارت على حوالي بسداد محيم مهد وی ب جو سے الدے بردگ عامر تر ق اور فرمایدے کہ اس صرف کی آئے میادت یوں ہے:" الرع جمائی کہ کیام وستمال شدہ مال عواق

(معیف) اراد رید میری بیان کی ب می او میداند نے بوائد م جعفر بین الدین قول بات اس نے است الدین الدین اس نے اس نے مطرت قام جعفر صادق علی العام ے الد تب نے قربانی "متمال عمد بال سے وضو الرے على اول عرف الحال · きかかこしなのいいというかなけるとはといいというとうとうなとしないではしかって الرام والرفيل بيد ليكن جمل باك صاف بالل ب المان في وخو ك في الماني والدرا تول ووجو بالا وَرو من المان ".こいかりからんとうかっというと

فَأَمْنَا مَا رُوَّاهُ الْمُسْرَّقُ بِنُ مَعِيدٍ مَن ابْن بِسَانٍ مِن ابْن مُسْخَانَ قَالَ مَدُّتُني سَاحِبُ لِلثَقَةُ الدُّحَالُ أَيَا مَيْد الله وعن الرَّجُل يَنْقَص إلى النَّام الْقَلِيل في الطِّريق فيُبِيدُ أَنْ يَعْتَسَلَ وَلَيْسَ مَعَمَ إِنامُ وَفَ مَل وَقَالَ عَلِنْ عَوْ المكشل بدرجة فشلفل أنناه كنف يكشفة فالزناهيخ بكهن يترزيده كهنامن فللبدؤ كفاشن يبيده الفأش

(طعیف) او الند لیکن وہ صرف فتے بیان کیا ہے حسین بن معید نے اس سنان سے اس نے ابن مسکان ست اس نے کہا کہ بھے يراع ايك (قال احتر) الله بزرك في تاياب كدائ في المام جعر صادق علي السام عن جمان الكيدة الألاء المعتدي الاسع ك خرد تعيل القوزاس في طاوه اس عصل كرناجا بتا قا كراس كياس كوني برتن أي قاور إلى جي كران على سيسا كروه ي ی طرف ایک چلوچھے کی طرف سے دایک چلودائی طرف سے ادرایک چلو پائی طرف سے الالے پھر مشل کرے "۔ (اس سے معلوم اوجاب كدائ أوى كالمسل كري كاسطاب الى كالدوجار مسل كرناب والم مرجم

فَلَا يُتَالَى الْفَجَرُ الْأُولِ وَكُفَّا يَهِيزُ أَنْ يَكُونَ الْمُوادُ بِالْفُسُلِ هَاهُمُنَا غَيْرَ فُسُلِ الْجِنَائِدُ مِنْ الْفُسُالِ الْجَنَائِدُ مِنْ الْفُسُالِ الْجَنَائِدُ مِنْ الْفُسُالِ وَالْمُعُلِّلُ فَالْمُعُلِّلُ الْجَنَائِدُ مِنْ الْفُسُالِ وَالْمُعُلِّلُ فَالْمُعَالِقِينَ الْجَنائِدُ مِنْ الْفُسُالِ وَالْمُعُلِّلُ فَالْمُعَالِقِينَ الْجَنائِدُ مِنْ الْفُسُلِ وَالْمُعُلِّلُ فَالْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلِيلُولِي اللَّهِ اللْعِلْمُعِلِّي الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّ الذى لايجيرا استغنال ماه المتسال بع إذا كان الغشل بلغنانة فألما إذا كان مسلوباً فذا للذينيري منبري الهلو وُلِجُولُ أَنْ يَكُونَ مَنَّا مُخْتَصْاً بِحَالِ الإَضْطَارِ وَ لَا يُنْ أَيْصاً أَنْ يَكُونَ مُخْتَصَاً بِمَن لَيُسَ مَلَ يُدَبِهِ شَيَّةً مِنَ المُجَاسَةِ وَأَنْهُ أَنُو كَانَ هُمَّاكَ تَجَاسَةٌ لَنْجِسَ النَّاءُ وَ لَمْ يَجُو اسْتِفْتِ الْهُ شَلْ عَالَ وَ اللَّهِ يَذُنُّ لَلَّ أَنَّهُ مُفْضُوعِي يخال الاشطارار

تو یہ صدیث پھلی صریت سے مخالف الدی رکھی۔ کیو گلہ ممکن ہے کہ بیاں مسل سے مراد مسل جنابت نہ ہو بلکہ کوائی منون عسل ہو کیو تک جس مسل کے پالی کا ستمال کر نامائر قبیل ہے وہ مسل جنبت ہے لیکن اگر کو لی اور مسنون مسل ہو تو اس

كياب ككتب ٢٠٠٠ - قولام عليه الملام في المليد "جي والى عد كن موسة في الله يأكل أول في عمل بنايت كراياد قال عد وتوكر تامائو فين ع المراق مراك على ال التبذيب الدخاص فااص مام

کا علم و ضوحییا ہو گا۔اور میہ مجلی ہو سکتا ہے کہ بیہ علم مجبوری کی حالت کے ساتھ خاص ہواور میہ بھی ضروری ہے کہ بیای فض کے ساتھ مخسوس ہوجس کے بدن بر کوئی عباست کلی ہوئی نہ ہو کیونکہ اگراسے کوئی مجاست لگی ہوئی ہوتو یانی مجی نجس ہوجائے کا ادر پراس کااستهال کمی مجی صورت میں جائز نہیں ہو تااور میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظم مجبوری کی حالت کے ساتھ فاص ہے، ذیل کی به صرمت ہے۔

مَا رَوَاهُ أَحْدُدُ بِنُ مُحَدُدٍ عَنْ مُوسَى بُن الْقَاسِمِ الْيَجِلِيَّ وَأَلِي فَشَاوَةً عَنْ عَلِيَّ بُن جَعْفِي عَنْ أِي الْحَسَن الْأَوْلِ ع قَالَ: سَأَلَتُهُ مَن الرَّجُل يُصِيبُ الْهَاءَ في سَاعِيتِهِ أَوْ مُسْتَثَقُومُ أَيْفَقَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَمَالِيَّةِ أَوْ يَتَرَهَا مُنْهُ لِلصَّلَاقِاذَا كَانَ لَا يَجِدُ فَيْرَاهُ وَ الْمَامُ لَا يَتِكُمُ مُمَاماً بِلْجُنَائِةِ وَلَا مُمّا لِلْوُضُو وَهُو مُثَقَيَقٌ فَكَيْفَ يُمُمَّمُ وَهُو يَتَخُوفُ أَنْ يَكُونَ السَيَاعُ قَدْ شَيْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ يَدُهُ فَعَلِيقَةً فَنْيَأْخُذُ كُمّاً مِنَ الْبَاءِ بِيْدِ وَاحِدَوْوَ لَيْنُفِخَهُ خَلْفَهُ وَكُفا أَمّامُهُ وَ كُفّا عَنْ يَهِينِهِ وَ كُفّا عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ فَشِنَ أَنْ لا يَكْفِيهُ غَمّالُ إِنَّا عُلَاثًا مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسْمَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ ذَلِكَ يْجْرِيهِ وَإِنْ كَانَ الْوُشُولُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَمُسْحَ يَن فُعَلَى وَرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْنَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْنِاءُ مُعَلَى عَالَ وَكَا مَنْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْنَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْنِاءُ مُعَلَى عَالَ وَكَارَ أَنْ يَجْتَعُهُ وَ إِلَّا اغْتُسَلَ مِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا قَالَ كَانَ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكُهِيهِ لِقُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِنَ وَ

يرجع التاءبيه قبال ذلك يُجريه

( سی است جمیدان کی ہے احمد بن محمد نے موئی بن قاسم بکل اور ابو قرادہ 2 سانبول نے علی بن جعفرے اور اس نے کہا کہ ش نے حضرت امام موٹی کاظم علیہ السلام سے ہو چھا: "ایک آوی کو گڑھوں پاجو ہڑوں میں بائی ملتاہے اور اس کے علاوواور بانی بھی نہیں جو تاوروه یانی ایک طبکہ اکٹھا بھی نہیں ہے بلکہ مخلف جگہوں میں بھر اہواہ ،اورود اس یانی سے جنابت کا مسل یافاد کیا وضوكر ناجابتا ببك بيك إلى كى مقدار تين كلوجتنا بحى نهيل كه اس سے جنابت كافسل كياجاتنے ياتين ياؤ بحى نيس ب جس س وضوكياجا مك اورات يد خدشه جي ب كدورند الى يانى ي ي كن بول كر ، تؤوه كياكر ي ٢٠٠٠ قال فرايا: " أكرال ك باتھ یاک صاف وی اوا یک باتھ کی جھیلی میں یانی وال کرائے جھے والے الک ایٹ سائے والے ایک ایے دائمی طرف اور ایک بایک طرف ڈالے اور اگراہے یہ خدشہ ہو کہ یہ پانی کائی تہیں ہو گاتو وہ اپنے سر کو تین یار دعوئے مجراہے اپنے جممے وو ترہاتھ مجیرے آپ ال كيليخ كافي موجائے كا ماورا كراہ وضوكر ناموتو دوائے چيرے كود حوسة اور اى ترباتھ كودوائے دونوں باز أل پر پھيرے اور س اوردونوں پاؤل کا من کرے داورا کر پان بھر انواے لیکن وواے آگھا کر سکتاے (توابیا کرے گا)ورز وواد حراوح سے مسل کے كالشايد مراديب كالمسل كابك صدايك كزي عدي بحريك وصدايك كزي عد بجرمزيد صد كى اور يوبز عدا مجام الديال تک کی مقسل ممل کر لے۔ از مترجم )اور اگر یانی ایک می جگہ ہو لیکن اتناکم ہو کہ اس کے مقسل کیلئے ناکا فی ہو اواس پر کو فی اور ڈ مدوار فیا

التغيب الإيكامين السيع ١٩٠٠ و١٩٥١ ا او قاروت مراد على ان تحد بن مفعى شعر ق تى يه جك احدين عمر ي وايو چعفر اشعرى ي

#### مالة تين مولى بك وي مسل كرا كالكر بالي دويرواس على بات آئة وياس كيليدة ال

# باب نمبرها: وه ياني جس مي كوئي نجس چيزيد مئي مواور وه آلاد غيره كوند هي مي استعال مو

أَغْبَكِنَ الْمُسْيِّنَ بِينَ غُبِيِّهِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْن مُختَدِينَ يَخِي عَنْ أَبِيهِ مَنْ مُختِد بْن عَنِيْنِ مَختُوبٍ مَنْ مُوسى يُن خَتَرُعْنُ أَخْتَدُ بْنِ الْحَسُنِ الْبِيشِي مَنْ أَخْتَدَ بْنِ مُعْلِدٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ اللَّهْ مِن الله وعن البِدُرِيَّةُمُ فِيهَا الْقَالَةُ أَدُّ غَيْرُهَا مِنْ الدُّوَاتِ فَيَعْدِنَ مِنْ سَانِهَا أَيُوْفِلْ وَلِكَ الْغُيْزُ فَالْ إِذَا أضابقة الشازقة بأس بأكبه

( بجول ) ا۔ ۱۲ عد مجھے صرمت بیان کی ہے حسین بن جید اللہ نے احمد بن محمد بن محمد سے ١١ س نے الدے ١١ سے اللہ نے محمد بن علی بن وادات الدراس في كما كم عن في حضرت الوعبدالله الم جعفر صادق عليه السائل سد الايمان كوي عن جوا وال اور جانور كركر مركيامواورا ي يانى سي آفاكو تدهاكيامو لاكياس آئے كارونى كمانى جا عنى ٢٠٠٠ قربايا: "اكراسة ألب يا ياكيا ب توات كافي ش كوكي حن أيس ب

عَنْهُ عَنْ مُحَدُدِ بْنِ الْحُدَيْنِ عَنْ مُحَدْدِ بْنِ أَبِ عُنَدِي عَنْ رَوَالْعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ على عَجِينِ عَجِنْ وَعَيِزَتُمْ عَيدًا لَك التاريب من عدا فال الإنان الكت اللاز ماليداء

( مح ) الدهد على من محبوب في من صين على من السين عداك في محد من الى عمير عداك في مدين بيان كرف والداء وال اوراس نے معرف امام جعفر صاوق طبید السلام سے نو جھا: "الا اور دو تیاں یکائی تنفی پھر (بعد میں) معلوم ہواکہ جس پائی سے آنا كوندهاكيا قاس عن مروار قد (ليامم بي " فرياي: "كونى حرى فين، أل اس كاندرى يو (نجات اجرائم)كوك الى

ا = بجوال كام وقاص عمر راى الا مرك و الكون كام الحديث على المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك الم

<sup>\$</sup> كندب الاحكام في الحريد الاحكام

وموكان الران يرجد الافعال ميكل مراوي

<sup>\* (</sup>مديث عراماية الدر) آيا يه يس كامطلب برامراست أل ك شطول كالاراق في كان الاستكاب يع تدوره في وعل إلال الارمزيم)

<sup>5</sup> من الديمة والقلي فاص ١٩٢، تهذيب الديمام فام على المساس

ا بياني ك بمن دورة والف أهري كي فيادي بيداور من الديمن والفقير شي ورن صريف معلوم ووجب كدي صريف كتوي ك والى معتقل بيدي المرائد وع يلى الرام الله كروبال مديث إلى بي " إلى الركول إلا إلاك على الدواول التراي على الرام جاسة الداك بالى ا

قَأَمًّا مَا رَوَاوُ مُحَدِّدُ مِنْ عَلِي بْنِ مُحْبُوبٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِ عُدَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَسْحَابِنَا وَمَّا أَحْسَبُهُ إِلَّا حَقْصَ بْنَ الْبُغَتِّرِي قَالَ: قِيلَ إِنِّي عَيْدِ اللهِ عِلى الْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِيلِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ المناغ مش يستعمل أكل المنتفة

( سیج ) سر الاعد لیکن جس دوایت کو نقل کیا ہے محد بن علی بن مجبوب نے محد بن صبحن ے واس فے این افی عمیرے واس نے ہمارے کی بزرگ سے اور میرے کمان میں وہ صرف حفص این بختری ہی ہو گاروہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام يع يماكيا: "آنا نجي بانى سے كوندها كياب قاس كے ساتھ كياكيا جائے؟"، فرمايا: "اسے أوى كو يواجائے يوم واركوهال

عَنْهُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُسَيِّنِ عَنِ ابْنِ أَنِ عُمْرُوعَنْ يَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَنِ عَبْدِ اللّه ع قال: يُذَهِّنُ وَلاَيْنَاعُ- " ( میں) مرعاد میزوور وایت جو کفل ہو کی ہے محر بن محبوب سے واس نے محمد بن مسین سے اس نے این الی عمیرے واس نے ہ برے تھی بزرگ اے اور اس نے معترت عام جعفر صاوق علیہ السلام ہے تقل کیا ہے آپ نے فرمایا: "اس و فن کیاجائے گاور

قَالْوَهُهُ فِي مَثَنَيْنِ الْمُعْبَرِينِ أَنْ مَعْمِلُهُمَا عَلَى فَرْبٍ مِنَ الاشتِهْبَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَادُ بِالْخُبِرَيْنِ الْنَاءَ الّذي قَدُ تَغَيَّرُ أَعَدُ أَوْصَافِهِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوُلَانِ مُتَعَاوِلَانِ لِمَاءِ الْبِشْرِ الْذِي لَيْسَ وَلِكَ حُكْمَهُ وَيُسْكِنُ تَطْهِيرُهُ بِالنَّرْمِ إِنَّلَ ذَلِكَ أَخَفُ ثَجَاسَةً مِنَ الْبَاءِ الْنُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ

توان دونول احاديث ين عمل كومتحب ووفي يحمول كياجائ كاداوريدا حمال مجي ي كدان دوحد يثول عن يانى ياموده بانى يوجى كى كوكى ايك مفت تبديل بوچكى بوجيك يكى حديث يم كنوي كا بانى ذكر بي جس كايد تتم فيس بوتا بلك بان اللا الناسا کو پاک کرنا ممکن ہے کیو تک کنویں کے پانی کی نجاست اس پانی کی نجاست سے بلکی ہے جس کی صفات نجاست کی وجہ سے تبدیل بور تکی

الألوة مالياس الماس كالموليد وفي كماس عن كول وي في بي بي ال عدال في المن "مان كالمطب كدار مورد على المالية نجى نين اوتا ادامام مليد السلام كاس فريان "جب اس تك السريني "كافار ويب كراس دولي كاكور والي كالبنديدي فتربو جاساك المترب الاطام فالروم التغرب الاعامان الم ١٩٣٩ ويعض مدين على المحالية كالنظالية جي كامني و كالريف اليالي كابرو كسات الل كالمعدمة في م والف في تبليب الاطام عي فرمايي كريم اي مديث مل كري ك كر شد احاديث و فيريد

## باب نمبر ١٧- سورج سے كرم شده يانى كااستعال

أَغْبَلُ الشِّيخُ وَجِنَهُ اللَّهُ عَنْ أَلِ الْقَاسِمِ جَعُفَرِ بْنِ مُعَلِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعَهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَتَوَةً بْنِ يَعْلَى مَنْ مُحَدَّدِ بِنِ سِنَانِ قَالَ مَدُّثَنِي بِعَشُ أَصْعَابِنَا عَنْ أَنِ مَبْدِ اللهِ عِثَالَ: لَا يَأْنَ بِتَوَضَّأُ بِالنَّاء الذي يُوضَعُقِ

(ضعیف) ١- ٨هـ بچے حدیث بیان کی شیخ رحمة الله علیہ نے ابوالقاسم جعفر بن محمرے اس نے اپنے والدے ،اس نے سعد بن عبواللہ ے اس نے حزوین یعلی سے اس نے محمد ین سنان سے اس نے کہاکہ بھے صدیت بیان کی ہدا کے بدر کے اعز سالم جعفر صادق عليه السلام سے اور آپ ئے قرما يا: "اس پانى سے وضو كرنے بيں كوئى حرب نيس جو د عوب بيس ر كھا ہوا ہو"

هَأَمَّا مَا رُوَاهُ مُحَدِّدُ بِنَ عَبِنَ بَنِ مَحَدُوبٍ عَنْ مُحَدِّدِ بَن عِيسَ الْعُبِيِّدِيْ عَن وَرُسْتَ عَن إِبْرَاهِيمْ بَن عَبْدِ العَبِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عِ قَالَ: وَخَلَ رُسُولُ اللهِ مِن عَلَى عَائِشَةً وَقَدْ وَضَعَتْ فَيَقْتَتُهَا فَ الشَّفِينَ وَقَالَ يَا خَدَيْهَ مَا عَنْ فَقَالَتُ أَخْسِلُ رَأْسِي وَجَسِدِي فَقَالَ لَا تَعُودِي فَإِلنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصُ \*

(منعیف) ١-٩٥- البته جس روايت كوييان كياب محدين على بن محبوب في محدين ميسي العبيد ق ١- ١١سف ورست في ١٠٠٠ في ابرائيم بن عبد الخميد ١٠ ال في ابوالحن معزت الم موى كاللم عليه السلام ١١ اورآب فرماية ١٠ يك مرجه، مول كريم مالذ ك یاں گے اور ایکھاکہ اس نے اپنا تقتر "وحوب میں رکھا ہوا تھا توآپ نے یو چھا:"میرا! یہ کیاہ ؟" توجواب طا:"اس سے میں اپنا مرادر بدن دحوتی بول"، تب آخضرت مرتان فرایا: "ووبارهایامت كرتاكيو كداس كوره ك يارى بدااول ب"

> فَمَحُمُولٌ عَلَى عَرْبِ مِنَ الْكُرَّاهِيَةِ دُونَ الْمَقْر تيدايك طرح كى كرابت يرجمول يوكاومت يرتيل

> > المرافع والمارة المرادة

٣٨٩ الأراف البيارة 2

لأم ستالات الأمنصور

التقرير جست وفير اسے بنا جو دارتن جس كے دوجيو في موران أور تي جس على بانى بحرف الله او معافر ساتھ و كے إلى التر موك



## ما منبر ١٤ - كنوس من كوئى چيز اليي يرجاع جواس كے رنگ، بوياذا نقه كو تبديل كردے

أَغْرَى الطَّيْخُ أَبُوعَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُعَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَسْن الشَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَدِّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سُعِيدِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ عَنْ أَن عَبْدِ اللهِ عِ قَالَ: سَيعَتْهُ يَكُولُ لا يُعْسَلُ النَّوْبُ وَالْ تُعَادُ الصِّلَاةُ مِنْ ادْفَعَ فِي الْبِشْرِالْا أَنْ يُنْتُنَ فَإِنْ أَكْتَنَ غُسِنَ الشُّوبُ وَأُجِيدَتِ الصَّلَاةُ وَنُوحَتِ الْبِشْرُدِ ا

( سیج ) ال ۱۸ بیجے صریت بیان کی ہے می الوعبد اللہ نے احمد بن محمدے ماس نے اپنے والدے ماس نے محمد بن حسن السفارے ماس نے احمد بن عمرے اس نے حسین بن سعیدے اس نے حماد 2 سے واس نے معاویہ بن قمارے اور اس نے کہا کہ جس نے معارے امام جعفر صادق عليه السلام سے ميہ فرمان سنا: "كنويں من كسى ( نبس) جيز كے ير جانے (اوراس بانى كے كيزوں كو كلنے )كى وج سے كيزے كورياك كرف كيلية ) نيين وهو ياجائ كااور ف عي فماز دوباروج هي جائ كي جب تك كد دوير يو دار ند بوجائ اوره كر كنوي كاياني بداود اوجوائ توكيرے كو بھى ياك كياجائ كا تماز بھى دوبار دير حى جائے گى اور كنوي كا يالى بھى كالاجائے كا"

وَأَغْبَىٰ الشَّيْخُ زَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَي بْنِ مُعَدِّدِ بْنِ تُولَوْيُهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُعُدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أِن فَالِبِ عَبْدِ اللهِ بْن الصَّلْتِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْن الْمُعِيرَةِ عَنْ مُعَادِيَةً بْن عَمَّارِ عَنْ أَن عَيْدِ اللهِ عِلى الْفَأْرُةِ لْتَعَمُّقُ الْبِشْرِفَيْتَوَهَا الرَّجُلُ مِنْهَا وَيُصَلَّى مُولَا يَعْمَمُ أَيْعِيدُ الصَّلَاءُ وَيَعْسِلُ ثَوْنِهُ فَقَالَ لا يُعِيدُ الصَّلاَءُ وَلا يعسا أثانة.

( مح ) ١٠١٨ م يوت حديث بيان كى ب في رحمة الله علي في الوالقائم جعفر بن محمد تولويد ، الى في الديد الى في سعد بان عبد الله سے اس فے احمد بن محمد سے واس فے ابوطالب عبد الله بن صلت سے واس فے عبد الله بن مغیرہ سے واس فے معاوید بن عارے اوراس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ، نوچھا: " چو اکنویں میں کر کیااور آدی نے اس بانی سے وضو بھی کر الیا اور نماز بھی پر حالی جبکہ اے بیلے بید معلوم نبیل قالو کیاوہ دوبارہ نماز پر سے اورائ کرو حوے ؟ " تواب نے فرمایا: "ندوه

PRIVATE BULLET 2 حلا أن مين فيسن إهر في - لكنه وال في ب المناس والمائل المائل المائل المائل

いとからしのだかののとなれの

وَ أَغْيَكِ الشَّيْخُ رَحِتَهُ اللَّهُ مَنْ أَخْتَذَ بُنِ مُحَدِّدٍ مَنْ مُعَدِّدٍ بْنِ الْحَسَّنِ مَنْ أَبِيدِ عَنِ الطَّفَّادِ عَنْ أَحْتَذَ بْنِ مُحَدِّد عَنْ مَعِينَ بْنِ الْحُكِّمِ عَنْ أَبَّانِ بْنِ عُثْمَانَ مَنْ أَلِ عَبْدِ اللهِ حِكَالَ: شَهِلَ عَن الْفَأْزُةِ تَكَامُ إِنَّ لِيعَانَ مَانِتُوكًا مِنْهَا أَثْمَا وُالسَّلَا أَتَّمَالُ لا. "

(موثق) سر ٨٨\_ اور مجے صدیث بیان کی ہے مجار مرداللہ علیہ نے احمد بن عجمہ سے اس نے محمد بن حسن سے اس نے اپنے والدے اس نے مقارب اس نے احمد بن محمد سامی نے علی بن علم سے اس نے ابان بن خان سے اور اس نے کہا کہ حضرت الم بحق سادق مليد السلام سے يو چھا كيا:" چوپاكنوي عى كركيادروس سے وضوكرنے كے جعد معلوم بوالوكياد و بارہ نمازي كى جائے كى اس فروال " تولى " ا

وَأَغْبِكِنِ اللَّيْعُ رَجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَلِى الْقَاسِم جَعْفَى بْن مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُختد بْن الْحَدَيْن عَن جَعْفِي بْنِ بَشِيرِعَنْ أَن عُيَيْنَةَ قَالَ: سُهِلَ أَبُوعَهُ فِ اللهِ عَن الْغَأْرُةِ لَتَعَمُّلِ الْمِذْ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَرَانَ تَقَسَّمُتُ فَسَهُمْ وِلاَهِ قَالَ وَشَهِلَ عَنِ الْقَأْرُةِ تَقَافِلِ الْمِثْرِفَلَا يَعْلَمُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا بَعْنَ مَا يَتُوسًا أَمِنْهَا أَيْعِينَ وَشَوْهُ وَصَادُتُهُ وَيُقَسِلُ مَا أَصَابُهُ قَعَالَ لَا كَدِاسْتَعْمَلُ أَفْلُ الدَّادِ بِهَا وَرَشُوا."

(مجول) الرسم اور مجھ سے صدیث بیان کی ہے شیخ رحم-اللہ علیہ نے ابوالقائم جعفر بن محدے واس نے اسینے والدے وال سعد بن عبداللہ سے داس نے محد بن حسین سے داس نے جعفر بن بشیرے داس نے ابوعیدید 5 سے اور اس نے کہ حفرت ا جعفر صاوق عليه السلام سے يو جما كيا: "اكر جو باكنوي مي كرجائے تو؟" رآت نے فرمايا: "اكر (زنده) نكل جائے تركونى بات كا الكن الريحول اوريهت كيادوتوسات (٤) دول تكافي جاكي كي "دراوي كبتاب جراد جهاكيا:" جرا كون ش كركيا كر (وضوكرنے سے پہلے) كى كو بھى اس كا تكم كاعلم ند جو سكا اور وضوكرنے كے بعد بيد چا توكياده ووباره وضوك نماز برسے ؟ اور جہاں جہاں (اس کا یانی) لگاہ وہ جگہ وحوے ؟۔ توفر مایا: "شیس کیونکہ تھر والوں نے اسے استعال کرایاے اندیا 6\_"の至」(次(()的)

ا صرف كالله الربات والد أرتاب كر كوي كالوق تواست عدور في اوود

وتذب الإحكام في الحري الم

المحتق على ممة الله عليه ف الل حديث كواس صورت به محمول كياب جب يع ب كوم وه الكالا جائه ما الدركة ب شينية الاحكام بي " التحالم العنواة " أن الله "إيناد الزفوة؟" كاجلر آياب-

التخرب الافكام فأاص عام

وبعض نسخول عماين فيسز وكروواب

ال جملات یاقوم لاید ہے کہ محروالوں نے وویاتی استعمال کر ایا ہے اور جہاں جہاں جمال جمز کا ہے است یاک کر نازیادہ سطی اور سختی کا باعث ہے اور بیان جمز کا ہے است یاک کر نازیادہ سطی اور سختی کا باعث ہے اور بیان سختی نیس ہے یا چریہ مراد ہے کہ اس پانی کے استعمال سے کنویں سے پانی نکالنے کی مطلوبہ مقدار حاصل ہوگئ ہے۔

وبهذَا الإسْنَادِعَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدِ عَنْ عَينَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَي أَمِ اللهُ وَلَكُ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْنِم مَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: إِذَا وَقَعَقِ الْبِنْرِ الطَّيْرُو الذَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ قَالَوْمُ مِنْهَا سَبْعَ وِلاَهِ قُلْمَا فَهَا تَتُولُ لِي صَلَاتِنَا وَمُمُونِنَا وَمَا أَصَابَ ثِيَاتِنَا قَفَالَ لَا بَأْسَ بِدِ.

( سیج )در ۱۸۳ نیزانی اساد کے ساتھ از سعدین عبداللہ مازاحدین محد ماز علی بن الحکم مازابان مازابواسامہ 2 مازابوع سف لیقوب این عشم كد از حصرت امام جعفر صادق عليه السلام اورآب في فرمايا: "ا كركنوي عن بدندو، مرفى اور جو باكر جاع قاس كيلي سات (٤) ول تكاو " بم في يو چيا: " وآب مارے وضور نمازاد كيزوں يا كے پانى كے متعلق كيا حكم فرماتے وي ؟" \_ وآب تے فرمايا: "اس عل كول وي ليس ع"

أَحْمَدُ مِنْ مُحَدِدِ مِن أِن نَصْ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَنِي بَصِيرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَن عَبْدِ اللهِ ع بِنْزي شَعْق وِنْهَا وَيُتَوَفُّ أَبِهِ وَغُسِلَ مِنْهُ النِّيِّيَابُ وَعُجِنَ بِمِ ثُمَّ عُنِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتُ قَالَ لَا يَأْسَ وَلا يُغْسَلُ الثُّوبُ وَلا تُعَادُ مِنْهُ الشَّلادُ." (موثق) ١-٨٥- اور بن محد بن ابونظر از عبد الكريم از ابو بصير اور اس في حفرت امام جعفر صادق عليه السلام ي جها: "النوي ك یانی سے لوگ سے مجی رے ،وضو مجی کرتے رے ، کیڑے مجی دحوتے رے اورآنا مجی گوندھے رہے پیر معلوم ہواکہ اس میں م وارج ابواقفا (كيا حكم بي ١٤) ١٠١١م في قربايا: ٥٠ كوئي حرج نبيس 5 سير كيرون كو بعي ياك كرف كي عفر ورت قبيس اور نماز جي دو باره ير من كي مفروزت فين إي-"

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَن رَحِمَهُ اللهُ مَا يَتَّمَمُّنُ هَذِهِ الْأَقْيَارُ مِنْ إِسْقَاطِ الْإِعَادَةِ فِي الْوُخْرِةِ وَ الصَّلَا عَنَن اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْبِيَاءَ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ غَيْرُوا جِبِ مَعْ عَدْمِ التَّغَيُّرِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبِعُ أَنْ يَكُونَ مِعْدَارُ النَّوْمِي عُلَ تَعَنْهُ لِتَقَعُ فِيهِ وَاجِباً وَإِنْ كَأَنَ مَتَى اسْتَعْمَلُهُ لَمْ يَغْزَمُهُ إِعَادَةُ الْوَفْو وَالصَّلَا وَرَأَنَّ الْإِعَادَةُ فَيْ عَن مَلَيْسَ رِكَعَد أَنْ يَجْعَلَ وَلِكَ وَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُزَادَ بِمَقَادِيرِ النَّرِجِ فَرَبُ مِنَ الاسْتِعْبَابِ عَلَى أَنْ الْذِي يَثْبَغِي أَنْ يَعْبُلُ عَلَيْهِ هُوَ أَلَّهُ إِذَا اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْبِيَّاةَ قَيْلَ الْعِلْم بِحُسُولِ النَّجَاسَةِ فِيهَا فَإِنَّهُ لا يَلْزَهُ إِعَادَةُ الْوَضُو وَ الضَّلَا وَ مَتَّى اشتغندتها مُعَ الْعِلْمِ بِذَائِكَ لَوْمَهُ إِعَادَةُ الْوُشُودَ الطَّيْلَاةِ وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ

فع الله بن حسن رحمة الله عليه فرماح جين: "ان احاديث من ميه بات جود كر بهو في ب كه اس باني كواستثمال كرفي والع افراد ے وضواور نماز کو و بارہ بجالانا (ضروری نہیں یعنی) ساقط ہے تو یہ اس بات پروکیل نہیں بن علی کہ صفات میں تبدیلی نہ ہوئے کی

التغريب الاسكام فام في الحريد الم هم الإسامه زيد النام تس ازو في اوراس كاراو في ابان ان مثل ووثول شَّد جي-الأسر بغيرب الأحظام في الحس ١٩٨٨ النظامية مير الكريم من عمرورين صالح المنفعي والخلي إدر مو فق ب-فع علم الله يني ب كرسائل أواس بافي كه استعال سے بسيله اس عن سر دار كيد وجود كاعلم نه جو بلكه زياد وسے زياد و مكان جو

مور ت يس كوي كا يان كالنا جى داجب فيرى ب، كو كله يد مين مكن ب كد كوي يس بن يزجل دالى بريز كيلي بالى تكالن داجب بوليكر اس کے باوجوواے استعمال کرنے کی صورت میں وضواور تماز کاووبار و عمالاناضر وری ند ہو کیو تک و و بارہ عمالانا کی الگ آر تفریح ہی ان احادیث کو کو لی جی اس بات یو دلیل نیس بناسکناک پائی افالے کی جنتی مقدار بنائی کئی ہے دوستھ ہے ( لیمنی مقرر ومقد دیکھ پی الان الك من واجب مع جبَّد ا كا بإنى من وضوكر في اور اس كر ما تحد فما زير صفى كي صورت عن وضواور فماز كاو وبار ويجالان يكر ال سنلہ ہے۔ دونوں کا تعلق ایک دو سرے سے نہیں ہے کہ کہاجائے اگر پانی نکا ناداجب ہے تو پھر وضواور نماز کاو ویارہ بجال تا بھی وال ہوتا جا ہے اور ا کرو ضواور نماز کاو و بارہ بھالاتا ہی واجب نہیں ہے تواس کا مطلب ہے کہ مقررہ مقدار تک بان کاانا اسی واجب نیس ہے بلک ستی ہے ای لئے صدیت میں دونوں چیزوں کوالگ سجھا پاکیاہے داس وجہ سے مقررہ مقدار تک پائی کا نا تو اب سے ایک وضواور نماز کاد و بار و بچالانا مغر دری نیس ہے۔ مر عل متر جم) جبکہ جس تھم پر عمل کیا جانا ضر دری ہے وہ یہ ہے کہ بالی کی تجاست کے معلوم ہونے سے پہلے اگرایسے پانی کواستعال کیا جائے تووضواور نماز کااعاد وانازی نییں ہے مگر جب معلوم ہونے کے بعد پانی کوستعا كياجائة بجروضواور نماز كاعاده عنروري ب-اورؤيل كي حديث بعي اى د لالت كرتي جي

مَّا رُوَّاهُ إِنْ عَالَى بَنْ مَمَّادِ مَنْ أَبِي عَهْدِ اللهِ عِنْ الرَّجْلِ الَّذِي يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأَرَّةً وَ قَدْ تَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ الإناءِ مِزَارًا وَ خَسَلَ مِنْهُ إِيَّالِهُ وَالْفُسُسُلُ مِنْهُ وَقَدْ كَانِتِ الْعَأْرُةُ مُتَقَبِّعَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رُآمًا فِي الْإِنَّاءِ قَبْلَ أَنْ يَعْسُلُ أَوْ يتوطأ أويغيل فيابد تُدفعن ولِك بعد ما والعالى الإناء فعليه أن يغيل فيابد ويغيل كُل مَا أَصَابَهُ وَلك الْتِلاَةُ يُعِيدُ الْوُشُؤَةُ الشَّلَاءُ وَإِنْ كَانَ إِنَّا رَآمًا لِكُدَّ مَا فَرَعْ مِنْ ذَلِكَ وَقَعَلَهُ فَلَا يَكِسُّ مِنَ الْسَاءِ شَيْعًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ فَنَ \* لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَقَى مَقْطَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّمُ يَكُونُ إِنَّنَا مَقَطَتْ فِيهِ تِنْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآمًا.

(موثق)٤-٨٧- جي بيان كياب اسحاق بن عمار في اوراس في حضرت المم جعفر صاوق عليه السلام ي عجمان كوني فجف الجال ر تن میں چوہام ابوااور پھولا پھٹا ہواد کھاہے جس سے وو کئ مرتبہ وضو بھی کر چکا ہوتاہے ، گیڑے بھی وجو چکا ہوتاہے اور مسل ک كرچكانوتات (تواس كاكياهم ٢٠) لآآت نے فرمايا: "اكراس نے عشل كرنے ،وضوكرنے ياكيزے وحوف سے پہلے برق الله (مراہوا) جو بادیکھا تھاور جو بادیکھنے کے باوجو داس نے یہ کام انجام دیے تواسے جائے کہ اپنے کیڑے دوبار ودھو سے اور جو اس نے لوگا و حوے جہال وو پانی لگا تھااور وضواور نماز کو بھی دو ہار و بجالائے لیکن اگراس نے ند کور واقعال انجام دیے اوران سے فار ٹی ہوئے گ بعدد کھا ہے تواب اے پانی کودوبارہ مجی چونے کی ضرورت نہیں ہے اوراس پر پھھ مجی (دوبارہ یجالاناواجب) نہیں ہے۔ کو کا ا معلوم نیس ہے کہ وہ چوہاوہاں کب کراہے۔" پھر فرمایا:"ہو سکتاہے کہ اس برتن میں وہ چوہائی وقت گراہوجس وقت ال

فَأَمَّا مَا زَوَاهُ أَحْدَدُ بْنُ مُحَدِّدِ عَنْ مُحَدُّدِ بْنِ إِسْهَاعِيلَ عَنِ الزِّفَاعِ قَالَ: مَاءُ الْبِيثُورَاجِعٌ لَا يُنْجِسُهُ عَنْ وُلِالْنَا

أمن لا يصفر والغشية خ ال٢٦٥، ثبغريب الاحكام ع اص ٢٣٣٠

يَتَعَيَّرُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَعُ حَتَّى يُذُهِبُ الرَّيعُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ إِذَّ لَهُ مَا وَهُ أ

(میح) ۸۷-۸۷-البت وه حدیث جے بیان کی ہے احمد بن گھرنے محمد بن اسامیل سے واس نے حضرت المام علی رضاطیہ السادم سے کہ آپ نے فرمایا: "كنوي كاباني وسي موج بات كوئى جى چيز جس فيس كر سكتي عرب كداس كى مبك باذا أقد تبديل موقو پيراس اتناباني تكال حائ كا جس سے اس بر بویاد الله فتح بوجائ ، كيونك كنويس كے بان كا يك سر چشر بوتا ہے۔"

قَالْتَعْفَى فَذَا الْغَيْرِأَنَّهُ لا يُغْسِدُهُ ثَوَةً إِفْسَاءا لايَجْورُ الانْتِقَامُ بِثَقَ، ومَنْهُ إلا بَعْدَنَج جَسِيعِ إلا مَا يُغَرِّرُهُ فَأَمَّا مَانَمْ يَتَغَيِّرُ فَإِلَّهُ يُنْرُحُ مِنْهُ مِغْدَارٌ وَيُشْتَعَعَّ بِالْبَالَ عَلَى مَانِينًا وَي كِتَابِ تَهْنِيبِ الْأَضْكَامِ.

تواس كامطلب يد ب كر كوي كاياني مفات عن تهديلي آف يريا اتفار جي اور) قاسد نيس بوسكاك اي كايوراياني الالف بغیراے استعمال نہ کیا جائے (اور صفات میں تبدیلی کے بعد پورایانی تکالاجائے گاتب کویں کا یانی قابل استعمال ہوگا) جبکہ صفات میں تبرلی سے پہلے اس سے مقررہ مقدار تک بالکل ای طریقہ کے مطابق اکالا جائے گا ہم نے کاب تبذرب الا حکام علی بیان کیا ہے اور باتی مانی ساتفاد و کیا جاسکتا ہے۔

عُلَمًا مَا رَوَاهُ أَحْدَدُ بْنُ مُحَدِّدِ عَنِ ابْنِ مَعْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ الثَّوْدِي عَنْ أَي عَبْدِ الله عِ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَامُ فِي الرَّقِ كُرِّ ٱلنَّهُ يُعْجَدُهُ مَنْ عُنْكُ وَكُم الْكُرُّ قَالَ ثُكَرَّةُ أَخْيَادٍ وَنِصْف طُولُهَا لَ ثُكَّرَةً أَخْيَادٍ وَنِصْفِ مُتَعْهَا فِي ثُلاثة أشْهَار وَيْسْفِ عَرْضِهَا."

(شعیف)٩٨٨١ البته وه صديث جهد وايت كي به احمد بن محمد في اين محبوب سه ١١٠ في حسن بن صالح تور ي سه او داس في بيان كياك عفرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: " الحركوي كالدريالي كرّ جتنابوتوات كو كي جيز نجس نبيس كرسكتي "راوي في كباك بن يوجها: "أزّ كي مقدار كياب؟ "\_قفرمايا:"اس كي سازه تين بالشت لمبائي، سازه تين بالشت كيراني اورسازه تين الثنة إلا أن يوتى عا"

فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبْرُوجَهِيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُوادُ بِالرَّكِ الْمُصْدَعُ الْذِي لَا يَكُونُ لَهُ مَا وَوَّ النَّيْعِ دُونَ الْإِبَارِ الْبِي لَهَا مَا وَقُابِهِ فَإِنْ ذَلِكَ مُوَالَّذِي يُرَاحَى فِيهِ الاسْتِهَادُ بِالْكُرْعَلَى مَا يَيْشًا وُو الشَّالَ أَنْ يَكُونَ وَلِكَ قَدْ وَرَوَ مَوْرِوَ النَّقِيَّةِ الْأَنُّ مِنَ الْفَقَهَاءِ مَنْ يُسَوِى بَيْنَ الْآبَارِ وَ الْفَذَرُ إِن لِيَقِبَهَا وَكُثُرِيّهَا قَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَيْرُورُ وَمُوالِقاً لَهُمْ وَ الَّذِي يُبَيْنُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ صَالِح رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ زَيْدِ فَلَ بُثْرِقُ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ فِهَا يَخْتَصُ بِهِ.

آواس مدیث شل دومتم کے احمال دیے جاسکتے ہیں ان میں سے ایک توبہ ہے کد رُکی سے مراو سر چشمہ والا کٹوال نہ ہو بلکہ دو معنو فی تالاب یادوش ہو جس کے یافی کا کوئی سرچشہ فیس ہوت کیو تک جس طرع ہم نے پہلے بیان کیا ہے ایک بی چیز وال می کرز کی شرط

> البنديبالاخام فالمسهد فللعظاجو: تبغيب اللعظام في المحرية وتبريب الدفاع فالمحل الم

كالنادر كمنا شرورى يوت بالدوو سرايي كريو سكا بي مديث مقام تقيد بديان كي في بوركو تكداس وقت يكو (نام نبار) فلير اے ہی کوی اور گزموں کے پانی کو قلت اور کارے کے فاظ سے ایک جیما کھتے تھے۔ اس لئے ہو سکتا ہے میں مثال کے ظریات کیلئے بیان بوئی ہو اورائی طرف جوچ تفاتدی کرتی ہے وہ حس ین صالح کااس صدیث کا راوی اورائ جوزیدی انتری تھا نیز جو احاری سرف ای سے عی مروی این قوان میں وہ متروک الحدیث جی ہے ( بیتی الی حدیثوں کو بھن -8.7. (BL. 44)

### باب نمبر١٨- كؤي من يح كايشاب كرجائ

أَعْمَلِ الْمُسَيِّنُ مُنْ عُبِيِّدِ اللهِ عَنْ أَمْسَدَ مِن مُحَدُو مِنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدُدِ بْنِ أَخْسَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَدُو بْنِ عَبْدِ التهبيد عَنْ سَيْفِ بْن عَبِيرةُ عَنْ مَنْصُورِ بْن حَالِم قَال حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْعَابِنَا عَنْ أَن عَبْدِ الله عِ قَال: يُنْزَعُ مِنْهُ سُنِحُ وِلاَهِ إِذَا بَالَ فِيهَا الصِّيئُ أَوْ وَقَعَتُ فِيهَا قَأْرُ وَأَوْنُعُوْهَا. \*

( کا سی ) الم ۱۸ یکے صدرت بیان کی ہے حسین بن عبید اللہ نے احمد بن محمدے اس نے اپنے باہے ۔ اس نے محمد بن احمد بن محمد ے الی نے محد ان عبد الحمید سے وال نے سیف بن عمیروے وال نے مصور (بن حازم) سے اور اس نے کہا کہ مجھے صرف بیان کی ے الدے کھ اسحاب نے حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا: " اگر کنویں میں چھوٹا کے پیشاب کر جائے إیجا وفيره أربائة أتول عاد (ع) دول للالع باكن"

قَالْنَا مَا رُوُالاً مُحَدُدُ بِنُ أَخْدَدُ بُنِ يَحْيَى عَنَ أَحْدَدُ بُن مُحَدُّدٍ عَنْ عَلِي بُن الْحَكُم عَنْ عَلِي بُن أَن حَدْزَةً عَنَ أَن خَد الله م قال: سَأَنْتُمْ عَنْ يَوْلِ الطِّبِي الْقَطِيمِ يَقَحُقِ الْمِنْرِقَقَالَ دَنُو وَاحِدٌ قُلْتُ بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ يُقْرَحُ مِنْهَا أَدْبَعُونَ

(منعیف) ١٠٠٩ مالية جو مديث بيان كى ب محرين احرين يحيى في احرين محرب اس في على بن حكم سه اس في على ان اوالا ت اورا ک نے کہا کہ علی نے حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے ليج تھا: "وودھ چھوڑائے مجے جھونے یا کے کارمیٹ ب کوئی شہ

رید فی مسلمانوں کاوول ق ب جو مفترت المام زین العابد این طلبہ السلام کے جعد ان کے فرز کد زید بین علی کی امامت کا قائل ہے اور باتی السد کی مات كالمتع بدان كان المان الطريات جومتعلة كتب على فركود إلى مزيد تفعيل وبال مادخل كي ما سكت على والش مترجم عظم ربال ادر دریة الحدث عی ایک اصطاع ب جس كامطاب ب كر رادى جس ك ما توب الدى تر بر بواس كى مدينين قابل لاج فيل اي توبرون مال يعن بدراوى كالأش التباديد ويفريب الإطام في المراجع المنتيب الاركام فاس ٢٥٨

كرجائة وكما علم مو كا؟" \_ قولها يا: "أيك ذول الكان جائة كاسل على "مروكا بيت به موج " فرما يا: "اس حياليس ذول الكال

فكالنفال الغبج الأول الفتينيول الابغنال على بتول صبى للم يأتى القعام تى مديث جيكى مديث كم منافى نيى ب كو نكداس مديث يى بايد م دووي بحى ايا جاسكا بي جوا بى كمانان كمانان كمانان

## باب ١٩- كنوي مين اونث ، كدها ياان جيها كوئى جانور كرجائ يااس مين شراب اند يلى جائ

ألحيكن الخشيئ بن عُبيد الله عَن أَحْدَدُ بن مُحَدِدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِدِ بْن عِين بْن مَحْبُوبٍ عَن أَحدَدُ بن عَدِدُ المِيمِ عَنْ عَهُهِ اللهِ بَينِ النَّهِ مِن النَّهِ مِن عَمْرَ مِن يَوِيدُ قَالَ حُدَّثُقِي عَمْرُهُ بِنُ سَعِيدٍ بْن هِلَالِ قَالَ: سَالْتُ مِن جَعْفِي م عَمَا يَقَامُ ق البيئرة المؤرة المنظور إلى الشاوققال كل ربت يتون سبة والاء قال عنل بنف العمال والمبدل فقال الإ

(مسن كالسي )دراهد وي على حسن بن مبيدالله في احمد بن مجوب ے اس فے اہم سے اس نے اسینے ہاہ 3سے واس نے عبداللہ مغیروے واس نے عمر بن بزیدے اور اس نے کہاہے کہ مجھے عدرت بیان کے عمروری سعیدین بال فے اور اس نے کہاہے کہ حضرت امام محمد باقرطی السلام سے او تھا: منتنویں میں جو ہے، بل اور تکرے ك ور ميان كا كو في جانور كر كيا تو كيا تو كيا كرين ٢٠٠٠ ــ اوراس في كباكه بين ان سب ك بارت بين يو جيتا كيا اورآب سات ذول كيته رب مفر کباک بیا تک کہ میں نے گد صاور اونے کے متعلق یو جیاتو فرمایا: "ایک گزیانی"

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ مُحَدِّدُ بِنُ يَعْقُوبَ مَنَ أَحْدَدُ بِن إِذْ بِيسَ مَنْ مُحَدْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ غن الْعَلَمِينَ عَنْ أَن عَيْد أَنْد ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ قِ الْبِلْرِينَى مُنْ صَعِيدٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَعُ مِنْهَا وِلَا وَإِنْ وَقَعْ فِيهَا مِنْتُ فَاتَيْتُ مِنْهَا سَيْعَ وِلاَهِ وَإِنْ مَاتَ فِيهَا بِعِيرًا أَوْ مُبْ فِيهَا غَنْرٌ فَلْيُذْرُ وَالْنَاءُ كُلَّهُ. ا

( سیج ) ۱- ۹۲ سالبته و صدیت شده وایت کی ب محد مان ایعتوب نے احمد بن اور اس سے دائل نے محد من المبدالم بارے وائ

و بن سے متعلق مشیور نظریہ والے وول تعالمات لیکن سید سر تشکی اور عاد کے ایک کردہ کا نظریہ ہے کہ جمی ڈول تالے جائیں۔ اور دور 一年以后人的是是一年

المراب الاحاران الحراج والمراجع

مرين خالد برتي تيا-

مار الله ي الراس إل يم أول المان في المان الله على المن على المن الله الله الله على الله الله على الله روالات كروى ي

المرفى عاس وتنديد الدكام عاص ١٥٥٠

ے اس نے این مسکان ے اس نے طبی ہے اور اس نے حضرت الم جعفر صادق ملیہ السلام کی صریف عمل کی کہ آپ نے فرمایا:" اگر کئویں میں کوئی چون جافور مر جائے تواس سے یکھ ڈول یائی اکال اور اور اگریس میں جنب والاآو کی کرجائے تواس سے سات وول تكالواورا كراس بين اون مرجائ ياس بين شراب الذيلي مبائخ تؤيرا ياني تكالا جائے"

مَا رُوَاهُ الْحُدُونُ يُنَ تَعِيدٍ عَن النَّشِيعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بِنَانٍ عَنْ أَن عَبْد اللَّهِ عِنَّا المُعْرِقَ الْبَقْرِ وَابْتُهُ صَعَيرَةً أُوْ مَرُلُ فِيهَا خِنْبُ ثُومَ مِنْهَا سَهُمْ وِلَاهِ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثُورٌ أَوْصَبُ فِيهَا خَنُرُنُومَ الْسَاءُ كُلُّهُ.

( میں سر اللہ میز جے روایت کی ہے حسین بن معید نے نفر ہے اس نے عبداللہ بن سنان سے اور اس نے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ صریف بیان کی کہ آپ نے فرمایا: "اگر کنویں میں کوئی چھوٹا جاتور کرجائے باجنابت والاآو کی اثر جائے توسات اول تكالے عاص عمر الراس من على مرجائے باشراب كرائى جائے تو يورا بانى اكالا جائے "-

فَتَا تَشَيْنَ هَذَانِ الْغَبَرَانِ مِنْ وُجُوبِ نَرْجِ الْمَاءِ كُلِّهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْبَعِيرِ هُوَ الْذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ بِهِ أَفْتِي وَ لَا يُتَالِى وَلِكَ الْخَبِرَ الْأَوْلَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ مِنْ مَاهِ عِنْدًا سُؤَال السَّالِل عَن الْحِمَارِ وَ الْجَمَلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَعِمُ أَنْ يَكُونَ ع أَجُاتٍ بِمَا يَغْتَصُّ مُكُمُ الْحِمَادِ وَعَوْلُ فِي مُكُم الْجَمَالِ عَلَى مَا سَدِعَ مِنْهُ مِنْ وُجُوبٍ قرَّح الْمَاءِ كُبِّهِ فَأَمَّا الْخَدْرُ فَإِنَّهُ يُنْرَحُ مَا وَالْبِشْرِ كُلُّهُ إِذَا وَفَعَ فِيهَا ثَنِيَّ مِنْهُ عَلَى مَا تُفَسِّنَ الْخَبَرَانِ وَيُؤْتِذُ ذَلِكَ أَيْضاً.

یس ان دوحدیثوں میں جویہ تھم پایاجاتاہے کہ اونٹ کے کرجانے پر پورایانی ٹکالناداجب ہے توشل مجی ای تھم پر ملل مرج ہوں اور ای کای فتوی دیا ہوں اور کہلی صدیف اس کے منافی نہیں ہے جس میں کریائی لکا لئے کا تھم ویا گیا ہے۔ جب موال کرنے والے نے گدھے دور اونٹ کے متعلق بوجھا تھا کی تک ہو سکتاہ امام علیہ السلام نے گدھے کے ساتھ مخصوص علم بیان کیا بواور ااٹ كے علم كے بارے يس آپ نے اسے اس تھم ير اختاد كيا ہو جو آپ ساكيا ہے كہ يوراياني تكاننا واجب بـ اور دى شراب قال كيك بھی دونوں روایتوں کے مضمون کے مطابق کویں کابورایانی نکالاجائے گاجاہے اس میں تھوڑی می شراب ہی بڑ جائے۔ اس تھم کی جانیہ مندرجية بل احاديث بجي كرتي جي

مَا رُوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَبِيدًا عَنِ الْبِنِ أَلِى عُمَيْمِ عَنْ مُعَادِيَةً بْنِ عَمَّادٍ عَنْ أَلِى عَبْدِ اللهِ ع فِي الْبِشْرِيُّولُ فِيهَا الطِّيقُ أَدْ يُصَبُّ فِيهَا يَوْلُ أَدْ خَنْرُ قَعَّالَ يُنْزَعُ الْمَاءُ كُلُّهُ. ا

التغريب الاطام فاص ٢٥٦ عمشوریت کر کویں میں جن آدی کے مثل کرنے سے سات وول اکالے جائی کے ملامہ انتان اور ایس کا انظریہ ہے کہ اس می وی الاتے ہے واج موں کے۔ لیکن جمل بزر کان نے جب آری کے والی میں جانے اور اسے مجونے ہی سات ڈول اٹالنے کے واجب ہونے والے لظرے کو آز گادی ہے جانج وواس میں مسل نہ جی کرے در اور کی نہ بھی لگائے دور مدرث کی مرارت سے بھی کی ظاہر ہوتا ہے۔ بلک امانوٹ کی مرارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یا ان ک منی کی تھاست کی وجہ ہے۔

10701676111-13

( سیج ) ہم۔ ۱۹۳ ہے بیان کیا ہے محمد بن طی من مجوب نے ایتقوب بن بزیدے ۱۱س نے این ابل عمیرے ۱۱س نے معاویہ بن شارے اوراس نے معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھاک کویں میں بچے بیشاب کرجاتا ہے باس میں پیشاب باشراب کرایاجاتا وكياتكم إلوفرمايا: "يوراياني تكالاجائية".

فَتَا تَشَيْنُ هَذَا الْغَيْرُ مِنْ وَكُرِ الْبَوْلِ مَعَ الْغَيْرِ مَحْتُولَ عَلَى أَنْفَإِذَا تَغَيْرُ أَعْدُ أَوْسَاكِ الْبَادِ وَكُفْرُوا لَمْ يَتَغَيْرُ فَإِنَّ لَهُ قُدُر الْعَلِيْهِ يُنْزُعُ عَلَى مَا ثَبَيْتُهُ فِهَا لِعَدْ.

ال روایت میں بیشاب کوجوشراب کے ساتھ واکر کیا گیا ہے مقان کواس صورت یا محول کیا جائے گاکہ جب بیشاب ك وجد على ك كول ايك مفت تبديل بوجائ (تب يوراياني الااجائ كا) كوكد جب يالى كل مفات تبديل زبول توان على -م الك كيا ايك مقدار معين بي في فكالاجائ كالدرات بم بعد من بيان كري كي

فَأَمْنَا مَا رُوَاوُ الْحُسَيْنَ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ رِيَادِ عَنْ كُرْدَوَيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنَ حِمَن الْبِدُرِيقَةُ فِيهَا قَطْرَةُ وَمِ أَوْ نَبِيدٍ مُسْكِمٍ أَوْ بَوْلِ أَوْ خَنْدٍ قَالَ يُنْزَءُ مِنْهَا لَكُلُونَ وَلُوا. ا

( مجول ) هـ ١٥ م البتر وهروايت هي بيان كياب حسين بن سعيد في محر بن زياد 2 ساس في كردوي ساوراس في كباك عمل في حفرت الم موى كا علم عليه السلام = إو جها: "كنوي على خون يانش آور نبيذ يابيشاب كا قطره كرتاب توكيا حكم ب ؟" \_فرمايا: "اس = -" Jul 2 6 Jis (r.) 02

مَا دَوَاهُ مُحَدُدُ بُنُ أَحْدَدُ بُنِ يَحْيَقَ عَنْ أَلِ إِسْحَاقَ عَنْ نُوحٍ بْنِ شُعَيْبِ الْحُمَّاسَالِيّ عَنْ بَشِيرِ عَنْ خَرِيزٍ عَنْ زُمَّارَةً قَالَ: قُلْتُ رِبِّي عَبْدِ اللهِ ع بِنُرْقَطَى فِيهَا قَضَى أَوْ خَنْرِقَالَ الدُّمُو الْخَنْرُو الْمَنِثُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِق وَالِدَ كُلِّهِ وَالِيدّ يُنْزَعُ مِنْهُ عِثْمُ وَنَ وَلُوا فَإِنْ غَلَبَتِ الرَّيعُ نُوحَتْ حَتَّى تَطِيبَ.

(جمول) ١- ٩٧- نيز دور دايت هي بيان كياب محد بن احمد بن يحيى في ابوا حال 4 سيد اس في وح بن شعيب فراساني سيد اس في بشرائے اس تے حریزے اس نے زراروے اور اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بع چھا: " کتویں میں خوان یاشراب کا تطرو کر کیا ہو تو کیا کریں ؟" \_فرمایا: "خون،شراب،مرداراور سورے گوشت ان ب ے لئے محم ایک بی ہے کہ کنویں ت ين (٢٠) دول لكان جاكي اور اكر يو تعيل كن جو تواتنا ياني تكالا جائ كه اصلى مبك واليس آجائي"

> المنزيب الادكام إن المريدة 2 بقام بيدان على المير الله-المركب الادكام ق المن ٢٥٦ مان عدم المرابر المرابع على الم في قل المرتندبالاطام على يشرك بكرياس بادريقام تغدب الاحام كاستدى مح

فَانَ هَذَيْنِ الْغَيَرَيْنِ عَيْرُمَعُمُولِ عَلَيْهِمَا لِأَنْهُمَا مِنْ أَغْيَادٍ إَحَادٍ لَا يُعَارَفُ بِهِمَا الْأَغْيَادُ الْيَقَ قَدَمُنَاهَا ; كَلَّ هَذَيْنِ الْغَيَرَيْنِ عَيْرُمُعُمُولِ عَلَيْهِمَا لِأَنْهُمَا مِنْ أَغْيَادٍ إِخَارًا لَعَلَامُنَاءًا وَكُلَّ مِنْ مُعْدَى مَا مُعَدِّرِهِ مِنْ الْمُعْدِقِيهَا وَ لَيْسَ تَعْلَمُ يَقِيناً ظَهَا اللَّهَا إِلَا بِنَوْج جَبِيعٍ مَاءِ الْبِفْرِقِيقَتِل أَنْ بِنُونَ النَّهَا مَنْ مَعْدُمَةُ بِمُعُولِ الْمُعْدِقِيهَا وَ لَيْسَ تَعْلَمُ يَقِيناً ظَهَا اللَّهَا إِلَا بِنَوْج جَبِيعٍ مَاءِ الْبِفْرِقِيقِتِل أَنْ بِنُونَ العنان عليه ويعشن أن يكون الفيز مُغضفا بعكم التؤل إلى بؤل الرئيل يُوجِبُ ذَرُ الْبِعِينَ وَلُوا عَلَى مَا يَزِلا إِنْ الرئيل يُوجِبُ ذَرُ مُأْ لِيْعِينَ وَلُوا عَلَى مَا يَزِلُ الوَ تُهذيب الأَخْكَامِ وَكُذُلِكَ خُكُمُ الدُّمِ وَ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْدِيوِ فَيَكُونُ إِضَافَةُ الْخَبْرِيل وَلِكَ وَهَا أَمِنَ الرَّاوِي. تعلیق تورور در بیش نا قابل عمل بین کیونک بید دونون خبر واحد دی جو گزشته بیان کرد واحالایث کامقابله نیمن کر تکتیما غزود مرزر ہیں، الل ہے کہ ہمیں کویں کے پانی میں شراب کے پڑنے ہے اس کی نجاست کا تو بھین ہو کیا ہے لیکن جب تک کوی کا پارانی يناب كاراته فاص يوكيو قد جي طرق بم كالناب "تهذيب الاحكام" عن مجل بيان كياب م وكويتاب كيل ياس الماران ہے۔ کویں سے تکالناداجب ہے ای طرح تون مردارادر سور کے گوشت کا بھی میں حکم ہے میں ان چیزوں کے ساتھ شراب کامنافہ رہلے کی طرف سے وہم بی ہو گا۔

#### باب نمبر ۲۰ کوی میں کتا، خزیر اور اس جیساجانور کرجائے

أَخْبَيْنِ الشَّيْخُ رُحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُيْنِ مُحَدِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسِّيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيَّانِ عَنِ الْحَسَنِينِ بْنِ سَعِيمٍ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَنِي قَالَ: سَالَّتُ أَيَّا عَبْدِ اللهِ عِنَن الْفَأْرَةِ تُقَعُم قِ الْمِشْرِقَالَ سَيْعُ وِلَاهِ قَالَ وَسَالُتُهُ مَن الْفَيْرَة الذَّجَاجَةِ تُقَعَمُ لِ الْمِثْرِقَالَ سَيْعُ وِلاهِ وَ السَّنُورِ عِثْمُ وَنَأَوْ ثُكُاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَلُوا وَ الْكُتَّبِ وَشِيِّهِهِ.

( معیف) ارعه بھے حدیث بیان کی ہے گئے وحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن محمد کے ذریعہ سے واس نے اپنے باپ سے اس نے تسمین کا حسن من ابان سے اس نے حسین من معید سے اس نے قاسم سے واس نے علی 2 سے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے معرف اس جعفر صادق عليه السلام = يو چها: ٥٥ كرچو باكنوي مين "رجائ توكيا تلم يه" "فرمايا: "سات (٤) دول" نير كبتاب على الته ت بي پهاكه بيندواور مرفي كنوي عن بيز جائية ؟ فرمايا: "سات (٤) دُول اور جنگي بي كيليد بين (٢٠) تين (٣٠) يايالين (٥٠) ڈول اور کتااور ای جیسا جانور 3 مجمی ای کی طرح ہے"

وَ بِهَذَا الْإِسْنَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُفْتِانَ بْن جِيسَى عَنْ سَبَاعَةُ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَاعَبُ اللهِ عَنِ الْفَأَلُةُ

البغرب الادفام يقاص ١٥٠ الله على من الإوبطا في اوراك كارادى قاعم بن الدجوي كاوا في ب-قیمی ای می جماعت کا بافر اورای بارے میں شخط کا کہنے کہ "اس لحاظ ہے ای زمرے میں بکری میرن او مزی اور سوراور قام پر توریوں آبائی

تَقَعُمُ لَ الْبِيْرِأُو الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَوْرَكُتْ قَبْلِ أَنْ يُنْتُنْ نَوْحُتْ مِلْهَا سَبْحُ ولاء وَإِنْ كَانْتُ سِلْوْرِ أَاوَ أَكْبَرُ مِنْهُ نَوْحُتْ مِلْهَا سَبْحُ ولاء وَإِنْ كَانْتُ سِلْوْرِ أَاوَ أَكْبَرُ مِنْهُ نَوْحُتْ مِلْهَا الكاثين وَلُوا أَوْ أَدْبَعِينَ وَلُوا وَإِنْ أَنْكُنْ حَتَّى يُوجَدُ رِيعُ النَّتُنِ فِي الْسَاءِ نَزِعَتَ الْهِفْرَحَتَّى يَذُهْبُ النَّتُنُ مِنَ الْسَاءِ. '

(موثق) ١٩٨٥ مني استاد كے ساتھ از مسين بن سعيد باز مثان بن عيلي از سامة اور اس في كياك ش في معفرت ايام جعفر صادق على السلام = يو جها: ١٦ كرج باياكو في يدر كنوي من كرجائ توكيا علم ب ٢٠٠٤ مايد: ١٠ كربر بودار مون = يبغ تكال ليتي بوتواس ليد مات (٤) وال إلى كوي س فالوساور الرجيكي بل جوياس س بالجافر جوة كوي س قير (٢٠) ياجانين (٢٠) وال فالو ادرا كرائى مديك بد بودار دوجائ كر بانى بى بى اس كى بداوك مبك آجائ قالوي سدائا بان لكالاجائ كاك بانى سد بالاعتم

قَالُهُا مَا لَا وَالْالْحُسُونُ بُنُ سَجِيدٍ عَن ابْنِ أَلِ حُسَيْرِ عَن ابْنِ أَذَيْنَةُ عَنْ زُنَا رُةٌ وَحُمُنَهِ بْنِ مُسْلِمِ وَبُرْنِي بْنِ مُعَادِيَّةً الْعِجْنِ عَنْ أِي عَيْدِ اللَّهِ وَأَلِ جَعْفَ عِلَ الْبِشْرِيقُعُ فِيهَا الدَّالِثُو الْقَارُ وَالْكُلُو الطَّيْرُ فَيْنُونَ قَالَ يُعْرَفُهُ ثُمَّ يُنْوَحُ مِنَ الْمِشْرِولَا لَتُعَاشَرُتِ مِنْمُ وَتُوضَأَرُ

(ضعف) ٢-٩٩ البترجس روايت كوبيان كياب مسين بن سعيد في ابن الى ميريد واس في ابن الويد سال في إراره اود محدین مسلم اور بریدین معاوی مجل سے اور انہوں نے حضرت امام محد باقرعلیا السلام اور حضرت امام جعفر صادق ملیا السلام سے ن چا: " توي شي محوزا، جوبا كادري نده كركر مركيات توكي علم ب ؟" قرمايا: "مردار كو زكال كريم كنوي س يكو ذول بال الكال لا جائے چراس سے لی جی سکتے ہواور وضو بھی کر سکتے ہو۔"

وَخَنْهُ عَنِ اثْفَاسِمِ عَنْ أَيَانِ مَنْ أَيِي الْعَبَّاسِ الْفَصْلِ الْبَعْبَايِ قَالَ قَالَ أَبُوعَهُدِ اللهِ عِنْ الْبِلْدِ تُقَعَّ بِيهَا الْفَأْرَةُ أَو الذَّائِقُ أَوِ الْكُلِّبُ أَوِ الطُّهُرُ فَيَهُوتُ قَالَ يُعْرَبُهُ ثُمُّ يُنْزِءُ مِنَ الْبِعُودِ وَلا تُمُ يُشْرَبُ مِنْهُ وَيُتَوَضَّأُ."

(صعف) المدوور يزاي الما الا كالم ازابان از ابوالعياس ففل البقياق اوراس في كماك حفزت الم جعفر صاق عليه السفام ع جماليا كه كنوي مين جوبا، كلوار يايد عدو كرم كيا جو توليا تقلم بي ؟ فرمايا: "مرواد كو نكال كريكم ذول نكال باين ك جمراس ت يا بى جاسكات دروضو بحى كياجا سكات "

وَ رَوْى سَعُدُ يُنْ عَيْدِ اللهِ مَنْ أَيُوتِ بَن نُوجِ النُّخْفِي عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَلِ حَدْزَةً مَّنْ عَبِي بْن يَقْطِينِ مَنْ أَلِ الْحَسِّن مُوسَ بْن جَعْلَى عِقَالَ: سَأَنتُهُ عَن الْبِلْرِيَقَاعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ وَالدَّجَاجَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ أَو الْكَتْبُ أَوِ الْهِزَّةُ قَقَالَ يُجْزِيكَ

> الترب الدوام وقاص ١٥٠ وترزيال وامن المامي التفريب الاحامق السي ٢٥٠

الله المسلمان عليه ميد ميد الرائد في المران عمر الواري من الداري في المان من عمل من مدوايت فقل كي ب-

أَنْ تُلْرِهُ مِنْهَا وَلَا قَالَ وَلِكَ تُتَقِيُّونَا إِنْ فَاهَ اللَّهُ ثَعَالَى "

(منجع)۵-۱۰۱- نیز ہے، وایت کی ہے سعد بن عبداللہ نے ایوب بن نوح تخفی ہے ،اس نے محمد بن اتی تمزوے ،اس نے علی بن يقطس اورائ نے ایوالسن حفرت الم موی کاظم ملید السلام سے باچھا: " کویں میں کیور امر فی دجوہا کا پالی مرکن مور کیا عمرے " ـ الآنب في مايا: " تمهار من الحاتاكاني بيك اس مرك ذول ثال نواتواس سان شاه الله تعالى و ياك وو بالفرك " فالوجة ل هذوالأغتار أخد شيئن

إِمَّا أَنْ يُكُونَ مِ أَجَابَ عَنْ مُكُم يَعْضِ مَا تَضَمَّتُهُ السُّؤَالَ مِنْ الْقَأْرَةِ وَ الطَّيْرِ وَعَوْلُ لِيحَكُّم الْبَالَ عَلَى الْبَعْدُوفِ مِنْ مَذْهَبِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْقِي شَاعَتْ عَنْهُمْ م

ور الشَّال أَنْ لَا يَكُونَ لِي ذَلِكَ تُنَافِ إِنَّى تَوْلَهُ تَنْزَعُ مِنْهَا وِلَاءٌ فَإِنْهُ عِنهُ الْكُثُوءَ وَوَمَا زَادَ مَنَى الْعَشَّرَةِ وَلا يَنشَهُ أَنْ يَكُونَ الْسُرَادُ بِهِ أَرْبَعِينَ وَلُوا حَسَبَ مَا تُعَبِّنَتُهُ الْأَعْبَارُ الْأُولَةُ وَلُوكَانَ الْسُرَادُ بِهَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَكُانَ مَيْعَةُ يَالَى عَلَى أَفْعِلَةٍ دُونَ فِعَالَ عَلَى أَنْهُ قَلْ حَصَلَ الْعِلْمُ يَخْسُولِ النَّجَاسَةِ وَ بِنَوْجٍ أَرْبَعِينَ وَلُوا يَزُولُ مُكُمُ اللَّهَاسَة أَيْما وَ وَلِكَ مَعَلُومُ وَمَا وُونَ وَلِكَ مَا يِغَقُ أَغْبَارِ الاحَادِ فَيَتَبَيْلَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قُلْنَا.

توان احادیث میں دوصور توں میں ہے ایک ہوسکتی ہے۔

أن ياتولهم في سوال بن مذكوره بعض جالورول مثلاً جو بااورير نمروك متعلق جواب ديابو كااور باتى جانورول ك متعلق آب ك بال مانے نظریہ یا معصوین علیم السلام بران شدود تکراحادیث بروعاد کیاجائے گا۔

٣- ان احادیث می کوئی منافات (افتکاف)نه پایاجائے۔ کیونکہ امام کا یہ فرمان کہ وول نکالے جائیں کے توبید لفظ "ولاء" بمع کثرت کے وزن پر ہے۔ اور جمع کشرے وس سے زیادہ کی تعدامے والمات کرتاہے۔ اور اس میں یہ کو گی رکاوٹ نیس سے کہ اس سے مراواس باب کی پہلی روایت کے مضمون کے مطابق جالیس ڈول لیے جائی اور اگر کی ڈول سے مراود س سے کم ڈول ہوتے تواس میں جمع کا تقا "الْعِلْدَة" ك وزن يرآتا" فِعَال" ك وزن يرد آتا نيزاس يرمزيد وليل يد بلى ي كركوي ك يانى ك بنس يون كاليمن ماصل ہو گیا تھااور (اعادیث کے مطابق) پیالیس ڈول نکالنے ہے نجاست دور ہو جاتی ہے اور یہ بات معلوم اور بیتی ہے۔ اور جن اعادیث ش اس کے کا تھم ہے وہ خبر واحد کے تھم ہے جی اس اس بارے میں ہمارے بیان کر وہ نظریب عمل کر ناظر ور ی ہوگا۔

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ الْحُكِينُ يُنَّ سَعِيدٍ مَن ابْن أَن عَنيْدِ عَنْ جَبِيلَ بْن دَرْاجِ عَنْ أَن أَسَامَةَ زَيْدِ السُّعُامِ عَنْ أَن عَيْدٍ الله عنى الْقَازُودَ السَّنُورِ وَ الدُّهَا عَدْ وَ الْكُلِّبِ وَ الطَّيْرِقَالَ فَإِذَا لَمْ يَتَقَلَّخُ أَوْلَهُ يَتَعَرُّوْ طَعْمُ الْهَاءِ فَيَكُعِيكَ عَيْسُ ولاه وَإِنْ تُنْقِيْرُ الْمَاءُ فَخُذُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبُ الزِّيخُ.

> التذب الاخلاج الماس ٢٥٢ الح في عامل ٥ - تغريب الا كام ع اص ٢٥١

( معلی ) ١٠٠١ ماريكن ووروايت جي بيان كياب حسين بن سعيد في اين اني عمير يداس في جيل بن درائ سد اس في ايواساسه زيد شخام ب ادراس في معرت المام جعفر صاوق عليه السلام ي جهاك جوبا لي مرفى الكادرية وكالياتكم بعاقر مايا: "اكرود يولا نيس بيال كاذا لقد تبديل نيس مواقع إلى ذول تكالناكانى بادرا كريانى تبديل موجكام وقراتنا يانى تكالوك بدبو متم مو جائد" فَهَذَا الْغَبِرُ أَيْصاً يَحْتُمِنُ وَجُهَيْنِ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي وَكَرَبْنَاوَقِ الْأَغْمَادِ الْأَوْلَةِ وَهُو فَهِذَا الْغَبَرُ أَيْصاً يَحْتَمِنُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمُ مَا هُوَ الَّذِي وَكُرْنَا وَإِن الْأَهْمَادِ الْأَوْلَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَجَابَ عَنْ خَكُم الدَّجَاجَةِ وَ الطَّيْرِةِ الثَّالِ أَنْ نَصْفَهُ عَنَى أَنْهُ إِذَا وَقُعَ فِيهَا الْكَلَّبُ وَحُنَهُ مِنْهَا حَيّاً فَإِنْهُ لِلْهُ مِنْهَا حَذَا الْبِعُذَا لَإِنْ سَبْعَ وِلَاهِ وَلَيْسَ إِنَّ الْفَيْرِ أَنْهُ مَاتُ فِيهَا وَالَّذِي تَذُلُّ عُلَى ذُلِكَ مَال

تواس صريت يس كزشية وواحمال والى احاديث كى طرع ووصور تول كلاحمال دياجاسكانية ان يس ايك تووي بي يحد بمرة گذشت اجادیث کے متعلق بیان کیا ہے اور دوپ کد امام نے صرف مرفی اور پر عمدے کا حکم بیان فرمایا ہو۔ جبکہ دوسری صورت میں سے بھی ہوسکاے کہ ہم اے ای صورت پر محمول کریں کہ اگر کتا کئویں میں گرکر ذندونکل آیا ہوتواس صورت میں لمرکورومقدار (یا ﷺ) ہے سات دول مک بانی کویں سے تکالاجائے گا۔ کیونک حدیث میں یہ توقیس کیا گیاکہ کتاب میں گر کرم گیاہو۔ مارے اس احمال ير مند، جه ذيل به حديث مجي داوات كرتي ب

أَغْبَرْنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بِنُ عُبِيِّهِ اللهِ عَنْ أَحْدَ بِين مُحَدُدِ بِن يَعْيَق عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحدد بن عَيْن بن مَحدوب عَن الْعَبْاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثُنَا جَعْفَرٌ ع قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَر ع يَقُولُ إِذًا مَاتُ الْكُلُّ فِي الْبِشْرِ نُوحَتُ وَقَالَ جَعْفَمُ وإذَا وَقَعَ فِيهَا أَثُمُ أَخْرِيمَ مِنْهَا حَيْأَ نُوم مِنْهَا سَبْعُ ولاءٍ.

( معج ) عدا المجھے بیان کیا ہے حسین بن جبید اللہ فے احمد بن محمد بن یکیس سے اس فے اپ سے واس فے محمد بن علی من محبوب ے مال نے عباس بن معروف اے مال نے عبداللہ بن مغیرہ سے اوراس نے ابو مر م سے اوراس نے کہا کہ ہمیں حضرت اہام جعفر صادق عليه السلام في حديث بيان فرماني ب كه (مير ب والد) حضرت لهام موى كاظم عليه السلام فرما ياكر تي تتحديث الركاكوي میں مر جائے تو پائی ٹکالا جائے 200 اور امام جعفر صادق علیہ انسلام نے فرمایا: "ا کر کتا کئویں میں کر جائے اور چر زند و نکل آئے تو صرف مات ذول ثلالے مائل "۔

قَتِلُهُ عِلِهَا مَاتَ الْكُلُبُ فِي الْهِلْمِ تُوحِتُ مَحْمُولُ عَلَى أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ مَعَهُ أَحَدُ أَوْسَافِ الْبَاءِ فَإِنَّ وَيَكَ يُوجِبُ نَوْمَ خِيرِيعِهِ وَ إِذَا لَمْ يَتَغَيِّرُكَانَ الْحُكُمُ فِيهِ مَا كُلُّ مُنَاهُ.

المام عليه السلام كايه فرمان كدجب كما كتوي من مرجائ توكنوي كاسارا إنى نكالا جائة تواس فرمان كواس صورت يا محمول كياجائ كا جب ال كم مرف كادب على كول ايك مفت تهديل مجي موجائد كو تك مي چيز كوي ك مارا ياني الله كاموج بتق ب

> الترب الديام فالمرات المسطب تعين كالدايل تكالاجائد الامترجم

ادرا كرياني كوني مي صفت جديل در يول تلم وى يولاي الم يبط بيان كريك الل-

فَأَمَّا مَا رُوَاوُمُهُوْدُ رُزَّ أَكِيدُ إِن يَعْلِي مَنْ أَعْيَدُ بِن الْعَنْسُ بُن عَينَ بُن فَطَالِ عَنْ عَيْدِ بَن سَعِيدٍ مَنْ مَعَدُى بْن مُدَفَقَةُ مَنْ عَمَّاءِ السَّايَا فِي مَنْ لِي عَبْد اللهِ مِ قَال: سُيِنْ مَنْ بِمْرِيقَةُ فِيها ظَبُ أَوْ فَأَرْهُ أَوْ حَنْوَرُ قَالَ يُمَّاوِ

(موثق )٨٧ ٢٠ الدليكن جس دوارت كوبيان كياب جمد ين احمد ين يكيل في العد ين عن بن فضال عدم ال في عن موين معد ے اس فے معدق من مدق سے ماس نے الدر سال الى سے اور اس فے الماك معزب الم جعفر صاد ق علي المام سے و جمال ال الوير عن الكاريم بالأور كرباعة والماكية باعدة والمستناف المالية المويرة المالية المالية المالية المالية المالية

فالزجفل مذا الغيرة وخديث أي مزيم من فزيد إذا مناك الكلب والبار فرحت أن نغيلها على الذاء العيد لْمَدُّ أَوْمَ فِي النَّاهِ مِنَ النَّوْنِ } الطَّعْدِةِ الزَّالِكَةِ فَأَمَّا مَاخِ مُدَامِ وَلِكَ فَالْمُكُدُمَا وَكُرِكَا وَ.

آوای صدید اور ابوم می والی صدیت کے اس جملہ ہے کہ جب کٹاکنویں میں مرجائے آو کنویں کامارا ولی افاد جاتے تھے آ کیفیت ہے کہ ہم اے اس صورت یا محمول کریں گے کہ جب رنگ راویاد اکٹ میں سے پانی کی کوئی ایک صفت تبدیل ہوجائے لیس تبدين ديوك كاصورت على عكم وى موكات يم ذكر كر يط ييل

فأشاشا إواة مُخَدُدُ بُنَ أَخْدَدُ بْنِ يَعْنِي عَنِ الْحُسُنِ بْنِ مُوسَى الْفُضَّابِ عَنْ عِبَاكَ بْنِ كُلُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّاءٍ عَنْ جَعْفِي عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَلِيناً مِكَانَ يَكُولُ الدِّ جَاهَةُ وَمِثْفُهَا أَنْبُوتُ فِي الْبِشْرِينُونِ مِنْهَا وَتُوانِ أَوْ ثُلَاثُةٌ وَإِذَا كَانَتُ شَاةً رَمَا أَخْتِهَا فَتُعَمَّا أَرْعَثُورُ أَنْ

(ضعف) ٥- ٥ الدالية ووروايت فن بيان كى ب محمد بن الحمد بن يحيى في حسن بن موى فشاب سن واك في العالم بن الحرب ے اس نے اسحاق بن محارت اور اس نے حطرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے اور آپ نے اپنے والد محترم ہے عل کرتے ہوے فرايد المعرب على عليه الملام فراياك على كم م في اوراى جيى جيز الركوي على الركرم جاعة وال كالع كورا وویا تھی ڈول لکالے جائی اورا کر کمری یا کو فی اس جیسا جانور ہو تواس کیلیے تو یاد س ڈول اکالے جائیں۔

فَلَا يُمَّاقُ مَا قَدْمُنَاهُ وَأَنْ مَنَّ الْغَيْرُ شَاكُورُ مَّا قَدْمُنَّاهُ مَمَّالِقٌ لِلْأَغْتِ لِي كُنَّا إِذَا سَلِنَا عَلَى ثَلْكُ الأفهار للأون فد عينه على مدوالأفهار إليها والهلة فيهاورن فيلها على على الفير اعتبها أن تُستع تلك جُمْلَةً وَإِذْ وَالْعِلْمُ يَعْمُلُ بِرُوالِ النَّبِاسَةِ مَعَ الْعَمْلِ بِتِلْكَ الْأَغْبَارِ وَ أَيْعُمُنُ مَعْ لَعْمَل بِهِرَّا الْغَبْر ته مدیث گذشته بیان کردواحادیث کی مخالفت میں کرتی کیونک سے صریت شاقت جید جواحادیث ہم لے اگر کی این دواللہ

احادیث کے مطابق بی نیزدو سری بات یہ کہ اگر جم ان احادیث یہ عمل کرتے ہی آبال صدیث یہ بھی خود بخود عمل ہوجاتا سے یکو تک یہ

التديب الإدام الماس ٢٥٨ المريد المعام فالحراف

صریت وافل ہے ان احادیث میں ارلیکن اگرای صریف پر جم نے عمل کی توجینا ہمیں باتی ان قمام احادیث کو جھوڑ نانے کا اور (تیسری ولیل یہ ہے کہ )ان اصادیث پر عمل کرنے ہے ہمیں مجاست کے دور ہوئے کا تقین او جاتا ہے لیکن اس صدیث پر عمل كريف يريقين عاصل فيل موتان

## باب نمبر ۲۱: کنویں میں چوہا، مینڈ کاور چھیکلی کرجائے

ٱلحَيِينَ الشَّيْخُ ٱلْمُوعَبِدِ اللهِ عَنْ أَنْهُ ذَيْنِ مُحَدِدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَوْنِ بْن الْحَسَن بْن أَبَانٍ مَن الحَسَوْن بْن سَعِيدٍ عَنْ حَمَّاهِ وَ فَضَالَةُ عَنْ مُعَادِيَّةً بُنِ مَمَّاءٍ قَالَ: سَأَلُتُ أَبًّا مَهُدِ اللهِ مِنْ الْفَأْرُةِ وَ الْوَاقَةِ تَغَمُّ لِ الْمِدْرِقِالَ يُقَرِّهُ مِنْهَا كُلِافُ وَلَهِ. أ

( می ار ۱۰۱ - مجے صدیث بیان کی کے می ابو عبداللہ نے احمد بن محدے اس نے اپنے باپ سے واس نے مسین بن مسن بن ابان ے اس نے حسین بن سعیدے اس نے حماد اور فضالہ ہے ، انہوں نے معاوید بن قمارے کہ اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام = يو جما: "جو بالمجيكل كنوي من كرجائي توكيا تلم ٢٥٠ - فرمايا: "اس = تين دول الال جائين" وْعَنْهُ عُنْ فَضَالَةً عَن ابْن سنّانِ عَنْ أَن عَيْدِ اللهِ عِمِثْمُهُ. \*

( سي ) ١٠٤٠ اراى سے از فضاله از اين سان از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بالكل اى طرق-فَأَمَّا مَا زَوَا وُالْحُسَيُّنُ بَنُ شِعِيهِ مَن الْقَاسِمِ عَنْ عَينِ قِالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مِ مَن الْفَأْرَة تُقَامُ فِي الْهِنْرِقَالَ مَنْ الْمُولَاعِينَ \*

(ضعیف) ٨٥٠ ارالبته وو عديث عيد روايت كى ب حسين من معيد في قاسم عداى في على عداوراى في كماك من ف حفرت لام جعفر صادق عليه السلام ، يع جما: "كوين ش جو باكر جائ (توكيا علم ؟)" فرمايا: احمات وول وي" وْعَنْهُ مِنْ عُشْبَانَ بِن عِيسَى عَنْ سَهَاعَةُ قِالَ: سَأَنْتُهُ عَنِ الْقَأْرَةِ لَقَعْمِقِ الْبِشْرِأَهِ الظَّيْرِقَالِإِنْ أَوْرَكُمْ مُهُلَ أَنْ يُنْتُنْ نَزَعْتُ مِنْهَا سَبْعُ وَلَاهِ."

(مو آن) ٢- ٩- ١- اوراي سے ١٠١٠ في مثان بن عيني سے ١١٠ في عام سے اورائ كباك بين في امام عليه السلام سے بع جمان " جو با 

> العجاس مديث على الربوت وويا تحويدة ول ويكل العاويث عن الربوت والتي ياليس اول يال تنظم من عن البات على وحرجم المترب الاطام فالحرامة ويتريب الداؤم وتاص ٢٥٠ 100 1000 1000 تغرب الامعادي المراجع

قَالْوَجْهُ فِي هَذَائِنِ الْخَيْرَانِ أَنْ نَحْمِنُهُمَا عَلَى أَنْ الْفَأْرُ الْإِذَا كَانَتْ قَلْ تَقَسَّفَتْ فَإِنَّهُ يُتُرَّمُ مِنْهَا سَهْمُ وِلَاهِ وَ الْخَبْرَانِ الْأَوْلَانِ نَعِيلُهُ مَا عَلَى أَنْ مَنْ فَعَيْلَ أَنْ تَتَفَسَّخُوَ الَّذِي يَذُلُ عَلَى هَذَا الشَّفْعِيلِ مَا.

توان دوصہ یوں کواس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ اگرچو ہا چھول کیا ہو تو سات ڈول نکالے جائیں گے۔جبکہ پہلی دو عدیثوں کواس صورت ، محمول کیاجائے گاکہ چوہ کو چولئے سے پہلے کویں سے نکال لیاجائے۔اورای تفصیل ، مندرجہ ویل عدیث بھی ولالت كرتي ہے۔

أَهْ يَكُونِ مِهِ اللَّهِ مُ وَمَدَّ اللَّهُ مَنْ أَمْهُ وَنُ أَمْهُ وَنُ مُعَدِّدِ مَنْ مَعْدِ مِن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْدَدُ بُنِ مُعَدِّدٍ عَنْ عَلِي بُن الْعَكَم عَنْ مُثْمَانَ بْن عَبْدِ الْمُلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ السُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قال: إذَا وَتَعَتِ الْقَأْزَةُ فِي الْبِنْرِ وَعُدُونُهُ فَالْمُعْمِلُهُ النَّهُ وَلَاهِ . \*

(موثق)٥-١١١ جس كى فيروى بج محص في في احمد بن محمد ١٠ ال في الياسية باب ما ك في معد بن عبد الله ما الله المدين محرے اس نے علی بن عمرے اس نے عثان بن عبدالملک سے اس نے الوسعید المکاری سے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت الم جعفر صاوق عليه السلام نے فرمایا: " اگرچ ماكتوين ش كركر چلول اور بعث كيابوتواس سے سات و ول يانى تكاو-" فَعَادُ مَنَّا الْعُبْرُ مُغَنَّمَ اللَّهُ غَيَادِ كُلُّهَا.

توبه صريث كزشته احاديث كمليخ ابطور تفسير اور تشر تكماني جائ كي-

فَأَمَّا مَا رَوَالُا مُحَدُّدُ بُنُ أَحْدَدَ بُن يَحْيَى عَنْ مُحَدِّدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْدِن ابْن أَن هَا شِيعِ عَنْ أَن غَدِيجَةً عَنْ أِن عَبْدِ اللهِ عَ قَالَ: سُهِلَ عَنِ الْقَارَةِ تُقَعُ فِي الْمِنْرِقَالَ إِذَا صَاتَتْ وَلَمْ تُنتَن قَارُ بَعِينَ وَلُوا وَإِذَا التَّقَفَتُ فِيهِ وَ أَنْتُكُونُ وَالْمَامُ كُلُمُ \*

(كا سكى) ١١١١ - كروه صديث جے دوايت كى ب محد بن احمد بن يحيى نے محد بن حسن 3 ے ،اس نے عبد الرحمن بن ابدہا تم سے ۔اس في بوفد يج اوراك في كماك حفرت الم جعفر صاوق عليه السلام ي جماكياك جو باكنوي من كرجائ (وكيا علم ٢٠)-فرمايا:" اكرم جائة ليكن بديودارند مو توجاليس دول اورا كر كتوي مين يهث كريديودار موجائة تويورا ياتي تكال جائة". فَاتْوَجْهُ فِيهَا تَصَمَّى هَذَا الْخَرَرُ مِنَ الأَمْرِيلَةِ أَرْلَعِينَ وَلُواإِذَا لَمْ تُتُتَّنْ فَمَحْمُولُ عَلَى فَرْبِ مِنَ الاسْتِنْعَبَابِ وُونَ الْفَرْهِي وَالْإِيجَابِ إِزَّى الْوَجُوبِ لِهَذَا الْمِقْدَارِ لَهُ يَعْتَبِرُهُ أَعَدُّ مِنْ أَصْمَالِكَا.

تواس صريت على ال فرمان "ا كريد يودارند مو توجاليس دول تكالے جائي "كومستحب مونے ير كول كياجائ كا واجب مونے یہ فیمل کیو تکہ پوہے کیلیخا تنی مقدار پانی نکالئے کو ہمارے کسی بھی بزرگ (علائے وین) نے واجب قرار فہیں دیا۔

> التغرب الاحكام فاص ١٥٠ فترزب الاطام يقاص ١٥٢ لابعن نتول على المدين صحن ہے۔

فَأَمَّا مَّا رَوَاهُ أَخْمَدُ بِنِ مِنْ عِيسَى عَنْ عَلِي بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْعَالِنَا قَال: كُنْتُ مَعَ أَلِ عَهْدِ اللهِ عِل مَنِيق مَنْكَةَ فَصِرْنَا إِنْ بِفُرِ فَاسْتَكُلُ عُلَامُ أَنِ عَيْدِ اللهِ عَ وَلُوا فَحَرْهُ فِيهِ فَأَرْقَانِ فَقَالَ أَبُر عَبْدِ اللهِ عَأْدِقَهُ فَاسْتَكُلُ المُرَقَعْنَ فِيهِ عَارَةٌ فَقَالَ أَبُوعَنِدِ اللهِ مَ أُرِقُهُ فَاسْتَكُلُ الثَّالِثَ فَلَمْ يَعْنُ فِيهِ مَنْ وَقَالَ مُهُ فِي الإِنَّاءِ فَسَهُ فِي

(ضعف) عدم الدليكن وه صريف في بيان كياب احد بن ميل في بن صيدت واس في بهار بعض برر كان عدادر انبوں نے کہاکہ میں حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کھ کے راستے میں جارہا تھا کہ ہم ایک کویں میک پینچے توانام صادق ملد السلام ك ايك غلام في كنوي من دول دالا تواس دول من دو (٢) يوب تط تب المم صاوق عليه السلام في فرايا: "اب بدو" پراس نے دوسری سر جبہ پانی نکالاتواس دول میں ایک چوہائل آیات بھی آپ نے فرمایا:"اے بھی بہادو" پھر تیسری مرتبہ بال الالاقدام بالى على يحد نبيس تعتب آب في فرمايا: "السع برتن من وال دو-"قواس في بالى برتن من وال ديا-

فَأُونَ مَالِ هَذَا الْغَيْرِ أَنَّهُ مُوْسَلٌ وَ وَاوِيَّهُ مَعِيفٌ وَهُوعَلِيُّ بُنْ حَدِيدٍ وَهَذَا يُشْجِعُ الاخْتِجَاءَ بِعَبْرِهِ وَيَعْشِلُ مَعُ تَسْلِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَّادُ بِالْمِثْرِ الْمَصْنَعُ الَّذِي فِيهِ مِنَ الْمُنَاءِ مَا يَقِيدُ مِقْدَا رُهُ عَلَى الْكُرِّ مَلَا يَجِبُ وَمُثَقَّعُ، مِنْهُ وَ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْقَادُ فِي طَرِيقِ مَكْةَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِ الْمُعَيِّرِ أَنَّهُ تَوَهَّا إِنَّاءِ وَ لَيْسَ فِي ذَٰئِكَ وَلِيلٌ عَلَى جَوَاذِ اسْتِعْمَالِ مَا هَذَا حُكْمُهُ فِي الْوُضُو وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِثَّا أَمْرَهُ بِالشَّبْ فِي الْإِنَّاءِ لاختِتاجِهِ أَلِيْهِ لِسَعْيِ الدُّوَاتِ وَ الْإِبِلِ أَوْ لِلمُثْرَبِ عِنْدَ الضَّاوِرَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ وَلِكَ سَارَحٌ وَيَحْتَسِلُ أَيْسَا أَنْ تَكُونَ الْقَأْرَقَانِ خَرَجَتَا حَيْثَيْنِ وَإِذَا كَانَ كُذَيِكَ جَازَ اسْتِعْمَالُ مَا يَتِي مِنَ الْمَاءِ وِأَنْ ذَلِكَ لَا يُنْجِسُ الْمَاءَ عَلَى مَا تَقَدُّهُ فِيهَا مُفْسِ وَيُوبِدُ وَيُتِياناً مَا.

تواس مدیث کی سب سے پہلی خال ہے کہ یہ مرسل ہے اور اس کار اوی علی بن حدید ضعف ہے اور یہ چیزا ک حدیث سے استدال اوراس بالحل كوكمزور كرديق ب فراس كوشليم كرلين كي صورت على بيد احمال دياجاسكا ب كديبال كوي سد مراد الما توش ہوجی میں بانی کی مقدار کڑے ایدہ ہوتواس صورت میں اس سے کچھ بھی بانی نکالتاواجب نہیں ہوگا۔اور نید کمدے واستے على عام طوري بوت إلى - مزيدي كد اس مديث يل يد بحى نبيل بتاياكياك آپ في اس يانى سد وضو كيابو بلك آپ في اب ت فرمایا:"اے برتن میں اندلیل وو "اور اس جملہ میں اس بات پر ایسی کوئی ولیل نہیں بائی جاتی کہ اس طرح کے باتی کو وضو کیلئے استعل کرنا جارکے کیونکہ موسکتاہے کہ آپ نے پانی برتن میں اندیلنے کا علم اس لیے ویابوک انہیں کھوڑوں اونت اور چو پاؤاں کولائے کیلے خرورت ہویا پھر انتائی خرورت کے اقت پینے کیلئے رکھنے کا علم فرمایا ہواوریہ کام جائز ہے۔ نیزاحمال جی ہے کہ دونول م جب کے چوہ زندو لکے بول اور اگرایسا ہوا ہو تو پائی کا استعمال بھی جائزے کیو تک جس طر ناپہلے بیان ہو چکا ہے اس چیز سے بائی نجس

المدرب الإدرام فاص ٢٥٣

فیں ہوتانیزای بات کائد مقدرجہ ذیل ای مدیث سے مجی ہوتی ہے۔

أَخْرَبُن بِهِ الشَّيْحُ أَبُوعَهُو اللهِ رُحِتُهُ اللهُ عَنْ أَن جَعْفَى مُحَدُدِ بُنِ عَينَ بُنِ الْحَسَيْنِ بُنِ بَالْبَرْيَهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعنى يْن يَعْلَى عَنْ مُحَمِّد بْنِ أَخْتَدَ بْنِ يَحْلِي عَنْ مُحَمِّد بْنِ الْخَسْرِينِ بْنِ أَبِ الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَبِيعاً عَنْ يَزِيدَ بُن إِسْعَاقَ عَنْ هَارُونَ بَن حَدَرُةَ الْعَنُونِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قال: سَأَلَتُهُ عَنِ الْفَأَرَةِ وَالْعَقْرِبِ وَ أَشْهَاهِ وَلِكَ يَعْمُ فِي الْهَاءِ فَيَحْرُهُ مَنِا قُلْ يُشْرَبُ مِنْ وَلِكَ الْهَاءِ وَيَعْوَضًا مِنْهُ قَالَ يُسْكَبُ ثُلَاثُ مُرَّاتِ وَ قَسِلْهُ : كَثِيرُةُ بِمَنْزِلُةِ وَاحِدَةٍ ثُمُّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَيُتُولُما أَمِنْهُ غَيْرُ الْوَرْعِ فَإِلَّهُ لَا يُنْتَغَمُّ بِهَا يَغُمُّ فِيهِ. ا

( معج ) ۱۱۲-۸ جے بیان کی ہے شیخ ابو عبد اللہ نے ابو جعفر محد بن علی بن حسین بن بابو سے ۱۱س نے اسپینا والدے ۱۱س نے گور یجی ہے اس نے مجرین احمد بن کھی ہے اس نے مجمد بن حسین بن ایوالفظاب سے اس نے حسن بن مو کی بن مختاب ۔ ان س فے بزیرین اسحاق سے واس نے بارون بن حزہ غنوی سے اور اس نے کہا کہ میں نے معزت قام جعفر صاوق میے الوام سے يويمان الركتوى على جوبا، بجوادراس جيس چزي كرجامي اور پرزنده نكل الي توكيا اس كايانى بياجا مكات ادران او كياجا سكا عي " و فرايا: " عين مرتب ياني بهادياجات كا ادراس لحاظ سے قليل ياني ادر كئيرياني ايك اى طرب سے الله ال نہیں) پھراس بانی سے بیا بھی جاسکتا ہے اور وضو مجی کیا جاسکتا ہے لیکن چھچکل کے لئے نہیں، کیونکہ چھپکل جس میں کرجات ال سے آن صورت استفاد ونبين كياجاسكتا-"

> وَ هَذَا الْغَيْرُ قُدْ تُكُلِّينًا عَنْيَهُ فَهَامَغُي. اس مدیث سے متعلق ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں<sup>2</sup>

أَغْبَكِلْ الْعُسَوْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمُّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمِّدٍ بْن عَلِي بْن مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُعَدِّدٍ عَنْ عَينِ بْنِ الْحَكْمِ عُنْ أَبْانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُقَيْمِ قَالَ: قُلْتُ اللِّي عَيْدِ الله ع سَالِ أَبْرُض وَجَلْنَاهُ قَدَ لَقَسْخُون الْهِدْرِقَالَ التَّاعْلَيْكَ أَنْ تُتُوْمُ مِنْهَا سَيْعٌ وِلاهِ."

(مجول)٩٠ ١١٠ مجع حديث بيان كى ب حسين بن مبيدالله في احمد بن محد ماك الهيد باب ماك في كد بن على بن محبوب ے اس نے احمد بن محمد سے ماس نے علی بن محم سے ماس نے ایان سے ماس نے بعقوب بن مشیم سے اور اس نے کہا کہ عمل سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو چھا: "م نے کویں ہی سحرانی چیکل کو پھوئے ہوئے دیکھا ضافو کو کریں ؟"۔ آپ سے فرماية: "آب يرسرف اتالازم ي كداس كوي سه سات وول ياني فكاليس"

عَلَمًا مَا رُوَاهُ خَابِرُ بِنُ يَهِينَ الْجُعَفِيعُ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا جَعْفَى عِن السَّامِ أَيْرَض يَقَعُ فِي الْبِشْرِ فَقَالَ نَيْسَ بِغَنَّهُ

التغيب الدكام فالمن ٢٥٢ ومن المحتر والغفيرة المعامل تبغيب الوظام فاص والم

حَرِّكِ الْمُاءَ بِالدُّلُولِ الْمِثْرِ.

وضعف) • ار ۱۵ الدافية على روايت كى ب جابرين يزير جعلى في اوراس في كياك عن في عن عن عن م مر باقر عليه النام 

فَلَا يُنْالِ الْفَيْرَ الْأُولِ الْفَيْرَ الْأُولُ مُعْنُونَ عَلَى الاسْتِقْيَابِ، فَلَمُ الْفَيْرَ مُعَامِقُ بِنَا تُدَمِّنَا وُمِنَ الْفَيْرَا مِنَ أَنْ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ عَائِفَةً لَا يِغَشْرُ بِمَوْتِهِ الْعَامُ وَالسَّالُ أَيْرَض مِنْ وَعَلْ

#### بال نمبر ۲۲: كوي من خشك ياتر ماخانه كرجائ

أَغْبَرُنَ الْخَيْخُ أَيُوعَيْدِ اللهِ وَحِمَةُ اللَّهُ عَنْ أَمْهَدُ بَنِن مُعَلَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُعَد بَن عَبْد الله وَ الطَّفَّارِ خَدِعاً عَنْ كَنْ بْن مُحَدُدِ عُن الْحُسُرِينِ بْن شعيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَعْنِي عَن ابْن مُسْخَانَ قال عَلاثُني أَيْه بْصير قال: سُلُكُ أَبَا عَبُد الشَّامِ عَنِ الْعَدْرُةِ تُقَعَمُ فِي الْمِنْوِقَقَالَ يُنْزَعُ مِنْهَا عَشُرُ وِيَاهِ فَإِنْ فَارْبَعُونَ أَوْ خَسُونَ وَلُوا. (متعيف) إله ١١١ ينص خبر بيان كى سے شخ ابو حبد اللہ في احمد بن محمد سے داس نے اپنے باپ سے داس نے معد بان حبد الله اور متار سے وان تام في الحدين محديث الى في حسين بن معيد يدال في عبد الله بن يمين السيد الي في ابن مسكان الداك في أياك محصيد صرت بیان کیا ہے اور اسے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملے السلام سے ج جھا: "ا کریافات کو یہ میں کرجا ہے آليا هم بي "" و آفرياية "ان عندي دول الله عالي الدواكر يكمل كر الكمل كياء قريم عالمن يزيل ادول الله عالي " -فَأَمَّا مَا رُوَّا وَشَعُدُ يُنْ مَنْهِ اللَّهِ عَنْ أَخْبَدَ بَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلَيْهِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ بَنِ صَدَفَقَا مَنْ سَارٍ قَالَ: سُهِلُ أَبُوعَتِدِ الله حِنْ الْيَقْرِيقَامُ فِيهَا وِنْبِيلُ عَدِرُ وَيَالِسُهِ أَوْ رَطْبُهِ فَقَالُ لَا يَأْسُ إِذَا كَانَ فِيهَا مَا الْمُثَيِّدُ " (م فن) الدعاد البير جمل جديث في والبت في سعد إن البدائد في الدين حسن سد الل في الروين معيد سد الل في مصد ق ان مدق سدال في الديدان في كمار عدر المام جعفر صادق عليد السلام عدي جما كياد المنوي على المثل التريافات كي الله المرجاعة ( الما تقم عيد) "قرايان" الركفي (زياره) بالى موقاك وي فين"."

مَا رُوَاهُ مُحَدُّدُ بِنُ عَلَى بَن مَعْيُوبِ عَنْ مُحْدِدِ بَن الْكُنْيِن عَنْ مُوتِي بَن الْقَاسِمِ عَنْ عَلِي بَن جَعْفَي حَنْ أَحِيهِ

المن يعظم والخشيريّ اليّ وحق تبديب الدوية منّ السن ٢٦٠ ٢٥٩ ١٥ والا الدينة والمال ١٥٩ والمال ١٥٩ المناب الدعام على ميدان بالريد المتورك والأعلاج الأالان والمعالم على توكون كالمستعل وكسنه كياجات بلداس كالافتال كروس كى كند كى دور كروى جاسف. يَصْدُحُ الْوُضُوُّ مِنْهَا تَقَالَ لَا بَأْسَ. '

( سیج ) ١١٨ ـ نيز جے روايت كى ب محمد بن على بن محبوب فے محمد بن حسين سے ١١٧ في موى بن قائم سے ١١٧ في الل جعفرے اور انہوں نے کہاکہ میں نے اپنے بھائی معزت امام موئ کا ظم علیہ السلام سے نوچھا:" کویں میں خشک یاتر پاغانہ کا اور ال كور كالوكراكر كاب لوكياس إلى مدوضوكرنامناب ب؟ توفر مايا: "كوفى حرج نيس."

عَالَوَهُمُ فِي مَذَيْنِ الْمُعَرِّضِ أَحَدُ شَيْتَهِي أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُوَادُيِهِ أَنْهُ لَا يَأْسَ بِهِ بَعْدَ نَرِّ عَنسينَ وَلُواحَسَتِ مَا كَمُهُنَاهُ الْفَابِرُ الْأَوْلُ وَالشَّالِ أَنْ يَكُونَ الْمُزَادُ بِالْمِثْرِ الْمَعْمَدُمُ الَّذِي يَكُونُ قِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَنْ تَكُومِن كُنْ وَلِأَجْل مَذَا قَالَ وَيَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَا مُ كَثِيرٌ إِذًى ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُعَتَّبُرُ فِيهِ الْقِلْقُو الْكَثْرَةُ وُونَ الْإِبَارِ الْمُعَيِّنَةِ.

توان دو حدیثوں کی دو صور تول میں سے کو فیا یک صورت ہو سکتی ہے

ایک توب کداس سے مرادب ہوکہ پھاس ڈول تکالنے کے بعد کوئی حرج نہیں یہ بانکل اس پہلی صدیث سے مضمون کے مطابق ہو مائ

اوردوسری ہے کہ اس میں کویں سے مراد وہ حوض ہو جس میں بانی کڑے زیادہ ہوای وجہ سے گزشتہ حدیث میں فرمایاکیا تھاکہ: "اكراس يس كثير (زياده) ياني مولوكوكي حرج نبيس ب"كيوكك يي حوض ادر تالاب بن يي جن على ياني كي قلت ادر كثرت كالاند ر كاجاتاب وو تيس جن كيلية لفظ "كوال" بولا جاتاب-

فَأَمَّا مَا زَوَا وُسَعْدُ بْنُ عَيْدِ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَي الْقَاسِمِ عَيْدِ الرَّحْسَن بْن حَمَّا والْكُونَ عَنْ بَشِيرِ عَنْ أِن مَرْيَمُ الْأَنْسَادِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَن عَبْنِ اللهِ عِلْ حَالِيط لَمُ فَحَشَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَزَّ دُلُواً لِلْوُشْوِ مِنْ رَيِّ لَمُ فَحَمَّة عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنْ عَدْرٌ وَيَائِسُوهَ فَأَكْفَأَ رَأْسُهُ وَتُوضًا بَالْبَالَ. "

(ضعیف) ٢٠١١\_ مروو حدیث جے روایت كى ب معدين عبدالله نے موئى بن حسن بداك نے ابواللا مع عبدالرحن بن عاد الكوفى ،اس في بشير ، اس في ابوم يم العدارى ساور اس في كهاكه بين حفرت المام جعفر صاوق عليه السلام كم ساتح آب كى ایک باغ می قاکد نماز کاوقت ہو گیا وآپ نے اپنے کویں سے وضو کیلئے پائی کا ایک ڈول نکالا تواس پر خشک پاخانہ فھا یک محوا تراما تعالوآب فياس دوال كاويروالي يانى ك حصركو چعلكاد يادر باقى بانى ع وضوكر ليا-

فَيَحْتَبِلُ هَذَا الْغَيْرُ شَيْتَيْنِ أَيْصاً أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْغَيْرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَّادُ بِالرِّيِّ الْمَصْنَعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ الْكَثِيرُةِ الشَّانِ أَنْ تُعْمَلُ الْعَدِدَةُ عَلَى أَنْهَا كَانْتُ عَدِدَةَ مَا يُؤكَّلُ لَعْمُهُ وَ وَالنَّا لا يُنْجَسُ الْمَاءَ عَلَى

> أتبزيب الاكام بحاص ١٢٢ فتحفيد الاحام جاش ام الله سے مر او طال گوشت جانوروں کی قشک گوبرو فیر دے۔

توال روایت میں مجی دوا حمالات بائے جاتے جاتے ہیں ان میں سے ایک وی بے میے گزشت دواماورٹ کے خسن مین بیان کیا تھاکہ سان"رک" ے مراد وہ حوض باتالاب ہوجس میں کٹیریائی ہوجیکہ دوسرااحمال یہ ہے کہ اس باخان سے مراوطال کوشت عافر كا إخان (أيل) إموادري مى مجل حالت على إلى أو فيس فيس كرايد

فأَمَّا مَا رُوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَنِ عُمْرُوعَنْ كُن دَوْيْدِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبِّ الْحَسَن عِمَنْ بِشُرِيدُ عُلْهَا مَّادُ الْيَطَى فِيهِ الْيَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَيُوالُ الدُّوابِ وَ أَرْوَالْهَا وَخُرَهُ الْجَلَابِ قَالَ يَثَوَامُ وِيْهِ الْوَالَ الدُّوالُ الدُّوابُ وَ أَرْوَالْهَا وَخُرَهُ الْجَلَابِ قَالَ يَثَوَامُ وِيْهَا اللَّاوُلُ وَلُوا وَلُو كَافَتَ

( بجول )٥٠ • ١٢ - ليكن ووجديث جي بيان كى ب حسين بن سعيد نے محر بن افي عمير عداس نے كردويے اوراس نے كہا ہے ك میں نے معزت انام ابوالحس امام موسی کا عم علیہ السلام سے بوچھا: " کویں میں بارش کا پائی چلاگیا جس میں پمیثاب باخالہ جانوروں کا بیٹا ہے اور کو براور کتے کا پاخانہ ملاموا تھا ک کا تھم ہے؟"۔ فرمایا: "اس سے تیس ڈول ٹکا لے جائیں جاہے پاٹی بدیودار ہی ہو 23 فَلَا يُنَاقَ مَذَا الْفَتَرُ مَا حَدَّدُنَا بِهِ مِنْ تَرْح خَسْسِينَ دَنُواً لِأَنَّ هَذَا الْفَبَرَ مُخْتَصُّ بِنَاءِ الْبَطَى الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ أَحْلُ هَذِهِ الْأَشْهَاءِ مِنَ النَّهَاسَاتِ ثُمَّ تَذْعُلُ الْمِثْرَفَعِينَهِذِيجُودُ اسْتِعْمَالُهُ بَعَدَ نَرِّ الأَرْبَعِينَ وَالْعَبْرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ يَتَنَاوَنُ إِذَا كَانَتِ الْعَدِرَةُ نَفْسُهَا تَقَعُمُ الْبِثْرِ فَلَا تَنَاقِ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.

تویہ روایت جاری طرف سے مقررہ حدیمیاس وول نکالنے کے علم کے مخالف نہیں ہے کیونکہ بیرروایت خاص ہے بارش کے پائی ے ساتھ جوان نہ کور و نیاستوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ فل کر پھر کنویں میں پڑجائے تواس صورت میں جالیس ڈول 3 تکالئے کے بعدائ کاستعال جائز ہو جاتاہے جبکہ پہلی ذکر ہونے والی روایت ہی ہے کہ جب خود یاخانہ کؤیں میں گرجائے (بارش وغیرہ کے پانی كَ بغير) توبير حال صورت حال دونوں روايتوں ميں كوئي تنافي شيس ہے۔

## باب نمبر ٢٣: مرغى اوراس جيساجانور كنوي بين كركر مرجائ

ٱلْحُبَكِ الشُّيخُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبِي قَالَ: سَأَلُتُ أَيَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الْفَأْرَةِ تَكَامُ فِي الْبِئْرِقَالَ سَبْعُ وِلَاءِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَ

> المناليكفز واللتين المحاسر تبذيب الاكام ن المساه مرت على النظائيل وآيائي. مثلًا" المر المبيخرة" وو كنوال جس كي انتها أن الهنديد وبديو تكل د عي بوجيع مر وار غير و كي بوجو تي ہے۔ وجعل لنؤل ك ماشيريش تين أول تحريب

الدُّ عَاجَةِ تُقَمُّقُ الْبِلْرِقَالَ سَيْمُ ولاهِ.

(المعنى) الدام الدين كياب في وحمد الله عليه في الحدين محمد ماك في إلي عداك في حمين بن حمن من الن ے اس نے مسین بن سعیدے ماس نے تاہم ہے اس نے علی اے اور اس نے کیا کہ علی نے مطرت امام جعفر صادق علیہ المام ے بے چھا: "كوي شى چوبامر جائے تو؟"فرمايا:"سات ذول" يار (اس نے كيا) عن في چھا:"بي تده اور مرفى كوي بي الريائي المسلم المالية الماسات أول"

فأمَّا مَا رُوَا وُمُعَيِّدُ مِنْ أَنْهُدَ مِن يَعَيْلُ عَن الْعَسَنِ بِن مُوسَى الْغَشَّابِ مَنْ غِيَّاتِ مِن ظُوبٍ عَنْ إِسْعَاقَ مِن عِنَّار عَنْ أَن خَدِ الْجِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ عَلِيناً عِكَانَ يَكُولُ فِي الدُّجَاجَةِ وَمِثْلِهَا تُتُوتُ فِي الْبِشْرِينُومُ مِنْهَا وَتُوانِ أَوْ ثُلَاثُةً فَإِذَا كَانَتُ شَاوُرُ مَا أَغْيِهِا نَسْعَةُ أَرْعَتُمْ أَنْ

(صفيف) ٢٠ عدارالبية ووحديث بي روايت كى ب محمد بن أحمد بن يحيى في حسن بن موسى خشاب ستداس في فيات بن كلوب ے اس نے اس تا اس مارے اس فے حفرت الم جعفر صادق مليد السلام سے اور انہوں نے اسے والد محترم سے اللّ كرے ك هفرت على هيدالسلام فرماياكرت عنه ينهم في اوراس جيسه جانورجو كنوي جل كركرم جائيل قوان كيلناه وياتين ذول نائب واي ادرا کر بھری ادرای جے جانور عول قرنو یادی اول نکالے جائی۔

عَالْوَجُهُ فِي هَذَا الْغَيْرِ أَنْ تَصْلِمُهُ عَلَى الْجَوَادِ وَ الْأَوْلُ عَلَى الْفَصْلِ وَ الاسْتِخْتَاب وَ يَكُونُ الْعَيْلُ عَلَى الْأَوْلِ أَوْلَ لِكَا الْأَوْلِ وَالْأَوْلُ عَلَى الْفَصْلِ وَ الاسْتِخْتَاب وَ يَكُونُ الْعَيْلُ عَلَى الْأَوْلِ أَوْلَ لِأَنْ مُتَى عَمِلْنَا عَنَى الْخَيْرِ الْأَوْلُ وَعَلَ عَمَا الْخَيْرُ وَيِهِ وَيَكُونُ عَمَلْنَا بِالاحْتِيَاطِ وَتَيَعُنَّا الطَّهَارَةَ وَإِذَا عَمِلْنَا بِهُذَا لَهُ تْكُنْ وَالْتِقِينَ بِالشَّهَارَةِ وَيُمْكِنُ أَيْصاأَ أَنْ يَكُونَ الْأَوْلُ الْتَعْلَقَ فِيهِ إِذَا تَقَشْخُ وَالشَّالَ إِذَا مَاتَ وَأَخْرَهُ فِي الْعَالِ \* تواس صریت کی صور تحال ہے ہے کہ ہم اے جوازیر محمول کریں مے اور پہلی روایت کو نضیات اور معین بولے یہ اور پکل روایت پر مل بیتر ہو گاکیو تک جب ہم بیلی روایت پر عمل کریں کے تورروایت بھی اس کے منمن میں آبائے گی (اوراس پر تور تو ا مل ہوجائے کا کاور ہمارا عمل احتیاط کے نقاضول کے مطابق اور لینی طبیارت پر احمینان ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس روایت کے مطابق مثل کری کے قواصیاط کے قاضوں کے مطابق بھی نہیں ہوگااور (کنویں کی )طہارت پر یقین بھی نہیں ہوگا۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ بکل ردایت شن موت سے مراد بچولنااور پچشنا ہو جبکہ و وسری دوایت میں مرادیہ ہو کہ مرے اور ای وقت نگال لیاجائے۔

> التركيب الدعامين السواحة المح من الم الإوبط في ب الدال كادان قام ين في هو من ك يدور والون والحق ال المن الديمة والفقر في المن الم تقديب الدخام الما م

#### ال مبر ١٢٠ كوي يل كم يازياده خوان رجائ

أَعْبَيْنَ الْحَسَيْنُ يُنْ عُبِهِ الله مَنْ أَحْدُدُ بُن مُعَلَى بُن يَعْنِي عَنْ أَبِيه مَنْ مُعْدِدِ بْن أَعْدَابُن يَعْنِي الْأَشْعِرِيَ عَن الْعَمْوَلُ مِنْ غَيْنَ بَيْنَ جَعْفُمْ عَنْ أَحِيهِ مُوسَى بَيْنَ جَعْفَى عِقَالَ: سَالَتُهُ لِلنَّ رَجُل ذَبَّخ شَاؤً لَمَا فَسَعَى بِشَوْدُ وَقَعْتُ فِي بِشُر عَاهِ وَ أَوْ وَاجُهَا تُشْخُبُ وَمَأَ هَلَ يُتُوضَا مِنْ وَلِكَ الْهِثْرِ قَالَ يَتُوْمَ مِنْهَا مَا بَيْنِ النَّذَاكِ فِي وَلِيا وَيَتَوَهَا و لا يَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلُتُهُ مَنْ رَجُلِ فَيَحَ وَجَالْحَةُ أَوْ مَنَامَةُ فَوَقَعَتْ لِينْهِ مَلَ يَشْكُمُ أَنْ يَتُولَمَا مِنْهَا قَالَ لِلْرَاحُ منها ولا ويسروة فتريتوط أمنها وسألشف من وجل ينستني من بذران عن بيها خال يتوط أمنها قال بتزم منها والانسيرة!

( مح ) ال ۱۲۲ الربي سيان كياب مسين بن جيداند في احديث محدين يكين سيداس في النبي باب ماس في محديث العدين يمنى اشعرى = الى في عرك عدال في عن جعفرت اورانبول في كماك عن في المعرت المام موى كالم عليه الملامے ہوجھا:" ایک آدی نے بھر کی ڈنگ کی تو وہ تو ہے جو کی گئویں بٹس کر گئی جیکساس کی دگول بیں سے خون بھی بہدر ہا تھا تا کہا اس كون ك إلى يا وضوكيا جاسكات المناين ١٠٠٠ من على على الله والمان إلى الالا جائد ورجيان الله الما الما كى فرى فيل ي الراوى ف كهاكم يل في اور سوال كيا: " ايك أوى في مر في ياكور ون كاكيا ورود كوي ي بر كركيا وكيا وه ياني وضوے قاب ہے ؟ " فربایا: "ای كوي شرب بانى كے بچھ دول تكالے جائي پراس سے وضوكيا جاسكانے " روادى نے كہاك " - فريد" أن عربي والله الكال الع عالي "

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْبَتُ بِنَ مُحَدِّدٍ مَنْ مُحَدِّدٍ بْن إِسْمَاعِيلَ بْن بَوجِع قَالَ: كَتْبُتُ إِلْ رَجُل أَسْأَلُهُ أَنْ يَسُأَلُ أَيَّا الْحَسَنِ الرَضَاعِ عَنِ الْبِلْرِ تَكُونُ فِي الْمَتُولِ لِلْوُضُو فَيَقُطُنُ فِيهَا قُطْرَاتٌ مِنْ يَول أَوْ دَمِ أَوْ يُسْتُطُ فِيهَا عَنْ مِنْ عَيْدِهِ كَالْيَعْرَةِ أَوْنَعُوهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَجِلُ الْوُشُوُّ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّاءٌ مِنْ كِتَابِي بِخَطِّهِ بُنْزَمُ مِنْهَا وَلَامًا.

( می اور ۱۲۴ سالیت وور دارت مین بیان کیا ہے احمد ان محمد نے محمد بن اسامیل ان بزنج سے داس نے کہا کہ میں نے ایک آوی کو خط لکھیں الات یدد خواست کی که وه حضرت امام علی د ضاملید السلام سے بید بچ چھ کر بتائے کہ تھر میں وضو کیلئے کنوال ہے قواس میں پیشاب یانون کے بچھ قطرے کر جائیں یااس میں اس کے ملاوہ کو فی اور چیز مثالید و فیر و گرجاتی ہے تواسے کس طرع پاک کیاجائے جاکہ اس ے وضوارنا میں ہو تو پرے ای خط عی المم علیہ السلام نے اپنے وستخط مبارک سے یہ تو تع تحریر فرمانی المماس کے پان کے پیکو ذول الالك مايس

> المن والمراد من المنطق المنطق المراجعة والمنطق المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة والمناسال والمحاق المن المناس

قَالَوَجُهُ فِي فَذَا الْخَبُرِ أَنْ تَعْمِلُهُ عَلَى أَنْهُ إِذَا قَانَ الذَّهُ عَبِيلًا وَأَنْهُ كَذَا سَأَلَهُ أَلا تَرِي أَنْهُ قَالَ يَغُمُّ فِيهَا قَمْلُ فَيَهَا قَمْلُ فَي فَالْوَجُهُ فِي فَذَا الْخَبُونَ عَلَى أَنْهُ إِذَا كُثُرُ لِذَهُ وَمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنَ الشَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَلُوا مَحْبُولَ عَلَى أَنْهُ إِذَا كُثُرُ لَا فَي وَمِ وَقِيلًا فِي اللّهُ فَي وَمِي الشَّفْوَا وَمِن قَلْمَ النّهُ عَلَيْهُ وَمِن الشَّفِو فِي الشَّفْوَ وَمِن الشَّفَوا وَمِن قَلْمُ اللّهُ فِي وَمِي اللّهُ فِي اللّهُ فَلَا وَلَا عَلْ وَلِلنّا فِي وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن الشَّفِولُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ فَلَا اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَأَمْنَا مَا رَوَاوَ الْمُسَيِّنَ يُنْ سَعِيدٍ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ رَيَاوِعَنْ كُرْوَوَيُو قَالَ: سَأَنَكُ أَبَا الْمُسَن عِفَي الْبِلْرِيَّعَةُ فِيهَا قَطْرُقُومِ أَوْ نِبِينِ مُسْتَكِي أَوْ يَوْلِ أَوْ خَنْرِقَالَ لِنُوْءَ مِنْهَا تُلَافُونَ وَلُواً." قَطْرُقُومِ أَوْ نِبِينِ مُسْتَكِي أَوْ يَوْلِ أَوْ خَنْرِقَالَ لِنُوْءَ مِنْهَا تُلافُونَ وَلُواً."

( بھیوں) ۳ سام ۱۲۵۔ کیکن پھر دوروایت مصر بیان کیا ہے حسین بن سعید نے محدین زیاد سے دوراس نے کردو ہے ہے دورا ل نے کہا کہ میں نے مطرت دیام دیوانسن مو می کاظم علیہ السلام ہے ہا چھا: ''کنویں میں خون یاست کرنے وائی فیقہ بلیٹ ہے یاشر اب کاتھا: کر جاتا ہے (قالمیاکریں؟)''۔ فرمایا:''اسے تیس دول تکانے جاگیں''۔

مَنَ الْمُعَيِّرُ فَا وَقَالُ ثَاكِمُنَا عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدُمْ اِثَنَهُ تُفَسِّنَ وَكُرُ الْغَيْمِ وَ اللّبِينِ الْمُسْكِي الَّذِي الْمِجْ مَيَّةُ مَنِيهِ الْهَاءَ مُفَاعاً إِنْ وَكُر الدَّمِرَةِ قَدْ بَيَنَا الْوَجْهَ فِيهِ وَيُعَكُنُ أَنْ يُعْمَلُ فِيَا يَتَعَلَّقُ بِغُطُرَةً مَمِ أَنْ تَعْمِسَهُ مُنْ فَرَجِ مِنَ الاِسْتِعَمْيَابِ وَمَا فَذَمْنَا فَمِنَ الْأَغْمَارِ عَلَى الْوَجُوبِ لِلْلَا تُكْتَافِضَ الْأَغْبَادُ.

پین پر میں شاہ بھی ہے اور ناور بھی اور اس ہارے میں جم پہلے منظوا کر بچھ ایسا گیو نکہ اس میں خوان کے آگر کے علاوہ شراب اور تشر آور نمیز کا ہز کر و بھی ہے جس کی وجہ سے اپورایاتی لکا تا واجب ہو جاتا ہے اور جم نے اس کی ساری صور تحال بیان کی ہوئی ہے۔ اور خوان کے قطرے سے متعلق یہ احتال بھی ممکن ہے کہ جم اے مستحب ہوئے پر محمول کریں اور کر شتہ بیان ہونے والی احادیث کے عظم کو و بوب پر محمول کریں تاکہ احادیث میں تناقض اتی نہ رہے۔

13 \_\_ (1) 16 16 11 \_ (2)

### ا نبر ۲۵: کوال اور تکای کے گڑھے کے در میان فاصلہ کی مقدار

أغيتن الشيخ أبوعيد الدرجه اللاعق أشارتن معتدعن أبيدعن الفقارعن أتناد بن معدد من محديث سقان من الخلس بين بالواعق أبي تهم الله مقال: كالتَّمُّ عَن الْبِالْوِسَة كَلُونَ فَإِلَّ الْبَيْرِي ل الأفادة التفار من لل ملت أذا عِرَادًا كَانتَ فَوَقَ البُّر فَسَيْعَةُ أَوْ العِمنَ فَلْ نَاصِيةٍ وَمَا لَثُونَ اللَّهِ

والعلي الد ١٢٦١ في مدرث وول كي ب أن الواج الله والده الله عليه في الدول الديب الدف الدين وي عدال في العقر مدارق مد الملام سے جمال " يا لکا ت کے لئے م کو ان سے اور اور اور ان اگر ان سے بیانے آرا کے ان اور کا ان ا والعلا بورايل بي الورا أركوي النداد الياب قومات والحد كالفاصلة ورواي الرواي هم ف عد ورايا بيدا ورواي الماء ي ب لْتَمَا بُنُ مُحَدُّدِ مَنْ مُحَدِّدِ بَن اسْتَاحِيلَ عَنْ أَن إِسْعَاحِيلَاسْدُاءِ عَنْ عَيْدانِد بَن عُشْدَن عَنْ قَدَامَةُ فِي أَن إِيد الْجِهُالِ مَنْ بِعَضِ أَضْحَابِنَا مَنْ أَن مُبْدِ الله وقال: مَا أَنْتُهُ كُمُ أَنْنَ مَا بِكُونَ بَيْنَ الْبِشْرِةِ الْبَالْبِلَةِ فَفَالَ انْ كَانَ عَهُلا فَسَيْعَةُ أَذْرُ حِرَانَ كَانَ جَبُلا فَغَيْسَةً أَذْرُ حِثُمُ قَالَ يَجْرِي الْمَالَقِ الْ القبلة إلى يُدين وَيَجْرِي عَلَ يَسِنِ الْقبلة إلى يَسَاء الْقَيْلَةِ وَ يَجْرِي عَنْ يَسَاء الْقِبْلَة إِلْ يَسِين الْقَبْلَة وَ لَا يَجْرِي مِنَ الْقَبْلَة إِل وَيَوْ الْقَبْلَةِ."

(م س) عدر الداهد من محمد في المواليات كي سه محمد من الها ميل سه الرائي العام الحمل من القريب الرائي عبد الله عن المثان سه ا ان نے قدامہ بن ایوزید جمال کے اس نے بعض بزرگان ہے اور اس نے کہا کہ میں نے هنرت امام جعفر صاوق ملیہ الموام ہے ع چھان ان تور اور افاق کے گزیمے کے ور میان کم از کم کتا فاصلہ ہوناجاہے ؟"رتب آب نے فرمایا:" اگروم (امیدانی) زیمن ہے آ سلت باتحد كان اكريقم بلي (چنان) بي تويائي باتحد كافاصله بوناجات "ريم فرمايا" باني قبله كي جانب واكي خرف جانبات اور قبله ا الرك الت قبل ك بايس كي جانب جلالت اور قبل ك بايس طرف قبلت قبل ك وايس طرف بهي جلات ليكن قبلت رق من قبل

المعامر الأرق الاناسية

المعاليت شال عظ " باور "استعمال موات اور الل سنة مراووه كرهيات جمل ش كنداد متعمال شرويا في اور ما تؤشّ المناف مي اردال سنة من الموده كرهيات جمل من الأداد متعمال عن المناف من المناف المنافع عن المنافع المناف 17-132 8 2010

ا المرفي على المقادرات الوسط الموساع من المستقدم الموسط الموساع المعادرات المعادرات المعادرة المعالي المراح الموسط المراح الموسط الموس فط ملك والدب الله فاظ من في أو المن ماز من مات فت الإر مات أو المن ماز من الناسك و الراو الواكاء الم في ف المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة

الكواري المدرس والعام ك مطابق قدام الناايوزير عملات

#### ك يشت كي طرف لي الله الله

وَأَعْبَرُونَ الْمُسْتَرِينُ لِمُنْ مُنِينِهِ اللَّهُ مَنْ أَل مُحَدِّدِ الْحَسَن بِن حَمْرَةُ الْعَلَويَ عَنْ عَبِي بَن إِبْوَاهِمَ مِن هَا يُبِعِدُ: حَتَادِ عَنْ حَرِيرِ عَنْ زُرُارَةً وَمُحَدِّدِ بَن مُسْلِم وَ أِن بَصِيرِ قَالُوا قُلْنَالَهُ بِثُلِيْتُوتُ أُمِنْهَا يَجْرِي الْبَوْلُ وَرِيا مِنْهَا ا لنَّجْمُهُ عَالَوا فَقَالَ مِنْ كَانَتِ الْمِقْرُقِ أَعْلَى الْوَادِي وَ الْوَادِي يُجْرِي فِيهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ يُرْتَهُمَا قَوْرُ ثَرَيْنَ أَوْرُ وَأَوْ أَرْبِعَةِ أَوْرُ وَلَهُ يُنْفِسَ وَلِكَ الْبِفُرِضَ وَإِنْ كَانْتِ الْبِقُرُقِ أَشْفُلِ الْوَادِي وَيَعُوَّ الْتَاءُ مَنْهُ فَاوَكُانَ يَوْنَ الْبِقُرِ يُرْيُهُ سُبِعَةُ أَوْلَ مِلَمُ يِتَجِبْهَا وَمَا كَانَ أَقُلْ مِنْ وَلَكَ لَمْ يَتُوطَا أَمِنْهُ قَالَ أَمَا وَأَقَلَتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي مِدِويا، كَانَ لِا يَرْبَيْفُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ صَالَّمْ يَكُنُ لَمُ قُورَا لا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِن اسْتَعْرُ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنْهُ لا يَتَغَفُّ الْأَرْضَ وَلا يَغَوِنُهُ مَتَى يُبِدُ أُولِيْهِ وَفَيْسَ مَنَى الْبِلْرِمِنْهُ بِأَصْ فَتَوَضّاً مِنْهُ إِثَّنا وَلا اسْتَنْفَعَ الْبَاءُ كُلَّدُ. "

(مسن) ١٢٨- يحي حديث بيان كى ب مسين بن عبيدالله في ابو حد حسن بن جزه بلوى بدائل في بن ابراتيم بن بالر ے راس نے اپنے پاپ سے واس نے تعاوین حریرے اور اس نے زراروہ محدین مسلم اور ابو بھیرے اور انہوں نے کہا کہ بھر نے اور ملیہ انسلام آنسے ہو جھا: "ایک کنویں سے وضو کیاجاتاہے مگر اس کے قریب سے پیشاب بھی بہتار بتاہے قرکیاہ و پیشاب کنویں کو جمل کر سکتاہے \*\*\* فرمایا: \*\* گر کتوال وادی کی او نیجا کی برے اور وادی کی جس حکد پر میشاب بہتاہے وہ اس کے بیچے ہے اور ان کے ، میان تین یا جار ہاتھ کا فاصلہ ہے تواہے کو کی چیز نجس نہیں کر علق اور اگر کنوال وادی کے نچلے حصہ یس ہے اور پانی اس برے کر الر جا سکتاہے تکر اس کے اور کئویں کے ور میان سات ہاتھ بھی فاصلہ ہے تو بھی اسے نجس نہیں کرے گا۔ لیکن اگر در میانی فاصلہ ال ہے الم ے تواس سے وضوت کیاجائے" پر زرارہ کا کہناہے کہ جس نے امام علیہ السلام سے بع جما:" اگرمیٹاب فورہہ جانادہ وہات ر آناہو لیکن اس کی تری پر قرار رہتی ہوتو پھر ؟ ''۔ فرمایا: ''جوچیز نہیں مخبرتی تواس کیلئے کوئی حریج نہیں ہے۔ جاہے اس کا تھوزاسا ھے تغمیر بھی جائے تب بھی کیونکہ ووزین میں (اتنازیاد و کیرا) لفس کر جذب نہیں ہوتا کہ کہ کئویں تک بھٹے سکے اوران سے کؤیں کا کوئ تقصان نہیں بیتے گا۔ ایس ہے وضو کر سکتے ہو۔ یہ بیان کروہ فاصلہ تواس صورت میں ہے کہ تب پاٹی بے رازک کر جذب ہو جاہو۔" وَ أَغْيَنَ الشَّيْحُ أَيُولَتِهِ اللَّهِ عَنْ أَنِي مُعَتَّدِ الْعَسِّن بُن حَمْزَةَ الْعَلَويْ عَنْ أَحْمَدُ بُن إِفْرِيسَ عَنْ مُحَدِّدِ بَن أَحْمَدُ بَن

ا منرے الله عادر شعر الى كا تظريد ب كر يهان ي قبل س مراه الى هديد اور الى عراق ك قبل كادر الدي جنوب كى طرف بوج بداور على حديث كالجانبية كانت كي ين يال ميت الله عن وعب لى طرف تين بين بك بداء الله مشرق عدم ب كي طرف ياس عديم على بين عام النف او قالت جنوب مغرلي طرف جي بيتات. الم في المستريد تيدب الديام فالمن المن والم فتعراد هفرت الأم جعفر صادق عليه السلام إيب میاں ان سے مرازمین ہے۔ عَشِينِ إلا عظام إدار كافي عن يته "اثو باتحه" -

يَعْيَى عَنْ عَبَّاهِ بْنِ سُلَمًا لَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُعَقَد بْنِ الْعَاسِمِ عَنْ أَنِ الْعَسْنِ عِلَ الْبِلْدِينَانَ بَيْنَهَا وَيَوْنَ الْكُتِيفِ خَنْسُةُ أَوْلُومَ وَ أَكُلُونَ وَ أَكُلُونَ وَمُالْمِنْهَا قَالَ لَيْسَ يَكُرُهُ مِنْ أَي إِن الْمُعَادِينَا وَالْمُنْ الله

( يجيل ) ١٤٩٠ ل يك مدرث يوان كى ب في الد عبدالله في الد محمد من من من موجع كى سدال في الدين من الدين سدال في من الله ين يكي عدال في عبادي عليمان عدال في معدين معد عدال في من قاعم عداد ال في المراوا في المراوا في المراوا ي تم ين اللهم عن إليان " كوي اورنان ك ورميان بافي بالديال عدم والل كالاسلام واليال عدد الموايا 

قال مُعَدُدُ بْنَ الْعَسَى: هَذَا الْعَبَرُيُدُنُ عَلَى أَنَّ الْأَغْبَارُ الْيَكُونُمُ وَكُلُهَا مَعْبُولَةً عَلَى المُعَدِينِ وَالْعَلَامُ وَلَا الْعَدِيرَ

محرین حسن کا کہناہے کہ یہ صریف اس بات پر دادات کرتی ہے کہ گذشتہ تمام احادیث کو منتھے ہے محمول کیا جا ایک از مت (فاصله ركف سك ) وجوب ير تهيل يه

#### باب نمبر٢٦: بيشاب بإخانه كرتے وقت قبله رخ مونايا قبله كي طرف پينه كرنا

أَغْبَى الشَّيْخُ رَجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بَن مُحَمُّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَن يَعْيَى عَنْ مُحَدِ بَن عَبِن بَن مَعْيُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بَن لَعْمَدُن مَنَ مُحَدُدِ بْن عَيْدِ اللهِ بْن زُمَارَةً عَنْ عِيمَى بْن عَيْدِ اللهِ الْهَاشِينَ مَنْ أَبِيهِ مَن جَذِهِ مَن عَنِيء قال قال المبنَّ ص إذا ذَعَلُث النخرَة فَلا تَسْتَغُيلِ الْقِيْلَةُ وَلا تُسْتَدُونِوَا وَلَكِنْ مُثَرَقُوا أَوْعَى يُوا. أُ

( مجول ) ار ۱۳۰۰ رجعے حدیث بیان کی ہے مجع وحمد اللہ نے احمد بن محمدے واس نے ایسے باپ سے واس نے محمد بن محمدی سے واس نے محرین مخبوب سے ماس نے محد بن حسین سے داس نے محد بن عبداللہ بن زواد وے داس نے عبید بن عبداللہ با حی سے ماس نے اب والسامال فاسع وادا عداوراس في حضرت على ابن الى طالب عليه السلام عدد واست بيان ك ب اورآب فرمايا رسول الله مرتابة الله المراية "جب تم بيت الخلاطا والتر تولد رخ بحي مت يحفواه روي كرك بي بك ياد أي طرف من كرك يفويا إي طرف المنه

> التنصيالافام فالسمه فتبزيد الاحكام فالس الم

المريط على "فرقوال فريوا" كالفاقة إلى جن كاسطب بياك مشرق كي المرف رف كراد ومفرب كي المرف قوي ترجم الإدع في الول ك مطابق آ الد كاري مَنْ ﴾ محريهال إكتان على جو لكر اكثر عاد قول على قبل كارخ مغرب كي طرف ب قاال لي مغرب كي طرف رفي أرف كا معلب قبله وفي

د بهذا الإشفاد عن مُخدِّد بْن يَعْيِي عَنْ مُخدِ بْن أَغْمَدَ بْنِ يَعْنِي عَنْ يَعْقُوبَ بُن يَبِيدُ عَنِ ابْن و بهذا الإشفاد عن مُخدِّد بْن يَعْيِي عَنْ مُخدِ بْن أَغْمَدَ بْنِ يَعْنِي عَنْ يَعْقُوبَ بُن يَبِيدُ عَنْ ابْ الغلاء أوغيره القعدقان: شين العسن بن عني م ماحدُ العايم قان لا تُشتَغيل القبلة و لا تشتل بترماء لا تُستَغيل النيخور. تنفذروا.

(مراسل) ١٠ الارية أوروات وك ساته الراحد من يكيل والرحمة بن الحديث الكويل والريقة بالتي يزيد والذائن ولي حيد والرحيد المراس الي الما وفيروت م في طوريرون كالبنائ كالمنات كد اهم على ان على ميتين ك يو جماليا: " بإنان كل أيا عدويت ے اسے آپ نے المایا: " قبلہ کیا طرف رٹ ایسی مت کر داور پہنے تھی نیز ہوائی طرف بھی رٹ کرے بابیغے کرنے مت بیٹو ۔۔ 2 فَأَمَّا مَا رُوَّا وَمُحَدُدُ بُلِّ عَينَ يُن مَعْيُوبٍ مِّن الْهَيْثِمِ بْنِ أِي مُنشَرُوقٍ مَنْ مُحَدِّدٍ بُن إِنسَاعِيلَ قَالَ: وَعَلَتْ عَلَى ل لعنن لرضاء ول ملوده كُنيف مُسْتَغَيِّرُ القَبْلَة.

( 'سن )٣٢٠٣ البته ١٥ حديث يحد وايت ل ب مكر بن على بن مجبوب في حيثم ابن الي مسروق سد اون في الاست الاست اوران کے کہاکہ جس معنر اے امام علی د ضاعلیہ السلام کے پاس کیا توآپ کے تھر میں بیت انداور یکھا جو قبلہ وٹ بنایا کیا تھا۔ \* فَلَا لِنَاقَ هَذَا لَكُمَّ الْعُبَرُفِينَ الْأُولِينَ إِنَّانَا لَلِسَ فِيهِ أَكْثَرُمِنَ أَنَّدُ شَافَذَ كُنيعاً قَدَ لِلْنَا فَقَدُ الوَجْهِ وَلَهُ بِأَرْشُ الدُفَ عَنْ وَعَنْهِ عَامِداً أَوْ مَوْعَ وَلِكَ أَوْ أَمْرَبِمِنَاتِهِ عَلَى مَنَّ الْوَجْهِ وَيُجُوذُ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتَقُلُ الذَالِ إليه وَقَدْ بَنَى كُذُلِكَ قَائِمًا وَاكُانَ الْأُمْرِعَلَى ذَٰلِكَ لَجَازَ الْجُلُوسُ عَنْيِهِ،

تنب صریف تنگیده صدیقول کے منافی تھی ہے کیونکہ اس مدیث میں اس سے از یاد ویکھ تیس سے کہ راوی نے ویکھا کہ بیت القاء اس مذا وروطر إلى سے بنابوالقار وجد اس من مدواری فیل ت كدراوى النظام كال رن مينابوار يكوايا كى في ايدار في ا

عن بام طور با توسع الديدة. واثباني فالفقاء مقول الانتسان المهد بيناك قار تجن كرام مثوبية و كنه بول بيك ازمنا إم الإفاق المسام الماس والمنطقة والمقيري الماس المتيزي بداوه والماس المسام

محرورت رفالي المرف وين الرباسة على أوت أو يزراوي كالبنائيال ب راورال بيا قبيرات علم يرقيال الربت ويول فابر أي يت والمدين بين بيان أب أن قت قبل أن هرف رن كرايا بالمت كري الأسالة في قبل قبل الهراء من تاريب المبايع بالديارة الداري أنها ال جرائے واقع کا بوج ہے اور اس کا مدائی جو الکے در ش کی طرف مائے کے مراب ہے تھا واس فیدادہ ان طرف مراب کے اس طرف کا این کا این است تے ۔ بجد راوی سال مب مما کہ قبلہ نے متعلق پٹت مرائے کا شم آیات آمان ہوا کہ بنی علم ہوا کے متعلق بھی ہو تاجات را قل ای شرائی کنشو مورق اور جائد کی طرف رن اگرے نا افتاع کے بدے بیں مجل بیدائن کے کہ اس سے مما آمنے شر مکاو کو جہائے کے مقصد سے بینا کا کہ ان سے مما آمنے شر مکاو کو جاتا ہے کہ اور سورى يولدكي تعليم في قاطر فيل، في أيد ففارى.

التيب انبالي هي مؤلف كاكرنات التبل أن طرف رنّ يابات نبين كرناجائية له والبكه الذي الأمو أن تبله طرف من أموزا النس وابوس ظام معالف ن ال مديث من أن كالذا ياب وبلد محد قدر في كام عن ان متناحت استنها ما قيل من المراه من أن أن الما البعد أي ل أن مناه ما أن

اوالت وق يا كل ال طريقة يرينا ف كا بحم و يادو الديك يو ملكت كر اوم عند العام ال كرين فقل الدينة الدول الديد كرين しまからないのははいのはなれてからいりのよのかはなからしま

## باب نمبرے ٢: جس كے باكس باتھ ميں الى الكو على موجس كالله تعالى كاكوكى اسم مبارك تعش مواوروه التخاكر ناجابتابو

الْمُرِكُلُ الطَّيْخُ رُحِمَهُ الشُّمُ فَيْ أَخْمَدُ بِينَ هُحَمَّدٍ مَنْ أَخْمِدُ بُنِ أَخْمِدُ بُن أَخْمِدُ بُن بُعَيْلُ مَنْ لَكُنَدُ بْنِ الْكُنْسُ بْنِ طَانِ بْنِ فَطَالِ عَنْ مُنْمُودِ بْنِ سَعِيدٍ مَنْ مُصُدُق بْنِ صَدْقةُ مَنْ مَنايا في مَنْ إلى مَنْد الله ع أَنْهُ قَالَ: الإيسَالُ الْعِنْبُ و رَفْساً وَ لا وِينَار أَعْنَيْه الله ولا يُسْتَثِّين وَعْلِيه خاتم فيه اسْرَالله و لا بجامه وْهُوْعَالِيْهِ وْكَايْدْ خُلْ الْمُحْرَجِ وْهُوْعَالِيْهِ."

(موقع) المستار تص جديث بيان كي ب فقور حمة الله في الحدين الديسة اللي في المن الله الله عن الدين المدين الدين ال ئے میں الرین یکی سے اس فے احمد بن حسن سے واس نے علی بن فضال سے واس نے عمر و بن سعید سے واس نے مصدق بن المداق ے وال نے الدر مالوطی سے اور اس نے تقل کیا کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ الملام نے فریایا: "جنبت والآآوی کی ایسے ورجم ورینر کومت بھوئے جس پر اللہ کانام کندو ہو اندیل ایسے پاتھ ہے استھام کرے جس میں اللہ کے نام منتش وال انکو بھی ہورن ایس انگو منی مَانَ كَرِيمَانَ كُرِيهِ اور قد يَلِ الكِي اللَّهِ عَلَى حَالِينَ كَرِيتِ الخَلاِهِ مِن واخل بوه

عْلَمْا مَا رُوَاءُ أَحْمُدُ ثِنْ مُحَمِّدِ مَن الْبَرْقِ عَنْ وَهُبِ بَن وَهُبِ عَنْ أَي عَبْدِ اللهِ عَالَ: كَانَ نَقَشُ عَاتُم إِلَ الْعَرَوْ بَنِهِ جَيِعاً وَ كَانَ فِي يَسْتَلَجِي بِهَا وَ كَانَ نَقْشُ خَاتُم أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِ الْمُلْكُ بِنَهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ الْيُعْدِينَ وَ نِسْتَعَى بِهَا.

( طعیف) اور البیته دور دایت جے بیان کی ہے احمد بن تھے نے البی آبات واس نے دھب بن دھب است اور اس نے اس نے لکل الياك الغرات الم جعفر صادق عليه السلام في فرماي: "مير عدوالد محترم كي الكو منى كالختش" العنوة المدجيعا" تحاور ووان كي الميل بالحديث تحي جمل سنة وواستنجار لبحي فرما ماكرية بين فيزامير المؤمنين حضرت على مليه السلام أي الكوشي كالنشش "أندلت بنه" قداووان الم إلى الحديث التي جم المتال الجي فرما يالرق عيس.

المطاب یا ہے کہ اس بیت الخلاوش جائاتی بازیو کا تکر پیشنا ہی طرح ہو کا جس طرح کا کی دوسد یٹوں شک بیان اوا ہے۔ تکر متر جم کی انگاہ کی است بیت اخذا ہ 4 74 - 12 -الإرجال والمراس أنغرب الدومين الحراس علات وي الوالية والمن والمرسة الوي والمرسة

قَهِدُّا الْمُعَبِرُ مَعْتُولُ عَلَى التَّعِيْمِ إِنِّنَ وَاوِيمُ وَهُولِ فِي عَلَيْ عَالِمُ طَعِيفٌ مَأْتُوكُ الْحَدِيثِ فِهَا يَفْتُسُ بِهِ عَلَى أَنْ مَا قَدْمُنَا وْمِنْ آوَابِ الطَّهَا رُوْوَلْيُسْ مِنْ وَاجِبَاتِهَا وَالْفَايِ يَذُكُ عَلَى وَلَكَ

تى يە مەرىك تقىدى محمول بوڭى كوڭك اس كى سندىك دادى دھب بن دھب ئىد جوڭد عاى الدة بىر (كى) تقاضى خىدادداكىدىن اختصاصی عدیش متر وک الحدیث التحامز بدید که جو پکل جم بیان کر پلے جی وو آداب طبارت یس سے تو ہے کر واجیات طبارت می ے اور دار داری ای و شادت پر مندرج و یل یا حدیث می و الل سے ک

مَا رَوْنَهُ مُعْدَدُ بِنَ أَحْدَ بَن يَحْقَ مَنْ سَهُمِ بَنِ لَيَّا وَ مَنْ مَنِي بَنِ الْحَكُّمِ مَنْ أَبَال بَنِ عُشْنَانَ عَنْ أِي الْقَاسِمِ مَنْ أِن يُبِدِ اللهِ عِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الزَجْلُ يُرِيدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَيْهِ خَالَتُمْ فِيهِ اسْمُ اللهِ تُعالَى قَالَ مَا أُجِبُّ وَبَلْ قَالَ فَيَكُونَ اشة مُعَندِص قَالَ لَا يَأْسُ. ا

(ضعف احده الدين الياب محدين احدين الحديد الي من زياد الدين الاين على بن عم عدال في الاين من الله ے اس فراہ القائم سے اور اس فے کہاکہ میں فے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قدمت میں عرض کیا: "ایک آری ب الخااء جانامالتا ، جيد اس ك باتھ من الى اكر شي ب جس من الله تعالى كالم كراي فتش ب ٢٠٠ فرايا: "من ال نايند كرجاون" دوي في عرض كيا:" اكروه حفرت محد من يكل كاسم ميادك يوااسفر مايا:"ال يلى حرى فين عاسية

#### باب نمبر ۲۸ مر بیثاب کے بعد استنجام سے پہلے استبراہ کا وجوب

أغبكن الشيخ زجته الله عن أختذ بن مُحقد عن أبيه عن سَعد بن عبد الله عن أختذ بن مُحدد عن المُسَيِّن بن سَعِيدِة مُحَمَّدِ بَن غَالِدِ الْبَرِي عَنِ ابْن أَلِي عُتَيْرِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ الْبَغْتَرِيُّ عَنْ أَل عَبْد الله ع إِلَّا لذَجْل يَبُولُ قَالَ يُغْتُرُهُ ثُكُونُ ثُمُ إِنْ سَالَ حَقَّى يَعْلُمُ أَلَّكُ أَلَّكُ فَلَا يُمَالَى \*

( سیج ) ۔ ١٣٦ \_ بھے خروی ہے ملے وحمد اللہ نے احمد بن محمد سے اس نے اپنے باپ سے ماس نے معد بن عبد اللہ سے اس نے احمد بن محمد اس في حسين بن سعيد اور محمد بن خالد البرقي سه واس في ابن الي عمير سه واس في حفص بن بغشري سه اوراس في حفرت المام جعفر صاوق عليه السلام سے بيشاب كرنے والے ك متعلق لقل كياب كد آپ نے فرمايا: " تين مرتبه وياكر تج اے

ا مطلب يرك جو منسله مند صرف اى يا كيا قدادا كي صريت كوترك كرد ياجانا تقااور ودنا قابل عمل بات او في ب وتبزب الاحام فاص 3 ملام مجنی قرائے میں: " ملکن ب عام مر کا اگر طی پر فتی اس کے اپ عام " محد "پر عود اور سال انتقاعام میں افتر اک کی وجد سے دور لیکن یہ امید از آیا ک لكت " على أكبر خفارى دالبته اسم كراى حفرت في مرين في مرين بلد تمام جباروه معموين جيهم السلام كي شان كا فاضاب س ك اس محل س اجتاب 17264 مترتب الإدلام خاص

#### 

و أَغْبَكُنُ الْعُسُيْنُ بْنُ غَبِيِّهِ اللَّهِ عَنْ عِدْوَ مِنْ أَشْحَالِنَا عَنْ مُحْدَى بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ عَلَى بْن إِبْرَاهِمَ عَنْ أَسِه عَنْ عَنَا وَعَنْ خَرِيزِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمِ قَالَ: قُلْتُ إِنِّي خِعْلَى وَرَجُلُ بَانَ وَلَدْ يَكُنَّ مَعْدُ مَاءً قَالَ يَعْسَرُ أَصْلَ ذَكْرُو إِلَّ رُأْسِ وْكُرُوكُلُاكَ عَمَرَاتِ وَيُنْتُرُ طَرُقَهُ قَالَ خَرَهُ يَعْدَ وَلِكَ ثَنِي ۗ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَلَكُنَّهُ مِن الْعَيْدَالِي. أ

(حسن) و عاد اور بھے خردی ہے حسین بن جیداللہ نے ہمارے کئی بزر کان سے مانبول نے محمد بن یعقوب سے اس نے علی بن ارائع الله فالع بال عال فالدع الله في مر باقر عليه السام = يو جها: " ايك أوى في بيتاب كيا مراس ك يوس (طبارت كرف كيك ) يافي فيس قراق كيالرب ٢٠٠٠ -このはをからがしとうだとの人からなりとからなり、そとりというためはらしゅいは بعدا كراو في وطويت تكلتي بحل ب تووويتاب ميس بو كابكريتاب كي نال كي ركون كايسيد بو كار"

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الشَّفَّارُ عَنْ مُحَدِّدِ بْن عِينِي قَالَ: كُتُبُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَلْ يَجِبُ الْوَشَّةُ مِنَّا خُرَجَ مِنَ الذُّكْرِ بَعْدَ الاستهزاء فَكُتُبُ لُغَمْ. ا

( مع ) سر ١٣٨ البة ووروايت يح صفارة محرين مين س نقل كياب اوروو كبتاب كه عام عليه السلام كوايك أو ي في الدي ين المحاك اعتبراء كا بعد ميشاب كى نال سے كوئى چيز فك توكياس كے بعد وضو داجب يوجائے كا؟ \_ توانام عليه السلام في مجى لكھا؟ " يى

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَعْمِلُهُ عَلَى فَرُبِ مِنَ الاسْتِخِيَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَوْ نَعْمِلَهُ عَلَى خُرْبِ مِنَ التَّعَيْدِ رَأَتُهُ مُو فَتَى المَدُّفُ أَكْثُر الْعَامِّة.

تواس كى صورتمال يد ب كداس مديث ك مضمون (يعنى وضوكرف)كوبهم متحب ير محول كري ك واجب ير نيس-والمات تقيد محول كري كو تك يداكم عامد (الل منت) كم ذهب كم مطابق ب-

## باب نمبر:٢٩- ييشاب = استخاء كيلية ماني كم ازكم مقدار

لَقَبِكُلُ الشَّيْخُ رُحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَخْتَدُ بْنِ مُحْمَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّه عَن الْهَيْتُم بْنِ أَن مَسْمُ وَ فِي النَّهْدِ يَ عَنْ مَرْوَكِ لِنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشْيِط بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَن عَبْدِ الله عِقَالَ: سَالْتُهُ كُمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاهِ في الإسْتِثْنِياء مِنْ

المديث على القا" الفارة " ب جس كامطلب عداد المداد المنتار من الول كامطلب بيريشاب كي من على على على المجاريشاب الالتي كيف 338 18 400 Call 30-16 المرسيدال والمرق المستال الكارات الماجات المعاري المن الم

النول تعالى مفلا ما قبل العشقة من البلل.

( حمن ) ز ۱۳۹ رجی سے مدیث بیان کی ہے گئے رامز اللہ علیہ نے احد ان محد ہے اس نے اسینہ والدے ماس نے معد ان عبد ال ے اس نے حیاتم بن الی صروق النحدی ے اس نے میروک بن جیدے اس نے تغییا ان صافح سے اور اس الم ایک تاب معرت مام بعفر معادق عليه الملام المع جمالة "بيث ب المتحاد كرف ت في التا بالحاكا في ٢٠٠٠ رفر مايد: " حمّا البدي تري ت

فأنها ما الزالا سَعَدَا بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْبَدُ بْنِ مُحَدِد بْن مِيسَى وَيَعَقُوبَ بْن بَوِيدَ عَنْ مَزُوكَ بْن مُبَيِّهِ عِنْ أَسْرِهِ عَنْ بِعَضَ أَضْعَامِنَا مِنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: يُجْرِى مِنَ الْبَوْلِ أَنْ تَفْسِلُمْ بِشُلِهِ."

(م سل) ۴۔ ۱۹۰ البتہ جس روایت کوبیان کیاہے سعد بن عبداللہ نے احمد بن کھر بن عبی اور ایقوب بن بزیرے اور اکہوں نے مروك بن جيدے ماك في محلط على ماك في جمارے لعض بار كان سے اور انہوں نے حضرت الم جعفر ساد في مديد المام سے ال المان الميشاب استفاد كيك كافى بكرآب اس استفيالي عد وحوص

فَلا يُثالِي الْخَبْرَ الْأَنْ تُولَفُ يُجْرِي أَنْ تُفَسِدَهُ بِشَيْدٍ يَعْتَبِنُ أَنْ يَكُونَ وَاجِعا إِن البول لا إِن مَا يَهْنَ وَالِكَ أُوتُرُ من الذي اعْتُرَكَّا وُمِنْ مِثْلُقَ مَاعْلَيْهِ.

توب يجلى حديث ك منافى خير ب كيونكداس فرمان" كافى ب كدآب اس بيت يافى دوموكي "ك بارسان اخلا یے سے کہ ای سے مراد عود نظینے والا میشاب ہو، باتی مائد و میشاب کی تری ند جو اور سے اس میشاب کی تالی پر باتی مائد و تری کی و آنا مقدارے ز وروب الت الم في المين التيار كرده نظريد ك مطابق ضروري جانات.

## باب نمبر • ٣: كى بھى حدث كے وقت برتن ميں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں كود عونا

أَفْتِينَ الْخُسَيْنُ يُنْ مُبَيِّدِ اللهِ عَنْ أَمْيَدَ بْنِ مُعَتِدِ بْنِ يَحْنِي عَنْ أَبِيدِ عَنْ مُعَتِد بْنِ أَحْدَدْ بْنِ يَحْنِي عَنْ أَحْدُ بْنِ مُحتى مَنْ أَبِيه مَن ابْن أَن عُتيْم مَنْ حَمَّا وعَن الْحَلَين قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الْوَهُمِ كُهُ يُعْم عُ الرَّهُلُ عَلَ يَهِ الْيُسْفَى قَبُلُ أَنْ يُذْجِلُهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدُةٌ مِنْ حَدَثِ الْيَوْلِ وَ الْتُنْقَانِ مِنْ الْفَائِط وَ ثُلاثٌ مِنَ الْجَنَائِيّة. \*

( سی ) الدامها و مجھ حدیث بیان کی ہے حسین بن مبیداللہ نے احمد بن کھیں ہے وال نے اپنے باپ ہے وال نے تھر بان احمد بن

البذيب الإديام فالسيدم أوفي والمسرورة والناري الإدعام والسروا المالين ب ك يهال الى و كناياني ووناياج محرفين عن تلطى ووك مالية يد جى تلكن ب مح وى وي عن في الوى في مديث أن وشاعت عن ا به يب في أبر فظال إ radionally cities of the و بهذاكه وشوكيك برتن بي الحدوال عن بيك النان كون اليما الحديدي في مرتبه النابيات "" رأما يا" يبيت ال مدت كيك الك مر تهدي خاند كي مدت كيك وومر تبداور جنابت والي مدث كيك تحيل مرجيه.

وَيَهَذُا الْإِنْشَاءِ مُنْ مُحَدِّدِ فِينَ أَخْمَدُ فِن يَحْقَى مَنْ مَعِنْ مُن السُّنْدِيُّ مَنْ صَادِ بْن صِنع عَنْ حريرَ مِنْ إن جعلم ع قان: يُفْسِلُ الرُّهُلُ يُذَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَمِنَ الغَايِمَا وَالْيَوْلِ مُرَّيِّنَ وَمِنَ الْجَمَالِية تُأْخِلُ.

(ای سے) ور ۱۳۶ در انجی استاد کے سماتھ از محمد میں انھرین سمجیں ماز میں میں استد کی شمال میں میں میں انھرین میں والمام اورآب في فيهايا: "أوى فيتدوالي حدث كيك أيك مرجه ويعتاب اور يافان والى حدث يلك وومرجه والدجابات والى حدث سيك 29181216

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ الْحُسُونَ بُنْ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَاتَ بُن يَعْنِي وَ فَضَالَةً بُنِ أَيْنِ مَن الْعَادَ بُن رَبين عَنْ صَعْد بُن مُسْدِمَنَ أَخَدِهِ عَامِ قَالَ: سَأَلَتُهُ مَن الرَّجُل لِيُولَ وَالإِسْلَى يَدُو الْيُسْفَى فَيْ وَأَلِي لِمُسالِقِ الْنَافَ وَالْمُعْدَوِلَ فَانَ

( سی الرسامال البتر جس روابیت کوبیان کیا ہے حسین این معید نے صفوان بن پھیں اور فضالہ بن اج ب سے اس فے ملا میں رائین ے ای نے کرین مسلم ے اور ای نے کہا کہ میں نے حفرت الم فحر باقر علی السام بالم جعفر صادق علی السام سے و جمال الم أة في في يناب كياليكن الله في الحين والحمل باتحد يست بكو نهيل جهوالة كياده ياني الله باتحد ذال مكتاب المقال مليه السلام في مايا: " إلى إلى يوائد الإنارت على الرا

فَالْوَيْمُ أَنْ هَذَا الْخَبْرِ رَقُهُ الْخَطِّرِ عَنْ فَالدَّ لِأَنْ قَالدٌ مِنَ الْأَوَّابِ وُونَ الْوَاجِبَاتِ وَإِنَّنَا الْوَاجِبُ اوَا كَانَ صَلَّ يَدُاهِ للباشةُ تُفْسِلُ اللهُ وَ الذِي يَدُلُ لِمُعَلَّمُ وَلِكَ

آلال كي صورت بيدي كرب بالقول كود عوس الني ياني ش باته والفيت ممانعت أود وركرت كيك بيان بولي ب أيوكد بالله بالده عن الدين ست بمر واجبات ين ست فيل ب وباتحدوه عن السعودت عن والدب الوكاب بالتصوير الجاست عي الوالى اوجو پائی کو بھی گروے ساورای دیان پر مندر جہ ذیل دوایت مجی و لالت کرتی ہے۔

مَا رَوْا وْالْمُسْفِينَ يُنْ سَعِيدٍ عَنْ أَحِيد الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةُ عَنْ سَمَا لَقُعْنَ أَنِ عَبْد الله ع قان: وَا أَصَابُت الرَجْلَ

المؤرب الأدوم بسدم علابق مراو هفزت الأم للعفر صاوق عليه المنظام فالدا الله في المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المال المراقع المالية المالية المالية المالية المالية والمناب والمنافئ المناس المناس المناس recreased the rolds

جَنَابَةٌ فَأَدْ فَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَلَا يَأْسَ إِنْ لَمُ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ ثُمَّ يَ وَنَ الْمَعَى

(موثق)م ما الرجير وايت كي حسين بن معيد في النجائي حسن ال في زرعت السف عاعد اوراك في بالن كرا حطرت امام جعفر صادق عليه السلام نے قرما يا: "اگر كوئى شخص جنب ہو جائے اور اس كے ہا تھوں يہ پچھ بھی منی نہ لکی ہو تو ہر تن میں ہاتو "-年のからのもりならと」がり

وَأَمْا مِنَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ سِنَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَبِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْتِ الْمُزَادِيْ أِن بَصِيدِ عَنْ عَيْدِ الْكَرِيم بْنِ عُنْيَةَ الْكُولِيّ الْهَاشِيعِ قَالَ: صَالَّتُ أَبَّا عَبْدِ الله ع عَنِ الرُّهُلِ يَيُولُ وَ لَمْ يَسَسُ يَدَهُ الْيُدَى عَيْءٌ أَيْدُ عِلْهَا فِي وَطُونِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَغْسِلُهَا قُلْتُ فَإِنْهُ اسْتَيْقُظُ مِنْ تُومِهِ وَلَمْ يَنارُ أ يْدْعِلْ يْدَوْنِ وَشُونِهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسِلَهَا قَالَ لَالِأَنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يُدُو فَلْيَغْسِلْهَا.

(موثق)٥٥٥ الركيكن وه حديث جي روايت كي ب حسين بن معيد في ابن سنان اور عثان بن عين سه وان سب في ابن ماي ے اس فے لیٹ المرادی ابو بھیرے اس نے عبدالکر ہم بن عتبدالکوفی الباشی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے حفرت الم جعفر ماد ق ملي السلام سے يو جھا:" ايک مخفس پيشاب كرتے وقت اپنے وائيں ہاتھ سے بچھ نيش جھوتا تو كياوضو كے وقت ہاتھ وحونے سے بسل وو برتن مي باتحة وال سكناب "" فرمايا: " نبيل يهال تك كدوه يمل باتحة وهوك" تجريع جها: "اورا كرده نيفر يديوار بوادر ميناب مجى نه كياء ولاكيا الهور عونے سے يميلے وه وضوكيلئے برتن ميں باتھ ڈال سكتا ہے؟" فرمايا: " نبيل كيونك اسے نبيل معلوم كه دات كوال كالتح كبال كبال ماع العالم العالم العلم على وحوليناواني"

قَالُوْجُهُ لِلهَ هَذَا الْتَعْبَرِأَنْ تَحْمِلُهُ عَلَى هَرْبِ مِنَ الاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِدَلَا لَقِ مَا قَدُّمْنَا لُامِنَ الْأَعْبَادِ. تواس دوایت کی صور تحال میہ ہوگی کہ ہم اسے استجاب پر محمول کریں کے وجوب پر نہیں کیونکہ گذشتہ احادیث نہ وحوالے کی اجازت يرولالت كردى ييل-3

باب اسم : پیشاب اور یا خانہ کے بعد استنجاء واجب ہے۔

أَغْبَيْنِ الشَّيْحُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُوهِ مَنِ الرِّضَاعِ قَالَ: سَيِعْتُهُ يَكُولُ فِي الاسْتِشْجَاءِ يُغْسَلُ مَا قَهَرَعَلَى الشَّرَجِ وَلاَ يُدْخَلُ لِيهِ

> التهديب الاخلام فأاص الكافى فاسمى الرتبذيب الاحكام خ اص اس

العديث أو تقيري محول كرناج رب كاس لي كر الل سنة اس كرواوب بوف كا تظريد ركة بين اس صديث كروب في الويري وف عبدات ان هر عددادت كى ب كررسول الله مق الله عن من عديد كولى بكي رات كوسوكرا في الواقع د حوف عديد بالله عن مرجد برتن على بالحدد ال کے تک اے معلوم میں کے راے اس کا پاتھ کیاں کیاں گذار ہاہے "۔ (سٹن ایود اؤد ، مند وحمد بن صبل)

( می ) در ۱۳۷ فی خردی ب فی و مرد الله علی نے ابوالقاسم جعفر بن محد سال نے اسٹ باپ سے دائل نے معدین عبد اللہ ے دائل فے اللہ بن محمد الل فے ابر اللم بن الى محمود ما در الل فے كياك مل في مقامل الله الله ما ساب ك آب نے فرایا: "استفادی شر مگاد سے ظاہری حصد کوه حوالیا ہے اور اس میں انظی واعل کرنے کی ضرورت فیس ہے" أَغْيَرُنَ الْحُسُينَ بُنُ عُبِيِّهِ اللهِ عَنْ أَحْدَدُ بَن مُعَنْدٍ عَنْ أَبِيهِ مَنْ مُعَنِدٍ بْن مَعِيْدٍ و عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن

مُحْدُدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدُدِيْن غَيْن يْن مَحْيُوبِ عَنْ هَارُونَ بْن مُسْلِم عَنْ مَسْعَدُة بْن زيادِ عَنْ جَعْفَ بْن مُحْدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آيَاتِهِ مِ أَنْ اللِّهِنَّ صِ قَالَ لِيَعْضِ ثِسَاتِهِ مُرى ثِسَّاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَتَّجِينَ بِالْنَاءِ وَلِيَاعْنَ فَإِنَّهُ مَعْلَهُرَةُ لِلْعَوَاضِ وَمَنْ هَيَةٌ لِلْيُوَاسِيرِ. ا

۲ یا ۱۴ یجے صرف بیان کا ہے حسین بن عبیداللہ نے احدین محدے اس نے اپنے باپ سے واس نے محد بن عل بن محبوب ے انجزای مسین نے ابرا دیم بن محمرے وال نے اپنے پاپ سے وال نے محمد بن علی بن مجبوب سے واس نے بارون بن مستم سے واس فے مسعد وین زیادے ماس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وآپ نے اپنے والد محترم سے اور انہوں نے اپنے آبادا جداوت اور انبول نے لکل فرمایا کہ بی کرم م توقیق نے ایک بعض از دائ سے فرمایا: "موسین مور تول کو علم دو کہ دو یان سے اعتباء کریں اورائع طریقہ سے کریں کیونک یانی (شرمگاہ کے) کناروں 4 (اور الحقہ مقامات) کو یاک کرنے والا اور اواسیر کو بھی وور کرنے والا

وَ بِهَذَا الْإِسْنَاءِ عَنْ مُحَمِّدِ بْن عَيِن بْن مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمِّدٍ بْن الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمِّد ال عيس بن عَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَبِي عِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إذَا اسْتَنْفَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْبِهَا وَتُرا إِذَا لَهُ يكر التاذرا

( تجول ) ۲۰۸۱ انبی استاد کے ساتھ از محمد بن علی بن محبوب ،از محمد بن حسین ،از محمد بن عبد الله بن زرار د،از مسی بن عبد الله ماس نے اپنے والدے وال نے اس مے جدے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن الی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نی كريم النيزيم فرمايا: "تم يس عير كوئي جب استفاء كرف الكي اورياني موجود في بو توطاق جزيرا استعال كريس"-

الوفي في من الديم المنظم والفتيريّ المن ١٠- تبذيب الإحكام في المن ١١٠-عمدت می افظ" الشرج" آیاب جس کامعن ب مورت کی اندام نبانی جیکه مغرب (مراکش و فیرو) می شرخ سه مراد مجموالات کاموران (مقام إخانه اب ال في مدرة كور نظر د كفيدو عدا كوروتر يم كياكيا ب-لله في ن ١٨٠٠ من لا يحفر والقعيد ع اص ١٦- تبذيب الله كام ع اص ٢٥ الصريف عن الفظ الوافي آيا ہے وائي كى الله جاور بهال بين باور بإخاندے مخرف سے مقط كنارے وليا۔ ومرب الرام ي المرام

وبيقة الإشفاد عن مُحَتِّدِ بْنِن يَعْيَى عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ أَخْتَدَا فِن يَعْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَن لِن عَلِيَ بْنِ فَضَالِحَةٍ - وبيقة الإشفاد عن مُحَتِّدِ بْنِن يَعْيَى عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ أَخْتَدَا فِن يَعْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِن الْحَس حنود بن سَعِيدٍ مَنْ مَصَدَق بْن صَدَقَةُ عَنْ عَنَادِ السَّابَاعِلَ مَنْ أَن عَبْدِ الله ع في الرَّجُل يَسْس أَنْ يَعْسَل وُرُو بالاء ختى ضلى وألفة قذ تتشخ بشرخة أخجار قال إن كان في وقت تِلْكَ الصَّلاة فَلَيْعِدِ الصَّلاة وَلَيْعِد الرَّفَان إِنْ مَنْ قُدُ غَرَجَتْ تَلَكَ الصَّلَاةُ التَّى صَلَّى فَقَدْ جَالَاتُ صَلَّاقَةً وَلَيْتُولِمُ أَنَا يَسْتَغُولُ مِنَ الطَّلَاةِ وَعَن الرَيْل يَخْرَجُ مِنْهُ الرَّيْحُ مَنْيُهِ أَنْ يَسْتَثْمِي قَالَ إِذَا قِالْ إِذَا قِالَ الرَّيْلُ وَالْمُ يَخْرَجُ مِنْهُ فَيْ الْفَاعْلُوا عَلَيْهِ أَنْ مَعْلَمُ المسلمة وخارفة لا يُفسل مَقْعَدَ ثُمُ فَإِنْ خَرَةٌ مِنْ مَقْعَدُ تَهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَبُنْ فَإِنْمَا عَمَيْهِ أَنْ يُغْسِنَ الْمُغْعَدُ قُوْمُونَ الْمُ ؟ يَقْسَلُ (خِبِينَ وَقُالُ إِنَّا مُنْهُمْ أَنْ يَقْسَلُ مَا فَهِرْمِلْهَا وَلَيْسَ عَنْهُمْ أَنْ يَفْسَلُ بَاطِنْهَا.

ومواقع ) صوع البيد كورو استاد ك ساتي المشرين يحيى ماز محرين احمدين يحيي مازاهم بن حسن بن على بن فضال ماز فري مدروز مصدق بن صدق وز عمار مراباطي في دوراس في كباك المام جعفر صادق عليه السلام من اليست أو في منك ورس عن جوالية عزم بالنان أوياني من وعودة مجول كيات مكروب تين بقرون من صاف كرليا قديو جماكيا توفرها بإزا أكراس فمازك وقت شرا الجرام و بو (جس وقت ش المتناه كياتها) قاس نمازه و باروخ جي اوروضو كو جي د وباروا نجام دين اليكن الراس نماز كاوقت كزر يا ابو قاس أ نمان مح سے لیکن آتھ وکی نماز کیلئے اسے ڈھرے وضو کرنانے ہے ۔" ٹیزاہے آدی کے بدے میں بوجھا گیا جس کی جواخاری ہوگی آل الآلياس كيا التي الرنالاي المرايين "فيل" في فرماين " أكر كو في أو في بيث ب كرا اور ميث ب كا ما ادان بكو في نات از كالراسة صرف الذريشاب كي على كور عو تائي من كان منام إلمان كود عو ناضر ورى شيس اورا كراس منام إفان من يوف تحريبتاب نه الله تواسع صرف البيامتام إخان كواق وعونايز الكااد ميتاب كي نالي كود عوناهم وري نيس يو كار " نيز فرمايد " الربال چیز دل کے ظاہر کی حصول کو دھو نامٹر ور کی ہے اندر وٹی حصول کو دھو نالاز کی قبیس ہے۔ "

الْفَيْكُ الشُّيْخُ رُحِيدُ اللَّهُ عَن أَحْدَدُ بْن مُحَدِدِ عَنْ أَبِيهِ عَن الصَّفَّاءِ عَنْ أَيُوبَ بْن نُوجٍ عَنْ صَفْوَ لَ بْن يَحْيَى قَالَ حَدَثْقَى مَدْرِهِ بْنُ أِن نَصْرِ قَالَ قُلْتُ رِأِي عَبْدِ الله ع أَيُولُ وَ أَتَوْضَا وَ أَنْتِي اسْتَلْجَا فِي ثُمْ أَوْكُرُ يَعُدُ مَا صَلَّيْتُ قَالَ الفيوا والرائح المذميلاتان والاشعد ومبوات

( مح ع)د عدد الصح مديث بيان كي عد الله مرواند عليه في المدين الحديث الراف الماسية باب من الراف الراف الراف ال ین تو رہے اس نے صفوان بن کیں ہے اس نے کہاکہ جھ سے صدیث بیان کی سے تمرو بن افی تعریف اوراس کے کہاکہ مثل کے

الموريان والريوايين عدر جال مناه أن مجماع والروائق الد في محق بيديات أني الله الله الما الدوايت أرووا كالدوايل الدرسان والمائي المرادي

حفرت الم جعفر صاوق عليه السلام سے بع جمالة "على في يشاب كيا اور اس ك بعد وضوكر ليا كيكن عن التنجاء كرنا جول كيا ير فداري هذا كا بعد مح يادآيا لا يا تلم ب ٢٠٠٠ فرهاي: "ايكن يوشاب كى اللي كود حود اور و الماري هو البرت بار من كرت ك فروت في ا

وُعَنِ الطَّفَاءِ عَنِ السَّنَدِيُّ إِبْنَ مُعْمَدِ عَنْ يُولِنَي بِين يَعْقُوبَ قَالَ؛ قَلْتُ فِي عَبْدِ الله و أَوْمُوا الله في افتريدُ الله عَلَى الْعِبَادِلِينَ غِنَا مِنْ الْغَانِطِ أَوْبَالَ قَالَ يَغْسَلُ ذَا لَوْهُ لِأُومِ الْغَالَة لَدَيتُ مِنْ أَمْ الْمُونِ مُرْتَيْنِ

وموائق ) و الدار الاستار ماز المندى على على مازع في عن العقوب الداس في تباكد على في عند منالام جعفر صادق عنيه العام ي و يعدد "جمل فحض في بيشاب يا يافات كاليهوا قاس كيك بندول جالف تعالى كافر فن كرده وضو لياب "" برناية " اب منام بيشاب ا، حوے، یافاند صاف کرے بھران کیلئے دود و مرتبہ وشو کرے (دعوے) ایدا

وَ أَغْيَرُنَ الشُّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَخْمَدُ بْنِ مُعَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعَدِ بْنِ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَجْمَدُ بْنِ مُعَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَرُين بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدُدٍ بْنِ أَنِ عَنْيْرِ عَنْ مُعَرَبُن أَذِيلَةً عَنْ زُبُارَةً قَال: تَابِشاتُ وَالدَالْفَ إِنْ أَلَا النَّسانَ وَالرَايَاتُ صَلَيْتُ فَسَالُتُ أَيَّا عَبْدِ اللَّهِ عِمْنَ ذَلِكَ فَقَالَ الْحَسِلُ ذَكُمُ كُولُو أَعِدُ مُ يُرَّلُكُ. "

( سی ) کار ۱۵۲ کے حدیث کی خبر وی ہے شیخ و حمود اللہ نے احمد بن محمد سے اس نے اپ سے ۱۱س نے سعد بن البراللہ سے ۱۱س ئے زرارہ سے اور اس نے کہا: " میں نے وضو کیالیکن پیشاب کی نافی کو نبیس و حویا تھر الباز بھی نے حال سے بعد میں نے اعفرت الام جعفر صادق عليه السلام سيداس بار الصين يوجها "توآب في فرمايا:" الدين ميناب كي نالي كود هو كر نماز كوده بارويز هو".

وَ بِهِذَا الْإِسْتَادِ مَن الْحُسُينِ بْن سَعِيدِ عَنُ قَصَالَةً بْن أَيُوبَ عَنْ خُسَيْن بْن عُضَانَ عَن سَهاعَةُ عَن ي بصيرِ قال فَالَ أَبِوعَيْدِ اللهِ عِنْ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَلَسِيتَ أَنْ تَنْفُسِلُ ذَكُرُكَ عَتَى صَلَيْتَ فَعَنَيْتَ إِمَّادَةُ الرَفْوةِ فَسُلُ ذَكْرِكَ عَتَى صَلَيْتَ فَعَنَيْتَ إِمَّادَةُ الرَفْوةِ فَسُلُ ذَكْرِكَ."

(مو تق ٨٨ - ١٥٣ - يذ كور واسناد كے ساتھ از حسين بن سعيد «از فضاله بن ايوب «از حسين بن عنان «از عامه خراج بسے اورا س نے كہاكيہ معند مشام جعفر صاوق عليه السلام في قرمايا: " الحر تم ميشاب كرف ك بعداياتي بيشاب كي نالي كود عوناجول كي سي كه نماز جي يزعد ك

الله صناعت معلوم بوجهت ك الركوني فخني التبراه كرن ك بعد ميتاب كي تاني كون وحوث قرال كاوضو باهل فين موجه يهن اكركوني التبرارية السامع المحالة الرب تروضوارك فبالطبط في إلى بعدي الترواد كرب الدوال من الأرطوت عادي الأوال في وضواكا أن ويتام فلماك يوكار طي أبر خوري

و التي رب كه المع عليه العلام في بينتاب تبطيع و موسل إدر بإناك تبطيع صاف كرف كالأكركسنة بإني الدينتم وإن والي والول عبدت كي خرف مثاره فيعويت لأأبر ففاري

المعترب الدوار بالماس والمساوق

وتمهار اوي الام ي كدوه بارده ضواتهام دواور الكليب كي نالي كو جي و حوك عَهَذَ النَّذِيرَ مَعْدُولُ عَلَى أَنْ لَدِيكُنْ تُوضًا فَأَمَّا إِذَا تُوضًا وَكِينَ فَسُنَ الذَّكِرَ لَا فَيُولُمُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِمَا وَأَوْضُو وَكِيا يَجِبُ عَلَيْهِ فَسُلُ الْمُوضِعِ مُسْتُوا الَّذِي يَمْلُ عُمِّى وَاللَّهُ مَا.

الله حديث ال صورت ير محمول موكى كد كوني مخض بين ب كرف ك بعد وضو جول كيا موركيكن اكروه وضو كريكا مور مرف اور سرف این دیشاب کی نالی کوه حونا بحول کیا بو تواس پر و ضو کاره باره انجام دینا داجب میش بوتااه داس پر فقط اور فقط مقام مشار كود حوناواجب باور بس اوراي بيان جو صريف والات كرتي بودي ب-

الذين تشيخ زجته الشفق أختذبن مخنوعل أبيج عن الخشين بن الحسن ابن أبّان عن الخسين بن سعيد عَن إِنْ أَن عُنِيْدِ عَن ابْن أَخْيَنَة قَال: وَكُن أَبُومَ رَبِّهُ الأَنْسَارِ في أَنْ الْحَكَّم بْنَ عُنْيَيَة بَالْ يَوْما وَ لَهُ يَغْسَلُ وَكُره مُتَعَبُدا كُذَا كُنُ كُونَ وَلِكَ رِفِّن عَبْنِ اللهِ ع فَقَالَ بِنُسَ مَا صَتَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْسِلَ ذَكْرَهُ وَ لِعِيدَ صَلَاقَهُ وَالْإِنْعِيدُ

( می ) و من ارجے مجھ سے بیاق کیا ہے گئے وحمۃ اللہ نے احمد بن محد سے ماس نے البینہ باپ سے ماس نے حسین من حسن من ال ہے اس نے صبحن بن معید تے واس نے این انی عمیرے واس نے این اورین ہے اور اس نے کہا کہ ابوم کم انساری نے بیان کوار ا یک ون تکم بن محتب افرانی بیشات کیاور جان او جه کرایک میشاب کی نانی کو نبیس و هو یاور می نے حضر سامام جعفر صاد تی ملیا اسرا ك أوش كناركيا وآب في قرايا إلى في براكام كيا بياس رواجب كدووان لايتاب كي على كود عود اورد وبارو فيازي سي الد وضوير ع كرف كالغروات ألي ب-"

وَ أَغْتِكُ الشُّيْخُ رَجِتِدُ اللُّهُ عَنْ أَجْتِدَ بْن مُحَتِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْن غَيْدِ اللّهِ عَنْ أَيْوتِ بْن نُوجِ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ أَبِ حَنْزَةَ عَنْ عَيْنِ بْن يَقْطِينِ عَنْ أَنِ الْحَسَنِ مُوسَى عِ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الزَّجْلُ يَبُولُ قَلَا يَغْسِلُ ذَكَّرَهُ حَتَّى يَتُولْمَا وَضُو الفلاة تقال يقسل ذُكَّرُهُ وَلا يُعِيدُ وَضُؤُهُ!

(معلی) \* الـ ۱۵۵ الور مجھے حدیث بیان کی ہے مجھ رحمة الله علياتے احمد بن محمدے واس نے النے باب سے واس نے سعد بن فيدان ے ال فالوب بن أول من اس في محد بن الى هزو من الل على بن يقطين من الل في كياك بيل في ابوالحن حفر شام موى كا هم عليه السلام سے يوچها: "أيك آوى بيشاب كرتاہے ليكن اين بيشاب كى نانى كو فيس وحوت يهاں تك كه خماز كيلين وضو أكل كريت والياعم بيس ولي في المان الني يناب كان كود حوا الكن دو بردوضو في كرا كال

سُعُكُ عَنْ أَعْبُدُ بُنِ مُحَدِّي عَنِ الْعَيَّاسِ بُنِ مَعَرُوفٍ عَنْ عَينَ بَنِي مَهْزِيًا لَا عَنْ مُحَدِّدِ بُن يَحْيَق الْخُرُّالِ عَنْ عَدِو بَن

أتبغرب الزوعام بثالص الد النال منت راوقي اور عالم العرفي والمراجع المرتبية والمراجع المراجع المراجع أَن نَصْرِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَّا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّجُلِ يَتُولَ فَيَنْسَى أَنْ يَعْسِلَ ذَكَّرَهُ وَيُتَوَهَ أَقَالَ يَعْسِلُ ذَكْرَهُ وَلا يُعِيدُ

(مو ثق) الـ ۱۵۲ ما سعد الناجمة بن مجمد ماز عمياس بن معروف ماز على بن معزيار ماز مجمد بن يحيى خزار شماز عمر دين الي نفير اوراس في كهاك میں نے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بع جما: "ایک آدی پیشاب کرتا ہے اور دولیٹی پیشاب کی علی کود حونا ابول باتا ہے اور وضوكر ليمائب توكيا تكم بي ٢٠٠٠ فرمايا: "الكراميةاب كي نالي كود حوسة ليكن وضو كا ماد و فيم كريت كا".

وَأَمَّا مَا رَوَا وَاللَّهُ مُوسَى بَنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيْ عَنْ أَجْمَدُ بْنِ عَلَى عَنْ مُعَدِد بْن أِن عَيْرِ عَنْ مِكَالِ عَنْ مُعَدِد بْن أِن عَيْرِ عَنْ مِكَالِ بْنِ سَالِم مَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ الرَّهُلِ يَتَوَمَّا أَوْ يَلْتُ أَنْ يَعْسِلُ وَكُرُهُ وَ فَذَ بَال فَقَالَ لِنَعْسِلُ وَكُرُهُ وَ فَاذَ بَالْ فَقَالَ لِنَعْسِلُ وَكُرُهُ وَ لَا لِيعِيدُ

( معیف) الدیدها دیکن دو حدیث جسے روایت کی ہے معدنے موئی بن حسن اور حسن بن علی ہے واقیوں نے احمد بن ہلال ہے واس نے محد بن الی قمیرے اس نے بیٹام بن سالم سے اور اس نے حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام سے بی جمان اسکام بن سالم ليكن الذل بيتاب كى نالى كودهونا بعول جاتاب طالانك وويبلي بيتاب بهى كريكا تحار توكيا يحم بوكا؟ "رفرمايا: "ابذل بيتاب كى نالى أوام ع مر فاد كوده باره فيل ع ع كاله"

فَهَذَا الْخَبَرْيُهُ كِنُ أَنْ نَحْبِلَهُ عَلَى مَنْ نَبِقَ عَسْلَ ذَكِّرِهِ بِالْنَاءِ ثُمُّ ذَكَّرَة قَدْعَبِهَ الْهَاذَ جَازَ أَنْ يَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ بِمَا تَقَدُّمْ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا يَنْزَمُهُ إِمَادَةُ مَلَا يُعَلِّيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحَالُ عَلَى مَا وَمُفْنَا وَ فَإِذَا وَعِدَ الْمَاعَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةً عَسُلِ الْمُوضِعِ وَلا يَلْوَمُمْ إِعَادَةُ الصَّلاةِ الْتَه صَلَّا عَا يَدَدَ عَدَم الْهَاءِ.

تواس حدیث کو ممکن ہے اس بات پر محمول کیاجائے کہ کوئی مخص اپنی پیشاب کی نالی کو پانی ہے وحو ناہمول کیا ہو پھرات ورآ اید مراس وقت یانی فتم موجامو تواس صورت میں گزشته بیانات کے مطابق پھر ول سے استجار کرے نماز کی اوا لیکی جائز ہو علی بادرال حالت يمن يرحى كئي تماز كودويار ويرست كي ضرورت تيس ب-اوربيان كرده صور تحال وش آف كي بعد پرجب ياني ال جائے تواس برمقام میشاب کود هو ناتولازی ہو گالیکن مانی تہونے کی صورت میں بڑھی گئ نماز کی دوبار والا الملی ضرور ی شیس ہوگا۔ فَأَمَّا مَا رُوَالُوالُكُ مِنْ بُنُ سَعِيدِ عَنْ صَفْوانَ عَنْ مَنْسُودِ بْن حَالِم عَنْ سُلَيَّانَ بْن خَالِدِ عَنْ أَعْفَى عِنْ الرَّجُلِ يُتُوسًا فَيَشْعَ عَسُلَ ذَكُم وقال يَعْسِلُ ذَكَرَ وَثُمْ بِيعِيدُ الْوُضُوِّ."

(مینی) ۱۵۸ مرووروایت مے بیان کیا ہے حسین بن سعید نے مفوال سے اس نے مصور بن عادم سے اس نے سلیمان بن

المناب الدكام يقاص اه وتهذيب اللاحظام عى ملسف مندع ل سيداد على بن صريد والدعلى بن اسباط والرحجد بن إن يحيى فزار... د بنرب الافام الأام ال المتريال فالمراق اللي الم غالدے اوراس نے امام محمد باقر ملیہ السلام سے بج چھا: " ایک آدی نے وضو کیا مجرا بنگا پیٹا ب کی نافی اور حونا ابول آیا آرا ا ے؟" فرایا:" ایک مثاب کی الی کود جوے اور وضورہ باره کرے"۔

فَتَعْمُونَ عَنَى وَنَسْتَعَمَّاكِ وَ اللَّذَبِ بِذَوْلَةِ الْأَغْبَارِ الْمُتَّقَدِّمَةِ الْقِي تُطْعُلُتُ أَفَا لَا يَجِبُ مُنْهِم إِمَّا وَأُ الْرَفْعِ وَ وَ يغيرُ الثَّافَقُ لِي أَثْوَالِهِهُ.

الواس مستحب ہوئے محمول کیاجائے کا کیو تک کزشتہ اصادیث الل پات یا دارات کرتی تیں کہ وضو کاوا مارہ بھالانا واجہ نبی ے اور معمومین کے فراین میں تا تنی روا فیک ہے۔

كَأَمَّا مَا رُواؤ مُنفَدُ يُنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْحُسِّينِينَ أَنِ الْخُطَّابِ عَنْ جَعْفَر بْن يَشِيرِ الْبَجَيْنَ عَنْ حَنادِين عُقْدَانَ عَنْ مَدَارِ بِينَ مُومَى قَالَ سَبِعَتُ أَبَاعَهُمِ اللهِ عِيَقُونَ لَوَأَنَّ وَجُلَاتُهِ فَأَن يَسْتَتَعِينَ مِنَ الْغَايِط عَقَى يُسْتَقَ للرئعير الضلاقية

(موثق) ١٥١٥ ميكن جس صيت كوبيان كياب سعد بن عبدالله في محد بن مسين المن الي الخطاب سد ١١٠ في جعفر بن يشر المح ے اس نے جاوین حال سے ماس نے عمار بن موی سے اور اس نے کہا کہ جس نے حضرت امام جعفر صاوق ملے اسلام کانے البان سناہے: "اگر کوئی آوی باخانہ کے بعد استخار کر ناہول کیا ہو یہاں تک کہ تمازیز دیا تو تماز لوٹائے (وو بارونے سے ) کی ضرورے تھی

فَالْوَجُمُ لِهَذَا الْفَيْرِ أَنْهُ ثَيِنَ أَنْ يَسْتَنْفِي بِالنَّاءِ وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَنْفِي بِالأَسْفِادِ فَإِنْدُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْزُمُنَّهُ إِمَا وَوُ الصَلَاةِ يَدُلُ مُلَى وَلَكَ مَا تُقَدُّهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيُرِيدُ وَلِكَ بِيَاناً.

آوای حدیث کی صورت یہ ہو عتی ہے کہ وہ شخص پانی ہے استنجاء کر ناجول گیا ہو جبکہ وہ پتھروں ہے استنجاء کر چکا ہو۔ کیا تھ صرف ای صورت ش بی ای کیلئے نماز کی دوبارہ بھاآوری داجب نہیں ہوگی۔ گزشتہ احادیث بھی ای بات پردلالت آر کی تھا اور مزید و ضاحت کیلئے ایل کی حدیث جی ہے۔

مًا رُوَاؤُ الْحُسُولُ بِنُ سَعِيدٍ مَنْ حَسَادٍ مَنْ حَرِيدٍ مَنْ أَرَارُةً مَنْ أَن خِفَعَ وَقَالَ: لا ضَلاقً إلا بِعَهُو، وَيُجْرِيتُ مِن الإشتِتُجاءِ ثُلَاثَةُ أَسْجَارِ بِدَالِكَ جَزْتِ السُّنَةُ مِنْ رَسُولِ المُصَاءِ أَمَّا لَيُؤلِ فَإِنَّهُ لَا بُذُ مِنْ فَسُلِهِ.

( میں) 12-11- جے روایت کی سے حسین بن معید نے جمادے ال فریزے ماس نے زرارہ سے اور اس نے کہا کہ عظر سے این محد باقرطية العلام في خرمايا: "كونى فماز طبيارت ك بغير فين بوتى اور ال كيك تين بقر بحي كاني بين اور وسول الند التيبيّية عن الم ے به وستو. جاآآر ہاے رالیکن میٹاب کیلنے و حوناضر وری ہے۔"

فَأَمَّا مَا رُوَا وُمْ مَعْدُ بُنُ عَينَ بُنِ مَعْيُوبٍ عَنْ أَخْدَ بُنِ مُعَدُدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِم عَنْ عَينَ بْن جَعْفَرِ عَنْ أَجِيهِ

الترب الإدكام فاسم 27 JUSTER - 373 مُوسَى بُن جَعْفِي مِ قَالَ: سَأَتُشَفَّعَنْ رَجُلِ وَ ثَنِي وَهُولَ صَلاتِهِ أَلَهُ لِمُسْتَثِّمِ من العَلاء فال بِنُصَرِفَ ولِسُتُتُعِي مِنَ الْخُلَاءِ وَيُعِيدُ الصَّلَاقَ إِنْ فَكُرُو فَلَوْ وَمِنْ صَالِمُ لَقُوْ أَوْ وَلِكَ وَالْمُواوَا عَلَيْم

" مغربت السلام عداد را نميول في البين بعزت المام موى لا قرمان الملامة عن يمان" أيدة في واوران فما يوا أي الديت القار وليف يعدال في التنجار فين كيالواليا عمري المرول إلى "قاركو جوزويدان بال التنجار أرك وورو المازع على اللا لنازے قار با اور نے کے بعد پور آئے آوی ارواس کے لیے کافی ہے اورا ان پر امارو پار من اعتبار ای تون سے۔"

فالوجه فيم النما مَا ذَكُرُ فَاهُ مِنَ أَنْهُ إِنَّا ذَكُرُ أَنْهُ لَهُ يَسْتَكُم بِالنَّاءِ } إِنْ فَانْ في اسْتُنْعِي بِالعَجْرِ فَمِيلَيْنِ مُسْتَمِّعَتِ لَمْ اللَّهِ مِن الصَّلَاةِ مَا وَالرَّفِيهَا وَيُسْتَتِّعِي بِالنَّاءِ وَيُعِيدُ الصَّاءُ وإذَا المُعْرَف مِنْهَا لَهُ يَكُنَّ عَنْيُهِ فَيْ الْوَكُانَ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلَالَكُانَ عَلَيْهِ إِمَا وَقُالصَلاَ عَنَى فَلَ خَالِ النَّمَانَ لَذَا يُفْدِرِ فَ مَنْ مَا لِيَفَاوَهُ تهيدُ وُنتُ بَعَانِاً.

آلاس مدرث کی جی وی مذکورو صورت مید ہوگی کہ اس نے پانی سے استیار نہیں کیا ہو گالیکن بتھر وی والداستی کر لیا ہو گا۔ آلواس مورت على ال ك لي متحب ك جو نماز يزه رباب جب تك نماز كي مالت عير عدال أو توزوع الديانيات المتناد كرت الله المورود والموج على الوراكر المازكو توريد كالتواس وكالم ليس وكالديس عرائي المراس ا التجامي نه كيابو تواس پراستنباء كرف ك بعد جرحال بين دوباره نمازيخ هناواجب موكا ده نماز كو تؤرد مدين لوز مدان كي مزيد وشاحت مقدر جدؤيل عديث سي مجى يوتى س

مَا رُوْا وْمُحَدِّدُ مِنْ يَعَقُوبَ عَنْ عَينَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَدُد بْنِ عِيمَى عَنْ يُؤْمُنَ عَنْ أَرْعَةَ عَنْ سَبَاعَةَ قَالِ فَانِ أَيْهِ خَبْد الله وإذا وَخَلْتَ الْغَانِمَ فَقَضَيْتَ الْحَاجَةَ فَغَدْ تُهِرِقِ الْبَاءَ ثُدُّ تُولِينًا أَنْ وَلْسِيتُ أَنْ تَسْتَرُّسِي فَنَ كُرْتُ لِعَدْ مَا مُشْتَ فَعَلَيْكَ الْإِمَادَةُ فِإِنْ كُفْتَ أَهْرَقْتُ الْنَاءُ فَنَسِتَ أَنْ تُغَسِلُ ذَكْرَتَ عَلَى صَلَيْتُ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوَهُوءَ المُلَاوَعُ مُنْ أَنْ كُلُ فَالْمُولُ مِثْلُ الْمِزَادِ. \*

(مو تن ) عدار ١٦٢ \_ حدرواليت كى ب محد بن يعقوب في عن ابراتيم باس في مدن مين ساس في اس مداس في زره ع ال في على عد اوراس في كماك حفرت المام جعفر صاوق مايد السلام في فيايد "جب تم بيت الخلاء جاو اورد فع حاجت ر لولیکن (استخار کرنے کیلئے) یانی نہ بہاؤ پھر وضو کر لو تگر پہلے استخار کر ناجول کئے ہواور حتیس فمازیز سے کے بعد یوآئے تو تسیارے ان الراود وباروغ هناواجب \_\_ (استخار كرنے كے بعد )اورا كراستنا كيك يانى بهايا بھى بو كرائى پيٹاب والى نالى كود صونا نبول كئے بريبال تک كه نماز جي يرڪ لي جو تو تهبارے اور وضواور نماز كادو باره بجانا تا اور ( پہلے )ابنی پيشاب كي ناني كود هو نالازي جو كا كيو نكه

> أتغرب الإفام قاص عد عين والمن المراجعة

میشاب مجی إخانه کی طرح ہے۔"

وَأَمَّال مَا رَوَاهُ مَعَدُ بَنْ عَبْد اللَّهِ عَنِ الْحَسْنِ بْنِ عَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَيْرَةِ عَنِ الْعَبْدَ سِ بْنِ عَامِر الْقَسْبَانَ عَن الْسُفَالِي الْمُثَاوَ عَنْ عَدُو بْنِ أَنِي نَصْرِ قَالَ: قُلْتُ إِنِّي عَبْدِ اللهِ عِلِنْ صَلَّيْتُ فَذَكُ أَنْ لَمْ أَغْسِلْ ذَكِي بَعْدَمَا خيلتك أقاليد كالكاد

(حسن )١٨-١٦١ في جس عديث كوبيان كياب سعد بن عبد الله في حسن بن على سه ١٠٠ في عبد القد بن مغير وسه ١١٠ في ال بن عامر تصافی سے اس نے المشنی الحناط ( یا تعاط ) سے اس نے عمر و بن الی تصر سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیه المام م ع جمان میں نے المازی سی اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے یاوآیاکہ میں نے ایکن پیٹاب کی نالی کو نیس وحویا توالیا می اللہ 

فالوجفل توبيع والأن تغيقه على أنكه لا يجب عليه إعادة الوضو الأنفه إثنا يجب عنيه إعادة غشل المنوب ولين لِ الْخَيْرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِمَّا وَوُالصَّلَا وَالَّذِي يَذُلُّ عَلَى هَذَا الشَّأُولِل مَا تَقَدَّمُ مِنَ الْأَخَمَاءِ وَيُرِيدُ وَلِكَ مَا لَكُ يَيَّالاً.

تواس حدیث میں امام علیہ السلام کی وونیس "فرمانے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اے اس بات پر محمول کریں کہ ان يروضوكااعاده (دوباره بحالانا) واجب نيس ب- كيونك اس صرف جك كاد حوناواجب بوگا-اورجب حديث بس اس بات يكولي الله نیں ہے کہ امام کافرمان ہو اس پر تماز کولوٹاتا (اعادہ کرنا) واجب تیس ہے۔ اور گزشتہ احادیث بھی اس تاویل پروالات کرفیایل اور مندر جرؤيل مديث سے مجياس كى مزيد وضاحت بوتى ب-

مَا رُوَا وَالْحُسَوْنُ مِنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أِن عُمَيْرِ عَنْ عُمَرُيْنِ أَذَيْنَةً عَنْ زُنِارَةً قَالَ: تُوطَّأُتُ يَوْما أَوْلَمُ أَغْسِلْ ذَكْرِي لَمُ صَلَيْتُ فَسَالُتُ أَبَاعَبُواهُوم تَقَالَ الْمُسِلُ ذَكَّرَكَ وَأَعِدُ صَلَاتُكَ.

(می ایم ۱۹۲۱ بے روایت کی ہے حسین بن سعید نے ابن الی عمیرے اس نے عمر ابن افریت سے داس نے زرارہ سے اوراک نے آباك ايك ون يس في وضوكياليكن ابتل ميشاب كي نالي كو تبيس دحويااور نماز جي يزيدي، پيريس في حضرت امام جعفر صادق عليه اسلام ے مسلہ ہے جمالوفر مایا: "این مشاب کی نالی کود حور اور نماز دو بار ویز حو۔"

فَأَدْ جَبَإِعَادَةَ الصَّدَةِ وَعَسْلَ الْمَوْدِعِ عَلَى مَا فَصَّلْمَاهُ.

الله عليه العام جي جس طرح جم نے تفصيل بيان كى ہے اى طرح نمازك اعاده اور مقام ميشاب كے وعوفے كوداب

فَأَمْا مَا رُوَاهُ مُحَدُدُ بُنُ عَين بْن مَعْبُوبٍ عَن الْهَيْثُم بْن أَي مَسْدُوقِ اللَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكِم بْنِ مِسْكِينِ مَنْ سَعَاعَةً قَالَ: قُلْتُ إِنِّي الْحَسَنِ مُوسَى مِ إِنَّ أَبُولَ ثُمَّ أَنْتِشُخُ بِالْأَحْجَارِ فَيْعِيءٌ مِنْ مِن الْبَغَلِ مَا يُفْسِدُ مَرَادِيكِ قَالَ

> التغصيدالاطام الأاسان عافى يا المراد توزيد الا حام عام م

ئيش، ۽ باش. '

(جول) ١٠١٠ - اليكن ووحديث في بيان كياب محدين على بن محبوب في من الل مروق المندى - ١١٠ في عمر بن منتين ے اس نے عامد سے ادرائی نے کیا کہ علی نے معزت الم موی کا عم علی السلام سے یا چھا:"عی پیشاب کرنے کے بعد بھروال ے جگہ کوساف کر تاہوں پھر میں جھے ہے اتنی د طورت خارج اور فی ہے تھ میری شلواد کو خراب کردی ہے۔ کیا کروں ؟ " توفر مایا : "كولى حرج كيل ب"-

عُلِيْسَ بِنِمَا فِي نِمَا قُلْمُنَاهُ مِنْ أَنْ الْمُولِ لَالْمُولِ لِمُنْ لِمُسْلِمِ لِشَيْتُونِ أَنْ يَكُونَ وَلِنَا مُعْتَمَا لِمَالِ لَذِ يُكُنُ قِيهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ جِيئِيدِ الافتِصَارُ عَلَى الأَحْجَارِ وَ الثَّانَ أَلَهُ لَيْسَ ق الْخَبَر أَنَّهُ قَالَ يَجْرِدُ لَهُ اسْتِهَاحَةُ الشَّكَاةِ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلُهُ وَإِنَّا قَالَ لَيْسَ بِهِ يَأْسُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْبَعْلِ الَّذِي يَخْرَبُ مِنْهُ بِعْدَ الاستبرَاء وَ ذَلِكَ مَحِيمٌ إِزَّلَهُ الْوَدْيُ وَ ذَلِكَ طَاجِرْعَلَى مَا نُبِيِّنُهُ فِيَّا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَ وَ الَّذِي يَذَلُ عَلَى أَنْهُ وَ بُذُلِي الْبَوْلِ مِنَ الْعَاءِ ذَائِدا عَلَى مَا تَقَدَّم.

تور دارے اس بیان کے منافی شیس ہے جو ہم نے کہاتھا کہ پیشاب کو پانی ہے دھونا ضروری سے کیو تکہ اس بارے میں دوا حمال وے واسکتے اللہ ان میں سے ایک توبیہ بے کہ میہ عدیث اس حالت کے ساتھ خاص ہوجس میں رادی پانی نہ ر کھتاہو۔ آباس صورت میں اس کیلئے پتھر دن سے صفائی پر اکتفاء کر ناجائز ہو گا۔اور دوسر ااحتمال ہے ہے کہ حدیث میں یہ توشیس ہے کہ امام نے قربا یا ہو کہ اس مالت می تمازیز منابعی معجے بے جاہے نہ بھی وحویاہو۔امام نے توصرف یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حری نہیں ہے۔ یعن اس ر طوبت میں کوئی حریج نہیں ہے جو استبراء کے بعد خارج ہو۔اور یہ بات سمجے بھی ہے کیو تک وہ ندی ہوتی ہے اور ہم ان شاہ اللہ بعد میں وضاحت كرين كے كدوه ياك بوتى بداور كزشته احاديث كے علاوه مندرجه فر في احاديث بحي اس بات يروالات كرتى إيل كرميشاب ك منال كيا إلى ضرورى ب-

مَا رُوَاوُ الْحُسَيْنُ بُنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بُن مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْن عَفْمَانَ عَنْ بُرُيْدِ بْن مُعَاوِيَّةَ عَنْ أَن جَعْفَى ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزى مِنَ الْغَايُطِ الْمُسْحُ بِالْأَخْجَارِ وَ لَايْجْزى مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.

(ضعف) ١٦٦-١٦١ جے روایت کی ہے حسین بن سعید نے قاسم بن محدے اس نے ابان بن مثان سے اس نے برید بن معاویہ ے اس نے مطرت الم محد باقرعلی السلام سے نقل کیاکہ آپ نے فرمایا: " پافانہ کی صفائی کیلئے ہتر بھی کفایت کر جاتے ہیں لیکن بيتاب عصفائي صرف باني عنى موسكتى ب-" وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى الثَّاوِيلِ الأَوَّلِ.

> النوب الاحكام قاص عن الترد كرا كري بعرائي تغرب الاحامين الحراثات

نیز پہلی ہو بل (اعظم اوی صورت میں پیقر وال پر اکتفاکر نا) پر مندرجہ ذیل صریت والات کرتی ہے: مَا رُوْا وْمُعَدُدُ بْنُ أَحْدُ بْنِ يَحْقَى مَنْ مُعَدُنِ بْنِ الْحُدُيْنِ عَنْ مُعَدِّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِالْهِ ابْن بْكُرْ قَالَ: قَلْمُ يِنْ عَبْد الله والرَّجْلُ لِيُولُ وَلا يَكُونُ مِنْدُ وَالْنَاءُ فَيَسْتُمْ وَكُن وَبِالْحَالِيدُ قَالَ كُلُ عَيْ يَابِسِ زُكِ. ( کا سی ایم ایر ایران کی ہے کہ بن اتھ بان میں اے کھر بن مسین سے مال نے کھر بن خالدے مال نے میران بی کے ے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت دام جعفر صادق علیے السلام سے ہم جھا! "ایک آد می پیشاب کر لیانا ہے تحراس کے پاک دانی کئی موج تؤدولين بيت ب كما ما كا ما كا أو يوار ب و الزاتاب لآ كيا تقم ب ٣٠٠ فر مايا ١٠٠ مر خطك جيز سه مفالي مناسب سي ٢٠٠٠

## باب نمبر ٣٢: اعضاء كود هونے ميں بالوں سے ابتداء كرنے كى ممانعت

أغترن الشيخ زجنه الله عن أختذ بن مختدعن أبيه عَنْ أبيه عَنْ سَعْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْتَدُ بْن مُحتدِ عَنْ عُثْدَان بْن جِنِي عَن ابْن أَذَيْنَةَ عَنْ يُكُثِرِهُ أَمُارُةُ ابْغَقُ أَعْيَنَ أَنْهُمَا سُأَلَا أَبَا جَعْفَى عِفْ وَضُو رُسُولِ اللهِ ص فَدْعَا لِمُثْبَ أَوْ بتَوْدِ فِيهِ مَا الْفَصْلَ كُفِّيهِ ثُمُّ فَسُسَ كُفْهُ الْيُسْفَى فِ الثَّوْرِ فَقَسَلُ وَجُهُهُ بِهَا وَ اسْتَعَالُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِكُهُهِ عَلَى عَسُل وَجُهِهِ ثُمْ غَسَن كُفَّهُ النِّندُي في البّاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْبَاءِ فَعَسُلُ يُدَهُ النِّيدُ في صِنَ السرَّفِيّ إِنَّ الْمُعَادِعِ إِذ يَرُوْ الْنَاءَ إِلَى الْمِوْقَتُونِ ثُمَّ عَسَسَ كَفْهُ الْيُمُدَى فِي الْعَامِ فَاغْتُرَفَ بِهَا مِنْ الْعَاءِ فَأَفْرِهَهُ عَلَى يَدِهِ الْمُسْدَى مِنَ الْمِوْقِ إِنْ الْكُفِ كَا يُرُدُّ الْمَامَ إِلَى الْمِرْفَق كَمَا مَنْعَ بِالْمُمْتَى ثُمُ مَنْحَ رَأْسُمُ وَ قَدَمَنِهِ إِلَى الْكَفِيدِينِ بِغَصْلِ كَفْيَهِ لَهُ يُفِدُهُ

(موثق) الـ ١٩٨١ في الله عديث بيان كى ب في مرد الله في الحدين فحد الله في البيد باب الل في عدين فيدا ے اس فے احمد من محمدے واس فے عمان من ملی کے ماس فی این افریق سے داس فے این بکیر سے اور زرارہ مین سے اوران دوفول ف معترت المرجم وقر ملي السلام من رسول الله من وين على و ضوع بارت من سوال كياتولام ملي السلام في بأن مجر اليك طفت يا قال المنظوليان الإن إلى الموصوع فيراب واليم جلوا موطئت من ذال كرياتي جمرالاراب جره كود حويادر باليم الخليات المحاجية وحوالے على مدولى الجرائي وائي علوكو بالى على ذائل كر بحر الدرائية وائي باتحد كو كسنيون سے الكيوں مك و حويا وبلد بالى خود كسنيول

النوب الدوام فالساع المراوية كري في بيزيو فيضد والريميني الأن وويب على فيفك بوصاف بيران على كرواني المحد وكاب الداريون الأرافار مرايت الرائات معنى من وستعال ووائب إلى مع معنى عن البين و الدول المن أن المائيات كالراجلة بالمنتقل والمستعد على أبر المفارى からからから川上が上れるからうち المرويم والأق في المات عيد اليمان ميارت على أنه يلى لكسارى بي ويك محكودى بيديد كالعرب "باي ويوزو الشد على والد".

ويس الا تقال فيرواكي باته كوبال ين ذال كراى سايك جاوير الوراس بأي باته كى كنى سائد يا كر كنى كوبال اليوس الوقاء الكل اى طرق يصدوا ي بالتد كم ساته كي تقاريد الإن التد ك بنى بوقى ترك سائية من الديمة وال يادل كالتي كال ار في ما ياني تنبيس دُالا۔

فأما مَا رُوَا فَسْعَدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحْدِي عَنِ الْعِياسِ عَنْ مُحَدِيدٍ بْن أَي مُعَرِعَنْ حُدَادِ بْن مُثَّناكَ مْنْ أَن عَبْدِ اللهِ مِ قَالَ: كَا يَالُسُ بِسَنِهِ الْوَضُو مُقْبِلًا وُ مُدْبِراً. ا

والسي المراب ووصيت في روايت كى ب معد إن فيوالله في الحدين المات والله في الله عن والله في الله من الله فير ے اس نے حادین عثمان سے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام نے فرمایا: "وضوے مسے کو ایک اطرف الله كي طرف الحام دين عن كوفي حرب فيس ب

قَهُمُّ الْفَعْبُرُ مْخَصُوطَ بِمَسْمِ الرَّجُنَيْنِ الْأَنْهُ يَجُوزُ اسْتِغْيَالُهُمَا وَاسْتِدُ بَالْوَعْمَا وَالْمَاعِ لِلْأَكْمَالُ وَلَكَ

آر حدیث دو تول یاوں کے مح کرنے کے ساتھ خاص ہو گی کیونکہ ووٹوں یاوں کے مح کواپٹی طرف یابیو کی طرف امہام وبالوائر اور مندرجه فيل صريث بحجااى بات يروليل يدر

مَا رُوالْ مُخَدُدُ لِنَ يَعْقُوبَ مَنَ أَحْمَدُ بِن إِذْ رِيسَ عَنْ مُحَدُدِ بِن أَحْمَدُ بِن يَعْيِي عَنْ مُعَدد بن عِيسَى عَنْ لِيرُسُ فَالَ: أَخْبَلُ مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ عِبِيقَى يَسْمَ ظَهْرَقَدُمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَفِ وَمِنَ الْكَفِي إِلَّ أَعْلَى

(م عل) العدمة المنات كي مع من يعقوب في احمد بن اورش من اس في محمد بن احمد بن يحيى من اس في محمد بن معين ے اس ان اور اس نے کہا کہ جس آوی نے حضرت ابوالحسن (امام موی کا الم م) کو منی میں دیکھا تھا ہی نے بتایا کہ آپ آپ ووأول بال في يشت أو ياول ك اور والي حصر ي جوز تك اورجوز ي والي حصر تك مح كرت تهد

## باب تمبر ٣٣ مر اور و و ياؤل ك مسح كے لئے يانى كے استعال كى ممانعت

أَغْبَرُلِ أَيْوِ الْحُسَيْنِ بَنُ أَبِي جِيدِ الْقُنِي عَنْ مُحَمِّدِ بَنِ الْحُسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَن الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَالٍ عَن الْحُسَرُين بْن سَعِيدِ عَن ابْن أَن عُسَيْرِ وَ فَصَالَةَ عَنْ جَمِيلِ عَنْ زُمَا رَقَبْن أَعْيَنَ قَالَ: حَتَى لَنَا أَبُوجَعَفْرِ عِ وَضُوْ رَسُول اللهِ صَ قَدُمُا يِقَدُج مِنْ مَاء قَافِقُلَ يَدَةُ الْيُهُمَّى فَأَخَذَ كَفَأَ مِنْ مَاء فَأَسْدَلْهَا عَلَى دَجُهِه مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ ثُهُ

> 11013,120 11-12 AT 41016/6011-25-11/1003

مَسَحَ بِيَدِهِ الْبُنِيْنِي الْجَانِيَيْنِ جَبِيعاً ثُمُّ أَعَادُ الْبُسُرَى فِي الْإِنَّاءِ فَأَسْدُلْهَا عَلَ الْيُسْفَى ثُمَّ مَسْحَ جَوَانِهَا ثُوُّ الدَّو النتقىق الإناء فتخشيتها على المشترى فتشاخهها كاخشخ بالنشق فترمشخ ببلية ما يتقرق يذليه زأشدة رخليه لَمْ يُعِمُّ فَهَالَ الْإِنَّاءِ. أ

( می ) ا اعداد مجے خروی ہے اوا کسن من الی جید فی فے محد بن حسن بن ولیدے اس فے حسین بن ابان سے اس فر میں معیدے وال فے این الل محیر اور فطال سے وائبول نے جمیل سے وال نے زرار ویان الیمن سے اور اس نے کہا کہ ہم سے جم شاہ الله المال في وسول الله من والله عن وضوى وكايت بيان كرف ك الله يال كابرش منكوا يا جراب والي القدام بأن على على ال اور چلو بحریانی الیاادر چرے کے اور والے حصر پر نے جاکر پائی چھوڑ الجرائے وائیں پاتھے سے جی چرے کے ووٹوں اخراف کو میان مريك الدين عاد مريان بادور عدوي عدوي عدوي عدوي عدوي كالراف كو تاكيا- مردو بدود كالكابات كوبران والمردو بحر الادات بائي بازور ذال كرايس كياجي دائي بازوك ساته كيا فلاسبكرات ونول بالقول يريكي الوني ترك سالية مراوروال ياؤل كالمح كالاور (مزيد ياني ليغ كيك ) يا تقول كو پير برتن مي نبيل والا ..

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ صَغْوَانَ وَفَضَالَةً بْنِ أَيُوبٌ عَنْ فُضْيْل بْن عُثْمَانَ مَنْ أَي مُبَهِّدَةً الْعَلَّاء قال وَطَالُ أَبَاجِعُفَم وبِجِهِ وَقَدْ بَال فَنَاوَلُتُهُ مَاءُ فَاسْتَتَعَى ثُمُّ مُبَيِّتُ مَلَيْهِ كَفَأَ فَقَسَل بِهِ وَجِهُ وَكُفَّا لَسُن بِهِ وَرَاعَدُ الْأَيْسُ وَ كُفّاً غَسَلَ بِهِ وَرَاعَهُ الْأَيْسَةِ ثُمُّ مَسْحَ بِغَضْلِ النَّذَى وَأَسْدُو رِجْمَيْهِ. \*

( منجع) ٢- ١٤٤١ - انجي مذكور واسناو كے ساتھ از حسين بن سعيد واز صفوان و فضال بن ابوب واز فضيل بن عنان واز ابوسيد واخذ اوارال نے کہائیں نے جمع دیم اللہ علمہ السلام کو وضو کرا یااور دو یوں کہ پہلے آپ بول کر بھے تب میں نے افیص بانی پہنچا یااور آپ ا استخار فرما يا يحريس في آب ك باتحديد ياني والا توآب في إينا جيره وحويا بحرايك اور جلوس اين والحس باز وكود حويا بحرايك اور جوب الية بالي باز و كور هو يا يجر اى كى بينى بوكى ترى سے استع سر اور د و نول ياؤل كا مسح فرمايا۔

قَأَمًا مَا زَوَاهُ أَخْتُ ثِنْ مُحَدِّدِ بْنِ عِيتِي عَنْ مُحَدِّرِ بْنِ عَدُّوهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَيَّا الْعَسَنِ عِ أَيْجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسْخَ قَدَمْيُهِ بِفَشْلِ رَأْحِهِ تَقَالَ بِرَأْحِهِ لَا تَقَلْتُ أَبِنَاهِ جَنِيدٍ قَفَالَ بِرَأْحِهِ تَعَبُ

كا عُمْ أَنْ اللهِ إِنْ إِلَا فَي كَلِينَا عِلَىٰ اللهِ المِلْ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ال نين" ـ چري في اي چا: "يا عيان - مع كرے كا؟ "وَفرايا: "اب مركا كايا" -

> のんかででいい、ならいではない المترب الاحام قاص ٨٢ دينع يني مخو المرام اوريد كم حرسك وويك وين مقام عد يوسيان على عدم والفراد والا الماكيات المراكا والاحكام الأواكل الا

مَا رُوَاهُ الْحُسَمُّنُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ طَاوِعَنْ شُعَيْبٍ عَنَّ أَنِ بَصِيرِ قَالَ: سَأَتُ أَيَّا عَيْدِ اللهِ وعَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ مِنَاقِ يَدِى مِنَ الشَّدَى وَأَسِى فَقَالَ لَا بَنْ تُصْمُ يَدُكَ فِي الْسَاءِ ثُدَيْسِمُ. ا

حزے الم جعر مارق عليه اللام ع مرك ك ك ك بدے يك إي الله على الله على الى ترى ع الى مركا ك アップライン はいからなるなるといいいいかい

فَالْتِيْمُ فِي هُذُنِينَ الْخَيْرَانِينَ أَنْ تَعْمِلُهُمُنَا عُلَى مَثَرِبِ مِنْ التَّقِيلةِ الْأَنْهُمَا مُوافِقان لِمِنْ المُرْجِينِ الْعَامَة ، لِنَتْمِيلُ أَنْ يَكُونَ الْنُزَّةُ بِهِمَا إِذَا جَفْتُ أَعْدًامُ الطُّهَارَةِ بِعَقْرِيط مِنْ جِهَتِهِ فَيَعْتَاجُ أَنْ يُجَدِّدُ فَسُلْهَا فَيَأْخُذُ مَاءَ خِدِيدا وَ تَكُنُ الْأَغْذُ لَهَا أَغْدَا لِلْمُسْجِحَبُ مَا تُطَبِّنُهُ الْغُيْرُ الْأُولَ وَأَمَّا الْغَيْرَ الشَّال فَيتَعَتَّدَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُوادِّ يَقْوِيدِ بْنَ تُفَعُ بَذِكَ فِي الْنَاوِ إِنَّا أَدُادَ بِهِ الْنَاءَ الَّذِي بَتِينَ فِي لِعَيْتِهِ أَوْ خَاجِبَيِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنْ يَفَعَ ثِيدَةَ فِي النَّاءِ الذِي فِي الْإِنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا احْتُهِلَ ذَلِكَ لَمْ يُعَارِضُ مَا قُدْمُنَاهُ مِنَ الْأَغْبَادِ وَ الّذِي يَدُلُ عَلَى الشّأْدِيلِ الذي وَ الّذِي وَالّذِي الذي وَالدِّي الذي وَالدّ

توان دوجد نثال کی صور تحال میہ ہے کہ دونوں کو ہم تقیہ پر محمول کریں گے۔اس لیے کہ بیرجد بٹیں اکثر عامہ (دیش سنت) کے ند ب کے مطابق ہے۔ اور یہ پہلی حدیث کے مضمون کے لحاظ سے بیاحقال مجی ہے کہ ان دونوں حدیثوں سے مرادید دو کہ جب ب كرف ي أوتاى كي وجد سے اعطاع وضو خطك موجاكي تو پر ف سرے سے اعضاء كو (وضو كي نيت سے) احوع قالنا كے لئے نابان استمال كرے۔ كويان اعضاء كيا يانى لين كومسى كيل يانى لين كے متر ادف سمجماكيا ہے۔ البيتد دوس في مديث بي بدا احتمال ب ك " يك إلى يل على ذالو"ك جمل مراد ده ياني لياكيا بوجووضوكرني والماحي والرحي بابرويه بيا بوابوركيو تك الى عديث على کئی ایا نیس آیا کہ وہ اینا ہاتھ برتن و فیرہ میں موجود بانی میں ڈالے اورجب یہ اختال بایا جاتاہے توبیہ حدیث گزشتہ بیان کروہ دیکر عدیثوں سے معارض اور مخالف فیس رہے کی ساور تماری اس مذکورہ تاویل پر مشدر جدویل صربت مجی والت کرتی ہے۔ ٱلْحُبِّرَانِهِ الشَّيْخُ رَحِمَدُ التَّمُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَ بْنِ وَهْبِ عَن الْعُسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ عَنْ خَلْفِ بْن حَمَّا وَعَنْ أَفْرَاكُ عُنْ أَن عَبْدِ اللَّهِ عِقَالَ: قُلْتُ لَدُّ الرَّجُلُ يَنْسَى مَسْحَ رَأْبِ وَ هُوَلِ الطَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي يَعْيَتِهِ بِمُثَلِّ فَلْيَنْ مَعْ يِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِغَيْدٌ قَالَ يَنْسَخُ مِنْ عَاجِبَيِّهِ أَوْ مِنْ أشفار عينيد.

موی کی ان جعفر ہی وهب سے واس فے حسن بن علی الوشاء سے واس نے خلف بن شاو سے اور اس نے حدیث بیان کرنے والے سے

> المناج الأواق الماسية 47 J. 13 18 - 19-54

ادراس في الباك عن في حضرت الم يعفر صادق عليه السلام عن جيان الوقية و ي مركا ح كرنا بحول جانات اوراب وو فمال وال الله المال المالية المراس كل والرحى على ترى باتى به القال ترى ك وريد س من المسائد الدين المالية المراس كل والرحى على ترى باتى به القال المراس كل والرحى على الركان المراس كل والرحى المراس كل وا و پون الراس کورو کی در دو قوا مرایا: "ایت آبرووں سے یا تھے کے بیوان سے 5 ک کے کرے "

# باب نمبر ٣٣: سراور ياؤل كے مسح كى كيفيت

أَلِي عُدَيْرِ عَنْ أَنِي أَيُوبَ عَنْ مُحَدُوبِينَ مُسْلِمِ عَنْ أَلِي عَبْدِ اللهِ عِلَى أَنْ مَسْعُ الزّأس عَلَى مُقَدِّمِهِ.

( سح ) ا ١٥١١ مح حدرت بيان كى ب حسين بن عبيد الله سف احمد بن محمد سه اكل في المدين المرين المرين المرين المرين نے حسین بن سعیدے اس نے عمر بن انی عمیرے اس نے ابوابوب سے واس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے نقل کہا کہ دعزید یہ المرسادق عليه السلام في في مايا: "مركام حاس ك الكي حصر ير موتات".

وُ أَخْيَلُ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَلَ جَعْفَرُ بِنْ مُحَمِّدِ بْن قُولُولِهِ عَنْ مُحْمِّدِ بْن يَعْقُوبَ عَنْ عِلْمَ مِنْ أَسْعَابِنَا عَنْ أَخْتَذَ بُن مُحَقَدِ عَنْ شَاذَانَ بُن الْخَلِيلِ النَّيْسَايُورِي عَنْ مَعْمَرِبُن خُمَرَعَنْ أَي جَعْفَى عِكَالَ: يُجْزِي مِنْ مُسْعِ الرَّأْسِ مَرْدِعُ ثُلَاثِ أَصَابِعُ وَكُذُ لِكَ الرَّجُلُ. ا

( جُيول ) الدين الشيخ بيان كياب في رحمة الله في الوركهاك مجوب بيان كياب جعفر بن محد بن قواديه في بن يعقوب ال نے وہ اے چند بزرگان سے دانیوں نے احمد بن محمد سے ماس نے شاؤان بن خلیق نمیشا بوری سے وہ سی نے معمر بن عمر سے اور ال نے القى كياك المزية المام محمر بقرطيه المام في فرمايا: "مرك مسم كيك تين الكيول جنتي جكه بن كافي عباورا ي طرح بإول ك مس كيك

وَأَغْبُكُنَ الشِّيعُ رَجِنَهُ اللَّهُ عَنْ أَنِي الْقَاسِمِ جَعْفَرَ بِنِن مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ لِن عَبُدِ المُعَنَّ أَخَذَ بْن مُحَلِّمِ بُن جِنعَ عَنِ الْعَيْاسِ بْنِ مَعَادِفِ عَنْ عَبِن بْن مَهْرِيَازُ عَنْ حَبّاد بْن عِينِي عَنْ بَعْضِ أَصْعَابِه عَنْ أَخْدِجِنا ﴿ فَ الرَّجُلِ يَتُوَخَّلُو عُلَيْدِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامُةُ بِقَدْرِ مَا يُدْعِلُ إِصْمَعَهُ فَيَشَعُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْبِهِ. "

(م سل) ٣٠٨ الدار جي سه بيان كياب شخ رحمة الله في القاسم جعفر بن محد سه اس في البيد والدوب اس في سعد إن عبدالله ے وال فے اللہ بن اللہ اللہ علی معرف سے وال فے علی من معرف سے وال فے علی بن مربارے وال فے حداد بن ملی سے وال ف

> التفريب الأواج فالأواح 10016 160 16 - 18 - 19 - 19 38 3 97 July 12 12 1 2 2 2 3

رينا يك بزرك عداداك في صفرت المام محمد باقر عليه والمام م يالمام فعفر صادق عليه المام عندي يجاز الوق أو ي وضو كرد بازواد راس ت مريد عامد ولآلواكر عدد المراطية المعلام فربايان المالالمام أكا مد تلدان الفات كالدان على الكي والتفاير اليدمر الخ من كالت".

وَأَمْا مَا رُوَاهُ سَعَدُ بُنَ عَهُمَ اللَّهُ عَنْ أَخْدُو بُن مُعَدِّدٍ مِن أَسْعَامِينَ بُن بُورِهِ عَنْ المعامِدَ فَ ثُفِينَةُ بْنِ مَيْنُونِ مَنْ مَبْدِ اللَّهِ بُن يَعْنِي مِن الْخَسَيْنِ بْن مَبْدِ اللَّهُ قَالَ: سَالَتُ أَبَا عَبْد الله و مَن الرَجُل يَسْخُ التائين فلفدة فليمعنامة بإشبعه أيغريه ذلك فقال نعنيا

و جنول ) الرجاء المالية ووروايت على بيان كياب معدين البدالله في احمد إن كديد اللهائي المراق ا بھر بنے بان کا سکے سال نے تقلید بن میمول ہے واس نے عبد اللہ بن جمیس ہے واس نے مسین بان عبد اللہ <sup>2</sup>ے وراس نے کہا کہ جس ے معز ت امام جعفر صادق ملي السلام سے بي جمان اليك أو في كے مرير تمامہ جو اور ووليكي اليك الحقي سے مرتبط همدت من الساقال المال المالك ال

غَلَاكِنَالَ مَا تُذَعْنَاهُ مِنْ أَنْهُ يَعْنِفِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُ مِنْقُدُمِ الرَّأْسِ لأَفَدُ لَيْسَ يَعْتَنَاهُ أَنْ يَوْعِنَ الإِنْسَانَ إِنْسِعَةُ مِنْ خَلْفِهِ وَمُحَ وَلِكَ فَيَسْمُ بِهَا مُقَدِّمَ الرَّأْسِ وَيَعْشِيلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبِّرُ حُرَّةً مَخْرَةً الثَّيْفِيدَ لأَنْ وَلَكَ مَنَّهِ مِنْ

تو کرشتہ ان احادیث سے منافات اور الحکاف نیمل رکھتی جن میں کہاگیاہے کہ سرے ایکے حصہ پر مسح کرنا نسروری ب- يونكداك عمل بين كوني ركاوت فيين ي كر الهان اين مرك ويحط حصر ب التكي واعل كرك بي مرك الحي صدير من آرے اور یا اقال مجی ہے کہ یہ صدیث تقید کی صورت میں بیان ہوئی ہو کیو کلہ یہ عامہ (اہل سنت) کے بعض اپنے کے انظریات -436-6

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَخْتِهَا بِنْ مُحْتِدٍ مَنْ عَبِيَّ بَن الْحُكْمِ عَنِ الْخَسَيْنِ بَن أَنِ الْعَلَّاءِ قال: سَالَتُ آبَا عَبْد الله وعن أسنح من الرَّأس فقال كَانَ أَنْقُرُ إِلَى مُكُلِهِ في فقا أَن يُهِزَ عَلَيْها يَدَةُ وَ سَأَلَتُهُ عَنِ الْوَضْوِ يُفسَحُ الرَّأْسُ مُقَدِّمُهُ وَ مُوخُرُهُ فَقَالَ كُأَنَّ لَقُولَ مُكُنِّقِينَ رَفِيَةٍ أَن يَسَحُ عَلَيْهَا.

( حسن ) فله ١٨٠ البية ووروايت جميع بيان كيا ب احمد بن فير في بن علم سه اس في حسين بن افي الطام سه اوراس في كياش ف مفرت المام جعفر صادق عليه السلام ي مريد من كرف عن بارت عن يو جمالة آب في الماية معموياين اسية والدمين من بشفا کردن اگل سلوت کود کیے رہاہوں جس پر آپ ایٹایاتھ مجیررے بیں "ساور پی نے آپ سے وضو بی سرے مس کے انگھے

> 47 10 10 10 10 10 مسمن من عبد مند بن عبير الغديان عميا ك بن عبد المطلب اور اك كار او كي عبد الشدين يحيي كارقي سير. المؤيب الأماني من الحل هم

ان ویلے حدے مع کے برے میں یو چھالوآپ نے فرمایا: "کو یامی اپنے والد محر م کے کرون کی سلوٹ اور جمری کو کی کیداروں -"ひとりがのいと

قَالْوَيْمُ فَي مَنَا الْفَيْرِمَا وْكُرْبَاوْ أَعِيرا مِنْ حَدْيِهِ عَلَى التَّعَيَّةِ لَا فَيْدُ

تواس مدیث کی صور تحال وی ہے ہم نے ابھی ذکر کیاہے کہ اے صرف تقییری می محمول کیا جا سکتا ہے ہی۔ أَمَّا \_ مَا رُوَّاهُ سَعُدُ يُنُ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ مِيسَى رَفَعَهُ إِلَ أَي بَعِيدِ مَنْ أَي مَنْدِ اللهِ عِلَ مَسْع الْقَدْمَيْنِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاجِدَةً مِنْ مَقَدُمِ الرَّأْسِ وَمُؤَخِّرِهِ وَمَسْحُ الْقَدْمَيْنِ عَامِيْمِنَا وَ

(مر فوع) ١٨١ \_ يهر حال وه حديث جے روايت كى ہے معدين عميد اللہ نے احد بن جيئ سے اور ال نے مرفوع طريق ہے ابوبسیرے اوراس نے خفرت الم جعفر صاوق علیہ السلام سے باؤل کے مستح اور سرکے سے باے می اوران قربایا:"مرے ایکے حصد اور مجھلے حصہ کا سمح ایک ہی (بات) ہے اور باؤل کے اوپر کی حصد اور مکوے کا سمح بھی"۔ قَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبْرِأَيْهَا الشَّعِيثُةُ لِأَنْ فِي الْفُقْهَاءِ مَنْ يَعُولُ بِمَسْحِ الرَّجْلَيْنِ وَيَغُولُ مَعْ وَلِكَ بِاسْتِيعَابِ الْعَشْرِ قَاهِرا وَيُاطِنا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَوَاوَ قَالِعِزِهُمَا وَيَاطِنَهُمَا أَعْنِي مُغْبِلًا وَمُذَبِراً عَلَى مَا بَيْنَا الْغُولَ فِيهِ.

تواس حدیث کی صور تحال مجی وای تقیه والی ہے اس لئے کہ بعض (الل سنت)فقید اس بات کے تاکل تی کہ بارا ای الآليا جائے ليكن وہ اس كے باوجود مجى ياؤں كے مكمل اورى حصد اور مكوؤل كے مح كے قائل بيں۔ اور بيد احتال مجى ہے كہ ياؤل ظاہر کیاور یاطن سے مراوا پی طرف یا باہر کی طرف مسح کر ناہو جس طرح میلے ہم تے اس بارے میں نظریہ بیان کیا ہے۔ <sup>3</sup>

## باب نمبر ٣٥: سراور ياؤل كے مسح كى مقدار

ٱلْحُبَكِلِ الشَّيْخُ رَجِمَةُ اللَّهُ قَنْ أَحْبَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعَدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْبَدَ بْن مُحَمَّدٍ بْن جِيتَ عَن الْحُسَرُينِ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِيهِ مُحَدِّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَن عُمَرُعِ عَنْ عُمَرَيْن أُولِدَةُ عَنْ أُرْدَارَةُ وَبُكَيْرِ ابْفَيْ أَمْدُو عَنْ أَبِي جَعْفَى مِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُسْمِ ثَهُتُ مُ عَلَى الثَّعَلَيْنِ وَالْاثُّدُ عِلْ يُدَكَّ تَعْتَ الشِّرَاكِ وَإِذَا مَسَحْتَ بِعَلَ عِلْ عِلْ يَد رَأْسِكَ أَوْبِشُونِ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَرُنَ كَعْمِكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدَ أَجْزَأَكَ.

( معج ) ا\_۱۸۲ بھے سے حدیث بیان کی ہے شیخ رحمۃ اللہ نے احمہ بن مجرے واس نے اسیے والدے والدے واس نے سعد بن عبد اللہ ہے وال

ا تنب الاظامق الى ١٥ 2 مطلب يب ك الكيول ع اجرى يولَ جَد تك ياجر اجرى يولَ جَد ع الكيول عَد م كرنايو. المن المرادر تندب الاكام ن اس ١٩

نے احدین محرین میں کے اس نے حسین بن معید اور اپنے والد محرین میں سے انہوں نے محدین انی عمیرے اس نے محرین اذبیت ے،اس نے زرار داور یکیر بن الین سے اور انہوں نے نقل کیا کہ حضرت امام جمہ یاتر علیہ السلام نے سک بارے می فرمایا: "جو توں ر سے کردے ہو تواینا ہاتھ اس کے تمول (بنر) کے پنچ مت لے جاؤادرا کراہے مرکے بکو حد کا پایان کے بکو حد کا اجری او تی 1-"といろうとのとこととしたしいとしま

عَنْهُ مَنْ أَنِي الْقَالِيم جَعْفِي بْنِ مُحَدُوعَنْ مُحَدِينِ يَعْفُوبَ مَنْ مُحَدُد بْنِ يَعْنِي عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِي عَنْ شَاوَانَ يْنِ الْغَلِيلِ النَّيْسَابُورِيَّ مَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّا وِ مَنِ الْمُسَيَّنِ قَالَ: قُلْتُ إِلَى عَبْدِ الله و لَا جُلُّ تُوضَا وَ هُوَ مُعْتَمُّ وَ ثُقُلْ عَلَيْهِ مُرَّامُ الْعِمَامَةِ لِمُكَّانِ الْبَرَّدِ فَقَالَ لِيُدْجِلُ الْمُبْعَدُ.

( جيل) ٢- ١٨٢ ـ اك يه الى في الوالقام جعفر بن محد بن الى في حد بن يعقوب ما ال في محد بن يحيى سه الى في الحد بن محدے اس نے شافان من طلق نیشا بوری سے اس نے بوش سے اس نے صادمے اس نے حسین اسے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عفرت الم جعفر صادق عليه السلام ، يو چها: " كو كى انسان اگر شامه پہنے ہوئے ہواور سر كامسے كرناچ بتا ہو ليكن سخت محنذ كى وجد ہ ىن دارى الى الله كالى داور مشكل ) ب توكيا علم ب ؟ " - توفرها يا: "لونى الكى واخل كرك"

فَأَمَّا مَا رُوَّاهُ مُحَدِّدُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَصْدِعَنْ أن الْحَسِنِ الرِّضًا م قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْمِسْجِ عَلَى الْقَدْمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَّمَ كُلُهُ عَلَى الْأَصَّابِعِ فَمُسَحِّهَا إِلَى الْكُفَيَيْنِ إِلَّا قَالِمِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِمَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِضْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِدِ أَلَا يَكُفِيهِ فَقَالَ لَالاَيْكَفِيهِ."

( می ) مو حدارالبت وو حدیث سے بیان کی ہے محد بن یعقوب نے جارے کی برر کان سے وانبوں نے احمد بن محد اس نے الدين محدين افي الفرس كـ اس في كباكد بين في حضرت المام على رضاعليه السلام سي يوجها: " باؤن كالمسيح يمي بوناجا ي ؟" ـ الآلي الناسيل كوباؤل كالكيول يرركمااور باؤل ك اوراجرى بوئى جكد ك مس كيا يجري في جها: "عى آب ك قربان جاؤل الله الراس بات كا قائل بوك روا تكيول س مح موجات وكيايكانى ؟ "- وآب فرمايا: "يكان فيرب"-

فَنَعْتُولُ عَلَى الْفَصْلِ وَ إِلا سُتِعْيَابِ دُونَ الْغَرْضِ وَ الْإِيجَابِ. تواے تفیلت اور متحب ہونے یا محول کیاجائے گا۔ واجب ہونے یا لہیں۔

ا ين كمل مرادر كمل بإذل كاس نيي ب بلد من كامرف نام صادق آست كافى بداورية قرآن جيدكي آيت على لفظ "بِرَافُ بَكُم الم المراجد و كافي ن من من تبذيب الاحقام ع اص معه د خاراً و سین ان عقد قا کی کوفی ہے اور ثقہ ہے۔ اس کی ایک کتاب بھی ہے جس میں اس سے حادین میں جنی روایت افل کر تاہے۔ ٥ تخديد الديام والمرده ٥ م ادائد أن الحدان عبى الثعرى قَالْهَا مَنَا رُوْاوَ أَنْتِكُ بَنِي مُعْتِدِ بْنِي عِنِسَى عَنْ بِنَالِي بْنِي صَالِح عَنِ الْحَسْنِ بْنِي مُعْتَادِ بْنِي عِنْوَانَ عُنْ أَوْمَنَةُ مْنِ بِدَوْمُلَنِ الْكُعْبِ وَخَدِبُ الْأَخْرِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ ثُمُّ مَسْعَهُمَا إِنَّ الْأَصْابِعِ.

والنبوال المرداد الكان ووروايت الله الله المران الدين عيل في بكرين سال سال الم الله عن الله المدان الدين الدين المدان ور ے ماں نے عامد میران سے کے خطرت المام جعفر صاوق عاب السلام نے فرمایا: "وشویش جب باؤل کا مس کرنے لکو تمال الا الساحد ور تلوے كا مح كرو" \_ الحرف مايا: "اس طرح" ـ الارآب عن الما الك باتھ باقال ك الجرب الوسا حمري ا الدود مرواته تكويريارة عورة الكيول تك دولول بإذل كالياس كاليا

وَالْهُولُ فِي هَذَا الْخُورِ مَا وَكُرُنَاوُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ حَبْبِهِ عَلَى التَّقِيْدَ إِذْنُهُ مُوافِقَ لِعَدْفِي لِعَد العامة مدن يرى النشخ على الزخلين ويعول باشتبعاب الزخل و عو خلاف للحق على ما يرتاا و الزورين عَمْ مَا قُلْقًا وَأَنْهِاً.

آنال روایت کی صور تحال وی ہے کہ ہے جم ویکھے باب میں بیان کر کھے ہیں کہ است القیدی محمول کیا جائے ہو کو کر الم بال ك ك ك الله المن الل سنت ك مذهب ك مطابق المداجد يد الن بات اور مي الطريد ك برخاف بالراء وضاحت كريك إلى فيزهار عديانات يرمندرجه ذيل حديث بحيء كال ي-

مَا رُوْا وُمُحَمِّدُ بْنَ يُعَقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِيْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحْمُد بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْفَضْل بْنِ شَاذَانَ جِمِيعاً عَنْ مَتَاهِ بَن عِبتِي مَنْ حَرِيزِ مَنْ زُرَارُةٌ قَالَ: ثُلُتُ إِنِّي جَعْفَى عِ أَلَا تُعْبِلُلَ مِنْ أَنِينَ عَلِيْتُ وَ قُلْتُ إِنَّ الْمَسْحَ بِيَعْضِ الزَّأْسِ وَيَعْضِ الرَّجْلِيْنِ فَضَعِكَ ثُمُ قَالَ يَا زُمُ إِنَّا قَالُمُ رُسُولُ الله مِي وَكُلَ بِهِ الْكَتَاكِ مِنَ اللهِ إِنَّا اللهُ لِعُولُ اللهِ عَلَى المُنْالِقِيلُ اللهِ عَلَى اللهُ لِعَالَمُ اللهُ لِعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل قالمسنوا وجوهكم فعتوفتا أن الوجه كله يتبيل لد أن يفسله ثغ قال و أيديك في العرابي في قضل بين الكامنية فَقَالَ وَ الْمُسْخُوا بِرُولِسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُولِسِكُمْ أَنَّ الْمُسْخَ بِينَعْشِ الرَّأْسِ بِسَكَّانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَمَمَلَ الرَّفِلَيْنَ بالوأس كَمَا وَضَلَ الْبُدَيْنِ بِالْوَجِّدِ فَقَالُ وَ أَلْجُلْكُمْ إِلَى الْكَفِيْنِينَ فَعْرَفْنَا حِينَ وَصَلَقِتا بِالرَأْسِ أَنْ النِسْخ ويبغضهنا أتنا منت وأسول اعدس المثاس فطينغوة أثم فال فلم تحددا ماء فالتينشوا ضعيدا مينها فالمسخوا بؤخوهكُمُ وَ الْبِدِيكُ مِنْهُ قَلْمُا وَضَعَ الوَضُوَّ مَمْنَ لَهُ يَجِدِ الْنَاءُ أَثْبُت بِعَضَ الْقَسْل مُسْحاً أَنْهُ كَالَ بوَجُوهِكُمْ وَ لَيْدِيكُمْ مِنْهُ أَنْهُ وَصَلَّ بِهَا وَأَيْدِيكُمْ فَلَا قَالَ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَلِكَ الشِّيقِم أَلَهُ عَلِمَ أَنْ وَلِكَ أَنْهُمْ عَلَى أَنْهُمُ عَلَى الْمُوجِهِ الله يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الصِّعِيمَ بِبَعْضِ الْكُلِّفَ وَلَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا أَثُوا قَالَ مَا لِيهِ لِينَهُمُ لَ عَلَيْكُمْنَ الدِّينَ مِنْ حَيَّةٍ ﴿ العزب التبيق

> تغرب الادام قاص ده و لا في المن و حيد من إي يحفز والفقي عن ال ١٦٠ تيفروب الد حام بي المن ١٣٠

وصن كا سيح ١٨١٠ ين القل كياب الدين يعقوب في التن ايراديم عدال في إلى عداد الحدين الما يعلى عدانيون في فعل من شادان على ال مب في مادين هيئ على الله في من الله في الله و الله و الله و الله و الله على الله و الله ومفر سادق مليد السلام سے م على كياك كيات كي يا تا يا يا تا الله فرياك كال آپ كالبال سے معلوم اور ور السيال كال فربايات اورات كي طرف سے قرآن مجيد مجي آپ يون نازل موا شاكيو كاله الله تعالى فرباتات " فافسلوا وُجُوهَكُمْ "اب يورون الدعوة) قدام مجل مح الله المراس بيرك كود عوناضر ورى ب- بهر فرماية " واليديكنون الدوايق " (او منيول سيت النها أقول اروم المجرية كام ك دوحمول عن فاصل والتي يوع فروي " و المسلموا براي الله الدورية مرك بكو حد كاس ك ساته الي عادي جي طرع إلى عن وكركو جير عدد كور عدد يا تفار توفر مايا: " وَأَلْ جَلَكُمُ إِلَى الْكَعْتِينَ " الإامراتِ والس و حد کا اجر کی ہوئی جگ تک ) ہی جب اللہ نے ووٹول پاؤل کے مع کے وکر کوس کے معلی ماتھ ماد یا قائم مجلی کے کہ باول ك جي يكي عصه كالمن كرناب- پجرالله ك رسول من ينجي اي طريقة كار كو يغور سنة بيان فرمائ ليكن او كول شاست (مچوژ كر) ضائع كرويل تيم الله ف فرمايا: " فَكُمْ تَجِدُوا مِناهُ فَتَيَنْتُمُوا صَعِيدًا طَيْهِا فَالْمَسْخُوا بِوْجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" ( بُن اكريانُ منہیں نیں مناقز من کی پاک سطے سے محم کرتے ہوئے اپنے چہرول اور ہاتھوں کے بکھے حصر کا مس کرو)۔ بال جب سدنے پانی در کھنے ا لے محض کو وضو کی چھوٹ وی قود حویے جانے والے دعشاہ کے بعض حصوں کے مسے کول زی قرار دیا۔ کیونک اللہ نے فرمایا: " بؤلمومكذة أيديكم مند" (اين جيرون اور ما تحول كي حصول كواس (زين كي ياك سطے)، يعنى جراللہ في جرال كو ماتحول سے ساتھ مان یا گھر فرمایا: "مند "لیعنی ای ش سے تیم کرو کیو تک اللہ جانیا تھا کہ تیم کا علم سار اکا سار اچیزے پر جاری نہیں ہو سکتا کیو تک ہے الله المعلى كا احض حسول ير قوجت جاتى بي نيكن جبرت ك بعض حصول با قبيل جينتي- اى ليے بھر فرمايا: "مَا ايُرِيدُ لينجندل مُلائِكُهُ ل البانية من عزية "الوالله وين على تمهار الدوي كو في حرج نبين والناحيا بها) اور حرب سي مراد تنقي اور بي يثاني ب

او موسلا کی طران کیا تھی اور اور کا بھی کا میں اور اور کی ہے۔ اور اپنے کا م سبب " باقی اب متنی کی مجارت جس موجود ہے۔ على المعالدة المستون المؤلول المنظمة وفي عنواه المنظمة المن المن المن المن المن المن المنظمة المن المن المن ال - من أحد المنظمة المنظمة المنظمة وفي عنواه المنظمة المن أكر إلى المن المن المن المنظمة المنظمة المن المناسسة مرائد کے لیے انسی آبائے ہیں وال اور اسپتا تھوں کو کمنیوں سمیت و انواز کرو نیز اپنے سروں کاور مختوں تک پاوال کا مس کرو) مالا والا 7/144

# باب نمبر ٢٠٠٠: كياس كے ساتھ كانوں كاست بھى ضرورى ہے؟ يانہيں؟

ٱلْمُرَيِّ الشَّيْخُ رَجِعَهُ اللَّهُ عَنْ أَلِي الْقَاسِمِ جَعْقُ مِنْ مُحَدُّدٍ عِنْ مُحَدُّدٍ بْنِ يَعْقُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِّدٍ عَن ابْنِ فَشَالِ عَن ابْنِ بُكُوْمِ عَنْ أَمَارَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَي عَ أَنْ أَنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ بَطُنَ الْأَذَيْنِ مِنَ الوجود مُهْرَفُ مِن الرأس فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عُسَلُ وَالْمَسْمُ. أ

(موثق) ار مدار جھے حدیث بیان کی ہے گئے رحمۃ اللہ نے ابوالقاسم جعفر بن محمہ سے ماک نے محمہ بن یعقوب سے ماک نے محمہ بن کھ ے اس نے احمد بن محد سے اس نے ابن قضال ہے اس نے ابن بکیر ہے واس نے زرارہ سے اور اس نے کہا کہ میں نے دعز <sub>سال</sub> مريقر علد المام ع يوجها: "بكر لوك كم ين كركان كالقروني هم چير كاهم ع جيك بيروني مركاهم ع "دالنان فرما ما المحان کے دونوں حصول کادھونااہ رمسے کرناضروری فہیں ہے "۔

قَأَمًا مَا زَوَاهُ الْحُسَيُّنُ مِنْ سَعِيدٍ عَنْ يُونُس عَنْ عَلِي بْن رِنَابٍ قَالَ: سَأَلَتْ أَيَا عَيْدِ الله ع الرُّدُنَان مِنَ الرَّأْس قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أَذُنَّ قَالَ نَعَمُ كَأَنَّ أَنْظُرُانَ أَنِي عَنْقِهِ سُكُنَةٌ وَكَانَ يُحْفِي رَأْسَمُ إِذَا جَزَاهُ كَأَنَّ أَنْقُارُوۤ الْبَاءُ تُنْحَدِّرُ عَلَى عُنْقِهِ."

( سیج ) ١٨٨٠ البته وه حدیث جے نقل کیاہے حسین بن معید نے یونس ہے واس نے علی بن رئاب سے اور اس نے کہا کہ شاساً حفرت الم جعفر صادق عليه السلام سے يو چها كد كيا دونوں كان سركا حصد بين؟ دفرمايا" في بان" - إلا يو جها: "توجب بن اب مر كا مستح كرول قرساته كانول كا بحى مستح كرول؟ " ياقل! " بالكل! كو ياش البينة والدكود يكيد ربايمول ان كى كرون بين سوت كى اورجب ووسر منذواتے تھے توسر کو ڈھانپ کرر کھتے تھے۔اور (سرے مسی کے وقت) میں دیکھٹا تھاکہ یانی تیزی سے ان ک کون يه في كالم ف بر لكناته".

فَمَخْمُولٌ عَلَى التَّقِيْقِ اِثْنُهُ مُوَافِقٌ لِمُذَاهِبِ الْعَامَةِ وَ مُنَافِ لِطَّاهِرِ الْقُرُ آنِ عَلَ مَا يَيْنَاهُ فِي كِتَابِ تَهْنِيبٍ

تو یہ وارث آفتیہ ہم مول ہوگی کیونک جس طرح ہم نے تبذیب الاحکام میں بھی بیان کیاہے یہ اہل سنت کے غرب سے مواتی اور قرآن جيد كے عوام كے برخلاف ي-

> العلاق والمراجع والدوام والمراجع والمراجع و تهذيب الاطاع قاص ١٥٠

## ال نمبر ٢٣٤: بإدُل ي سح كرناواجب ب\_

أَهْ يَكِنَ الشَّيْخُ رَجِعَهُ اللَّهُ مَنَ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِّدٍ مَنْ أَبِيهِ مَنِ الْحَدْيَنِ بْنِ الْحَدْنِ بْنِ أَبَانِ وَمُحَدُد بْنِ يَحْيَى مَنْ لَكُنْدُ بَنِ مُحْدَدٍ جَبِيعاً مَن الْحُسُونِ بْنِ سَعِيدٍ مَنْ فَصَالَةً مَنْ حَداد بْنِ مُثْنَانَ مَنْ سَالِم وَ غَالِبٍ بْنِ هُنْ بْلِ قَالَ: عَ أَلُتُ أَيَّا جَعْفَى وَعَنِ الْيُسْمِعِ عَلَى الرِّجْنَانِينَ فَقَالَ هُوَ الَّذِي تَوْلَ بِهِ جَبْرَتِيلُ مِ."

اور محد بن یکسی سے وا تبول نے احمد بان مجر سے وال سب نے حسین بن سعید سے داک نے قطال سے داک نے حماد بن اخمان سے داک نے سالم اور خالب من فریل سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ واسلام سے باآل بر مس کرنے کی بابت ہو جھاتو آپ ن فرمان " يروي علم ي جي جرائل لے كرنازل موتے تھے" .

وْبِهِذَا الْإِسْفَاوِعَنِ الْخُسَيْنِ بِينِ سَعِيدِ عَنْ صَغُوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَصَوِعِنا عِقَالَ: سَأَتُهُ عَنِ الْسَلْح عُلَ الرَجْلَيْنِ فَقَالَ لَا يَأْسُ.

( مع ) ١٩٠١ إلى استاد ك ساته از حسين بن سعيد از صفوان از علاء از محد الدراس في كباك على في حضرت المام محد باقر عليه العلام يعام جعفر صاوق عليه السلام على يؤل ك مستح ك بارك من يو جمالوآب في فرمايا: "كونى فرن فيس"

وَ أَفْكِنُ الشَّيْخُ وَجِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِى الْقَاسِمِ جَعْفَى بْن مُحَمِّدٍ عَنْ مُحَمِّدٍ بْن يَعْفِى عَنْ مُحَمّد نِيَ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكِمِ بُنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَدِّدِ بَنِ سَهْلِ قَالَ قَالَ أَبُوعَتِدِ اللهِ مِ يَأْلُ عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَهْمُونَ حَنْقُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً قُلْتُ وَكُنِفَ وَلِكَ قَالَ لِأَنْهُ يَغْسِلُ مَا أَمْرَا للهُ يسَسْجِهِ. `

( عميل) الدا المجمع بناياب في رحمة الله في ابوالقاسم جعفر بن محمر الله في بن يعقب ، الله في بن يميل عدال نے مین حسین سے اس نے تھم بن مسکین سے اس نے محد بن سحل کے اور اس نے کہا کد حضرت اہام جعفر صاوق علیا السلام نے فهايا التول سائحه استر سال كاموجاتا ب كرانفداس كى كوكى تماز قبول فييس كرتا" راوى كبتاب يس في يوجها: "ووكيد؟" وفريايا: 

وَأَعْبَىٰ الْحُسُونَ مِنْ عُبِيِّدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدِ بِن يَعْيِق عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمِّدٍ بِن عَبْوبٍ عَنْ أَحْمَدَ

المتناسية الدولام بيثا الحميلاة 74.000 المراق والمرابع والمرب الاستان والمرابع الم كافيالا ترفيب الإهام عن " محدث الروان" ب- بْنِ مُعَنَّهِ عَنْ أَنِي هَنَّاهِ عَنْ أَنِي الْحَسَنِ عِنْ وُهُو الْغَرِيعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ الْمَسْخُ وَ الْغَسْلُ فِي الْوَفْرِ للشَّفلِف.

بعد الماري الما و ہی اور الاستار کے مسلم اللہ ہوں ہے۔ بن مجبوبے اس نے احمد بن محمدے ماس نے ابو ہمام سے اور اس نے حضرت امام ابوالحسن مو کی کاظم علیہ السلام سے آن جمیش یان ہونے والے نمازے وضوعے طریقہ کارے بارے میں ہو چھاتوفرایا: "وو (باؤل کا) مسے کر ناہے۔ وضوعی (باؤل کا)وی مرف مناني كطع بوج ع " \_ 2

الْمُسَلِّقَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَيْدُ عِنْ حَيدٍ عَنْ زُمُارَةً قَالَ قَالَ لِي لَوْ أَنْكَ تَوْشَأْتُ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرَيْلِ فَسَرُقُ أَهْمَوْتَ أَنْ وَلِكَ مِنَ الْفُرُوضِ لَمْ يَكُنْ وَلِكَ بِمُشْوِ ثُمُّ قَالَ ابْدَأَ بِالْمَسْرِحَ عَلَى الرَّجْفَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ عَسْلَ فَعَسْلَتُمْ فَاصْمَتُحُ يُعُدُّ وُلِيَكُونَ آخِنُ ذَلِكَ الْيَقُرُوضَ. \*

( میج )۵۔ ۱۹۳ من بن سعید از حماد ماز حریز ماز زرار واور اس نے کہا کہ امام مینے جی سے فرمایا: "اگر تم نے وضو کیاور یال کے مج كى مبكه تم في الدوويا اورول من يد بات ركمي كرية عمل فرض كيا كياب توبه وضو تبين مو كا (بلكه باطل موجائ كارازم جرا يجر فرمايا: " دونوں ياؤں ير كے ابتداء كيا كرونيكن اكرو حوتے كاخيال أكيا اور ياؤں كود حوجى دياتو ياؤں كا سے ابتداء كياكرونيكن ا فر فن کے گے امور میں سے آخری میں ہو۔ 50

كَأَمَّا هَا رَوْا وُمُحَدِّدُ بُنِّ أَحْدَدَ بْن يَحْيَى عَنْ أَحْدَدُ بْن الْحَسَن بْن عَلِي بْن فَطْ ال عَنْ عَدو بْن سَعِيدِ الْدَدَاتِيْنِ مَنْ مُصَدِّق يُن صَدَقَةَ مَنْ عَمَّادِ بْن مُوسَى مَنْ أَي عَبْدِ اللهِ على الرَّجُل يَتَوَضَّا أَلُوضُو كُلَّهُ إِلَّا دِجْلَيْهِ ثُمَّ يَغُوفُ الْناة بهمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأُهُ ذَلِكَ.

(موثق) ١٩٠٦ ليكن ووروايت جي نقل كياب محمد بن احمد بن يحيى في احمد بن حسين بن على بن فضال سداى في موون سعید مدائل سے اس فے معدق بن صدق سے واس فے مارین مولی سے اور اس فے حضرت ادام جعفر صاوق منیا اسلام ہ ي چهاكد ايك آدى پاؤں كے مسح كے علاوہ ياتى وضو تكمل كرتاہ بجرائي وونوں پاؤں كو پائى يس ايك مرحب البحى طرب الود باب

<sup>1400 1800 11-12</sup> 

ع يعنى كارف ك بعدب إلى أومنال كيك و حوف على كوئ في بيا بدارى عن تعد قرب كى جى فرا فيل ب-

<sup>11</sup>人からかいりしまする

٥ مر او معز ت الم عمر بالرعلية السلام إلى

ع يعنى كر كيسي تهيل تقيد كرناني جاسة توبيط جان كا من كر لوناك تعبار او ضو تكل يوجات الراسية جان أو حوسة ال النفاك الربيط جان المورث أ مر کا کرد من الی دے کا ایک اگر ہوت اللہ کا دجے علی بال دھ نے ہاں اور فر کا کرنے ہوں دو اور الم بادل اور الم ال كافر الندائيام دورك فراسيدال عن كافرى فرند كافرى عدراس ) انجام ديدوالد ور

<sup>19/10/10/19-22</sup> 

وراعم عارفهاو: "يكانى ع"

فَهَذَا الْحَبْرُ مَعْدُولُ عَلَى حَالِ التَّبْعِيَّةِ فَأَمَّا مَعَ الاغْتِيَّاءِ فَلَا يَجُولُ إِلَّا الْمَسْخُ فَفَيْهِ مَا السُّلَّالَةِ. توبيدروايت تقيد كى حالت ير محمول بوكى ليكن افتيارى صورت مين بإلان عرف من على جائز ب جس طرع بم في وضاحت کردی۔

وَ اللَّهُ مَا رَوَاهُ سَعَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْدَهُ بْنِ مُعَنْدِ عَنْ أَيُّوبُ بْنِ فُوج قال: كَتُبَدُّ إِلَى أَلِ الْحَسَنِ مَ أَسَالُهُ عَنِ النشح عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ الْوُشُوُّ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيمِ إِلَّا وَالنَّاوَ مَنْ فَسَلَ فَلَا بَأْسُ. ا

( می ) کے ۱۹۵ البتہ وہ صدیث جے نقل کیا ہے سعد بن عبد اللہ نے احمد بن محمدے ساتی نے ایوب بن فوٹ سے اور اس نے کہا: "میں نے معزت اوالین امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پاؤل پر مسح کرنے کے متعلق سوال گلعا ستوفر مایا: "و نسومسح کے ساتھ ی سے اور اس میں ( پاؤں کے ) می کے علاوہ کھ واجب نہیں ہے ( صرف پاؤل کا سے ای واجب ہے)۔البتہ جو مخص وجو نے آتا ہی اللاعاسي-"-

كُولُهُ مِوْ مَنْ غَسَلَ فَكُوبُ أَسَ مَحْمُولٌ مَنَى التَّنظيفِ إِنَّهُ قَدْ وَكُنَّ قَبْلَ وَلِكَ تَقَالَ الْوَهُو بِالْسَدِعِ وَالرَّبِ فِيمِالْا وَلِكَ فَنَوْكُانَ الْقَسْلُ أَيْضاً مِنَ الْوُضُولَكَانَ وَاجِبا وَقَدْ فَصْلَ وَلِكَ فِي وَالِيَّة أَن مَكَامِ الْقِي قَدْمُنَاهَا عَيْثُ قَالَ إِن وْمُو الْغَرِيضَةِ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُسْخُ وَ الْعَسْلُ فِي الْوُمُو لِلسُّتُعْلِفِ.

تواس میں آپ گاپ فرمان: "جو مجنص دھولے تو بھی کو ئی حرج نہیں" مغانی ستمرائی پر محمول کیا جائے گا۔ کیو تک آپ نے ای اس ے پہلے ذکر فرماویا تھا کہ وضومسے کے ساتھ ہی ہے اور اس میں (یاؤل کے) مسح کے علاوہ پچھے واجب نہیں۔ توا کر (یاؤل کا)وحونا جی ومنو كاحمد جوتاتوه ومجى داجب جوتار اور كزشته بيان كي كني ابوجام والي حديث من المرض أس كوتفصيل كم ساته عليمد وعليمد وبيان كردياتها جبال آب في فرمايا تفاك : "وضوك بارك يم قرآن جيدي الند كالمالذكروه فراغته من بي ب ادروضوي باذال كارع ناصرف صفائي كيك ب-"

قَأَمَّا مَا زُوَاةُ مُحَدَّدُ مِنْ الْحَسَنِ الصَّفَّادُ عَنْ عُبَيِّدِ اللهِ مِن الْمُنْتِيهِ عَنِ الخسين بن عُنْوَانَ عَنْ عَتره بن خالِد عَنْ رَئِدِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ آيَائِهِ عَنْ عَلَىٰ عَقَالَ: جَلَسْتُ أَتُوشًا فَأَقْبَلْ رَسُولُ اللهِ مَ جِينَ ابْتَدَاتُ فِي الْوَهُو فَقَالَ فِي تَعَفْسَضُ وَاسْتَنْشِقُ وَاسْتَن ثُمَّ عَسَلْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ قَدْ يُجْرِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْتَانِ فَعَسَلْتُ وَرَاعَ وَسَنحَتُ بِرَأْسِ مُرْتَيْن فَقَالَ قَدْيُجُونِكَ مِنْ وَلِكَ الْبَرَّةُ وَعَسَلْتُ قَدَمَنْ فَقَالَ لِيَاعَلِمُ عَلِّنْ بَيْنَ الأَصَابِعِ لَاتُخَلَّنْ بِالثَّارِ. \*

> 1040 13 16 11 - 12 الدوائية الريد

(موثق) ٨\_191\_البت ووحديث جے بيان كيا ب محمر بن حسن الصفار نے عبيد الله بن منبه الله عن منه الله على من الله ال مرورن مار سال الماري الماري المراج المراج المريف المائية الشريف المائية المريف والمراج المارات المراج المر كرورناك عن بانى ذالوادر مسواك كرو" بكرجب عن في تين مرجيه (جرو)د حوياتو فرمايا: "بيد دومرجيد ى كانى بي المري وومرت اين بازوول كود هويااوردومرت سركامي كياتوفرمايا: "يدايك مرتبرى كافى ب" - چرب ش في اينودولول و موع توزيايا: " على الكيون كي على الله يخياد " الله يستال مت رينه و" .

مَّهُذَا عَبُرُ مُوافِقٌ لِلْعَامَةِ وَقُلُ وَرُوْمَوْدِ وَالتَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ الَّذِي لَا يَتَخَالَجُ فِيهِ الشُّلُقُ مِنْ مَذَاعِبِ أَلِنْتَاءِ الْقُولُ بِالْمَسْمِ عَلَى الرَّجْلَيْنِ وَ ذَيِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُدْخُلُ فِيهِ شَكَّ أَدِ الْرِيَّابُ يَيْنَ ذَلِكَ أَنْ رُوَا وَعَلَا الْخَبْرِ ظَلَيْ عَامَةُ وَرَجَالُ الرِّيهِيَّةِ وَمَا يَغْتَقُونُ بِرَوَ ايْتِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ عَلَى مَا بُوْنَ ل غَيْرِ مَوْضِع.

تھے حدیث ند بب الل سنت کے موافق ہے اور تقیہ کے مقام پر بیان کی گئی ہے۔ کیو کلہ بیانا قابل تروید حقیقت سے کہ اور ائد عليم السلام كالذهب اور فرمان وونول بإقال يرمسح كرف كاب-اوريه بات اتني زياده مشبور سے كداس ميں كسي تشم كاكوني الك، شر نیس ہو سکتا۔ اور یہ بات مجی واضح ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی اہل سنت اور زیدید کے افراد ہیں اور ویگر کئی مقامات یا داخی كردياكيات كه جس حديث مي بدافراد مخصوص بول دونا قابل عمل بي (اس حديث يرعمل نيس كياجائي).

## باب نمبر ٣٨: كلي كرنااور ناك مين ياني جوهانا

ألحبتني الشيخ زجته الله عن أحتد بن مُحتي عَنْ أبِيهِ عَن الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُشْنَانَ بْنِ عِينَى عَنْ سَهَاعَةَ قَالَ: سَأَنْتُهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمَّا مِنَ السُّلَّةِ فَإِنْ نَسِيعَهُمَا لَمْ يُكُنْ عَلَيْكَ إِمَّا وَتُ (موثق)ا کے ایک ایک کیا ہے شخص میں اللہ نے احمد بن محمد سے ماس نے اپنے باپ سے ماس نے حسین بن حسن بن ابان سے مال ئے جسمین بن معیدے اس نے مثال بن عمیل ہے اس نے ساعہ ہے اور اس نے کہا کہ میں نے امام قطبیہ السلام ہے ان دونوں کے " بارے میں پوچھاتو فرمایا: " بیدوونوں سنت میں پس اگر تم ان دونون کو بھول جاؤ تو تم پر دوبار دا نجام دینالاز می نہیں ہے "۔

ا الجنس تنول این میداند مان منه ب جبکه به دونول غلای در مسح منه بن مهرانشد به اور دوایوالیوزاد خمک به ساورای سلسله مند کاند کرد من لایجنز واطفته ے مثین اس ara میں ہوا ہے۔ وہل مادھ کیا یا مکتاب رہند میں اللہ کی روایت کردواجادیت اکثر الل منت کے موافق ہوتی ای محراس کے اواروا A تينيب الدهام ق الي ا مردام بعفر صادق طبيد السلام يسا ه يول اريم والسائل والي وال

ةِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُثْمَانَ بْنِ جِيمَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مَنْ مَالِكِ بْنِ أَغْيَنْ قَالَ: سَأَتُثُ أَبَا غَيْدِ اللهِ مِ طَلَلُ تُوضًا وَشِي الْمُطْمَعُةُ وَالِاسْتِكُ اللَّهُ وَكُرْبُعُومًا وَهُلِّ لِسَلَامِ قَالَ لَا يَأْسَ الْ

( يجول) ١٩٨٠ - يذكوره استادك ساتهد الرحيان بن عيني والرابين مسكان والرمائك بن النين ادر اس في كياك عن في معزت الم جعفر صاوق عليد السلام عدي جها: " كونى محض وضويس كلى كرنااور ناك يس وفي بزومانا بحول جائ بر نمازش ورع كرف بعدات يا 「」」でいるフジアでしょいとしがいっているとう

وَيِهَذَا الْإِسْتَاهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَن عُمَرُهِ عَنْ خَبِيلٍ عَنْ أَنَّاذَةً عَنْ أَن الْحُسَيْنِ بَنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَن عُمَرُهِ عَنْ خَبِيلٍ عَنْ أَنَّاذَةً عَنْ أَن الْحُسَنَةُ وَ الاستنشاق ليسامن الوشو."

( سي ) سر ١٩٩١ ـ ند كور واسناد ك ساته از حسين بن سعيد از اين الي عمير واز جيل واز زوار ووواز عفرت امام محد وقر عليه اسلام اورآب ت فرايا: "كلي كر نااور ناك عن ياني چرمها ناوضو كا حصه خيس جين "\_

قَالَ مُحَدُّدُ بِنُ الْحَسَنِ الطُّوسِ رَحِمَهُ اللهُ مَعْنَى قُولِهِ مِ لَيْسَامِنَ الْوَهُو أَيْ لَيْسَامِنَ الْوَهُو وَإِنْ كَانَامِنَ سُنَتِهِ تِذَلِكُ مِنْ ذَلِكَ الْخَبْرُ الْأَوْلُ الَّذِي زَوْيْنَا فُعَنْ سَمَاعَةُ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْسَأ

شی او جعفر محمد بن حسن طوی نے کہا کہ امام کے فرمان ''وضو کا حصہ نہیں ہیں ''کامطلب یہ ہے کہ وہ وضو کے واجیات میں سے نی ہا کرچہ یہ وضوے متحبات میں ہاور ماری اس بات پرولیل دہ میملی روایت ہے جم نے سامہ کے ذریعہ سے روایت کی بدادرال كاليدمندرجد فيل مديث على جوتى ب

أَخْبَرَابِهِ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمُّوعَنَّ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدُ بْن إذريسَ عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَمُّو بْن بِيسَ عَن الْحُسَيْنِيْنِ سَعِيدِ عَنْ حَمَّا وعَنْ شُعَيْبِ عَنْ أِلِي بَعِيدِ عَنْ أَلِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَّا عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَّا مِنَ الْوُنْدُو لَإِنْ لَسِيتُهُمَّا لَلَا تُعِدُ.

ف احمد بن محمد بن معين عن سعيد سے اس في حماوت اس في شعيب سے اس في الواسير " سے اوراس في كباك ين في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سه ان دونول (كلي كرنااور ناك بين باني جرمعانا) كه الحال ك بارت يمن إلي جما لْأَرْبِالِيِّ: "وووضو كاحصه في ليكن الرَّتم بحول جاؤلود و بار دمت كرو"-

فَأَمَّا مَّا رَوَاهُ مُعَيْدُ بُنْ عَبِي بْنِ مَعْيُوبِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْدَةً عَنِ ابْنِ بُكُرُدِ عَنْ زُمَّا رَةً

تبغرب الدهام بن اص الد و تبذيب الدوام ن المن ٨١ المناب الدواح فالمناس

الم يعنى سلمات الله المعادين حين من الريف شعب مقرقوني ( الله ) من الواجعير يحيى بن قاسم --

عَنْ أِن جَعْفَى مِ قَالَ: لَيْسَ الْمَفْعَضَةُ وَالِاسْتِثْشَاقُ ثِيضَةٌ وَلَا سُلَةً إِنَّا عُلَيْكَ أَنْ تَعْسِلَ مَا ظَهُرَ. (مجبول)٥١٥ - ٢- اليكن وه عديث جي نقل كيا ب محرين على بن محبوب في عباس بن معروف سي اس في تامم بن اروي نے این کیے ہے ،ای نے زرارہ سے اور اس نے کہاکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: " کلی کرنااور ناک میں پان بیتادی توواجب اور تری سنت ب البارے اور ف ان کے باہر والے حصد کود حو ناواجب ب "۔

قالوجفل هَذَا الْغَبْرِأَتُهُمَا لَيْمَا لِيُعَالِمُ السُّلَةِ الْتِي لَا يَجُوزُ تُركُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعَلَهُمَا بَدْعَةُ فَلَا يُدُنُّ عَلَى وَلِيَ تواس صدیت کی صور تھال ہیں ہے کہ بیر و واعمال ایسے سنت نہیں ایس کیہ جن کا چھوٹر ناجائزاتہ ہو الیکن ان کا تجام دیا ہر من او ہو تواپیا شیں ہے۔اوراس بات پر مندر جدؤیل صدیث بھی ولالت کرتی ہے۔

مًا رُوَاهُ السُّيْخُ مِّن أَحْدَدَ بْن مُحَدِّدِ عَن أَلِيهِ عَن الْحُسَيِّنِ بْن الْحَسَن بْن أَبَانٍ عَنْ الْحَسَيْن بْن مُعِيدٍ عَن الْقَابِمِ بْنِ عُرُولًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِفَانِ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ مِقَالَ: الْمَعْمَطَةُ وَ الاسْتِنْشَاقُ مِنَا سَنْ رَسُولُ الله

(مجول)١-٢٠١- جے نقل كيا ہے فيخ رحمة الله عليه في احمد بن محمد عاس في اينے باب عداك في مسين بن مسن الله ے اس نے حسین بن معید ہے اس نے قاسم بن عروہ ہے اس نے عبداللہ بن سنان ہے اور اس نے حضرت الم جعم صال الم 

### باب تمبر ٣٩: وضوكرت بوع بسم اللدير حنا

أَخْبِكُنُ الطُّيْخُ رَجِبَهُ اللَّهُ عَنْ أَخْتِذَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الفَقَّارِ عَنْ أَخْتِذَ بْنِ عِيسَى عَن الْحَسْنِ بْنِ عَينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ عَال: مَنْ ذَكر اسْدَ اللهِ تَعَالَى عَنْ وَهُوادِ ได้และลักษ์ได้ส

(مو ٹن کا تعیج ) ا۔ ۲۰۴۔ مجھے صدیث آغل کی ہے شیخ رحمۃ اللہ نے احمد بن محمد ہے ماس نے اپنے والد ہے ماس نے سفارے ما<sup>ل کے</sup> الحدين محدين ميني سے دائل نے حسن بن علي ہے دائل نے عبداللہ بن مغير وسے دائل نے ميس بن قاسم ہے اور اس نے دعنرے لا جعفر صاوق عليه واسلام سے نقل کما کہ آپ نے فرمایا: "جس نے وضوے وقت اللہ کانام ابیاتو کو یاای نے تھسل کر ایا"۔ وَ أَهُكِنِ الشَّيْخُ رَحِمُ اللَّهُ عَنْ أَحْمُدُ بْنِي مُحْمَدِ عَنْ أَبِيدِ عَنِ الْمُمْدُونِ بْنِ الْحَسْنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْمُسْرِينِ مُحِيدٍ

التفريد الإدعام فاحت الم

<sup>2</sup> تبغير بدالاهام بن اص

ق تيزيب الدولام إن السي الم

عَن ابْنِ أَبِي عُنْ يَعْفِي أَصْعَامِنَا مَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ مِقَالَ: إِذَا سَفَيْتُ فِي الْوَضْعِ طَهْرَ جَسَدُكَ كُلُمْ وَإِذَا لَهُ فَسُمِّ لَمْ بْطَهْرُونْ جَسَّدِكَ إِلَّا مَا مَرْعَلَيْدِ الْهَادُ.

ر سی ار در می صریت بیان کی فخ د حرالله نے احد بن محر سے اس نے اپنے باپ سے اس نے مسین این حسن این اور سے ر میں۔ اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: "اگر تم وضو کی حالت میں ہم انتہ الرحمی افر جیم نع حوے ور المرابير الجمم على يوجائ كالوراكر تم بهم الله نبيل يرح عي أو تمهار الوراجهم إلى فيل مو كا بلد وي حد ياك مو كا جهل يوكا جهل في على الله

وَبِهَا الْإِسْنَا وِعَنْ مُحَدُدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَخْمَدُ بْنِ مُحَدِدٍ عَنْ عَلَى بْنِ الْحَكْمِ عَنْ وَالْحَجَيْنِ مَعْلَ أَلِ الْمُعْزَاءِ عَنْ أِلِ يَصِيرِ قَالَ قَالَ أَبُوعَهُدِ اللَّهِ عِيَا أَيَا مُعَتْدٍ مَنْ تُوضًا فَذَ كُنَ اسْمَ الله طَهُرَجِيهُ خَسَدِه وَ مَنْ لَهُ يُسَمُ لَمُ يُطْهُرُونَ جَسِّدِ فِإِلَّامًا أَصَّالِهُ الْبُاءُ.

( بجول ) سر ۵۰ مر البي اسناد كے ساتھ از محمد بن حسن بن وليد از احمد بن محمد ، از على بن محكم ، از داؤد العملي مولي ايو المعيز اور اس نے کہاک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "اے ابو محمد إجو شخص وضو کرے اور اللہ کے نام لے تواس کا نورا بدن یاک ہو مائے گاہ رجونام نیس کے گاتواس کے بدن کا صرف وی حصہ یاک مو گا ہے یانی لگا ہو"۔

قَأَمْنَا مَنَا رُوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ أَنِي عُمَيْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَن عَبْدِ اللهِ عِ قَالَ: إِنْ رَجْلًا تَوْلَمْ أَوْ صَلَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صِ أَعِنْ صَلَاتَكَ وَوُهُوَكَ فَقَعَلَ وَتُوسَّأُو صَلَّى فَقَالَ لَهُ اللَّهِي عِ أَعِلْ وُهُوكَ وَصَلاحَكَ فَقَعَلُ وَ تُوضّاً وَ سَلَّى قَقَالَ لَهُ النَّبِي عِ أَعِدْ وُهُوكَ وَ صَلّاتَكَ فَأَتَّى أَمِيرَ النوَّمِنينَ عِ فَشَكّا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَعَالَ مُلْ سُنْيُتَ حِينَ تَوْضَأَتُ قَالَ لَا قَالَ سَمْ عَلَى وُضُونِكَ فَسُمِّى وَصَلَّى فَأَلُ اللَّهِيْ ص فَلَمْ يَأْمُوهُ أَنْ لِيعِيدَ. ا

المح ٢٠٠١مالية ووروايت جي نقل كياب حسين بن سعيد في ابن الي عمير ، اس في اب كي بزرك ، اوراك في معنت الم جعفر صاوق عليه المام ع نقل كياك آب في فرمايا: "ايك آدى في وضوك عمازية حى أور ول الله مراية في ال ت فياياك الذي الماز دو بارويز عواور وضوه وباره كرواتواس تر بهي تعميل كرتے بوئ دوباره وضو كيا اور دوباره نمازيز على مجر بهى أبيا اً بي المواقعة في الما تعلم وياك المنظ وضواور نماز كودو باره انجام دو، تب امير المؤمنين عليه السلام وبال تشريف الما اوراى آدى في ال بلت كا شكوه حضرت على عليه السلام ي كياتو المام في اس ع فرمايا: ماكياتم في وضو كرف وقت بهم الله الرحمن الرحيم يذحى م الشراك في كها: "منيل" ـ توامام عليه السلام فرمايا: "وضوكرت وقت بهم الله الرحن الرحيم يزحو التواس في وضو كرت وقت بم الندار ممن الرجيم يرصاور فمازيزه في تو يحرجب رسول الله اليَّاتِيَةِ في تشريف لاع توات دو باره بمبالات كا علم فين ويا"-

> المناب الأوال الماس والماس الماس الم و تغريب الديكاري السام アルップログランドレンジング

فَالْوَجْهُ لَ هَذَا الْغَيْرِ أَنْ نَعْمِلَ الشُّمْمِينَةَ فِيهِ عَلَى النِّيَّةِ الْقِي ثَبِّتَ وُجُوبُهَا فَأَمَّا مَا عَذَاهَا مِنَ الْأَلْفَاةِ فَإِلْمَامِ مُسْتَحَيَّةٌ وُونَ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً وَيُصَالِدُنُ عَلَى وَلِكَ فَوْلُهُ عِلَى الْفَيْحَيْنِ الْأَوْلَوْنِ إِنَّ مَنْ لَمْ لِيُسَمِّ طَهْرَ مِنْ جَسِّيهِ مَا مَوْعَنَيْهِ الْمُادُ فَلُوكَانَتُ وَمِدَالِكَانَ مَنْ تَرَكُهَا لَمْ يَعْلَهُ رَفَىءٌ مِنْ جَسَبِهِ عَلَى عَالِ الْأَنْهُ لَا يَكُونُ قَلْ تَعْلَقِير

تواس مدیث کی صور تمال ہے ہے کہ اس میں ہم اللہ فرصنے سے نیت کر نام اولیاجائے گا جس کا داجب ہونا جات ہے الکون سے کے طاود باتی الفاظ صرف ستیب این فرائقہ اور واجب نیس این ساور اس وضاحت یہ معصوم علیہ السلام کا کرشتہ دو صداقال میں ہ ۔ فرمان بھی ولات کرتاہے جس میں فرمایا کہ جس نے بھم اللہ الرحن الرجم نہیں پڑھی اس کے جسم اور بدن کا صرف وی حسر پال دا موتا كو تكدائ في ياك كرف والى شرط اور واجب كوانجام ي فيل ويا-

## باب نمبر ، سم: چر ود هونے میں یانی کے استعمال کی کیفیت

أَخْبَكِلْ الْخُسُونُ بُنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَحْدَيْن مُحَدِّدِ بُن يَحْيَى عَنْ أَيهِ عَنْ مُحَدِّدِ بِن أَحْدَيْن مُحَدِي يْن حُكَيْم عَن ابْنِ الْمُعِيزة عَنْ رَجُلِ عَنْ أَن عَمْدِ اللهِ ع قَالَ: إِذَا تَوْضًا الرَّجُلُ فَلْيَصْفِق وَجْهَمُ بِالْهَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ فَانَ تَاسِمُ أَوْمِ وَاسْتُتِكُمُ وَإِنْ كَانَ بَرُوا أَوْمُ وَلَمْ يَجِدِ الْبَرَّدُ.

(ام سن ) المدع و المراج عدرت بيان كي ب حسين بن عبير الله في احمد بن محمد بن يحيي سد راس في البياس واس في الله الله احمد بن یمیں سے ماک نے معاوید بن محتم سے ماک نے این مغیر وے ماک نے کی آدی سے اور اس نے حضرت مام جعفر صاب تی طب اللام سے كذات نے فرمايا: "آوى جب وضوكر لے تواہد جرت ير چلو جركر بانى مارے كيونك اكراس ير فنوركي جو كي قوميزا آر جاک افعے گاورا کروہ فینڈ ک محسوی کرریادہ گات بھی اے تمبراہت ہوگی اور پھر فینڈ محسوی تیس کرے گا"۔

عَلَمًا مَا رُوَاةً مُحَدِدُ بِنَ أَخْدَدُ بَنِ يَخْفِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُعِيزَةِ عَنِ الشُّكُونَ عَنْ جَعْفِي مِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ص لا تُشْرِيرًا وُجُرِهِ كُنْمِ الْهَامِ إِذَا تُوشِلُنُ إِلَّهِ مِنْ فَكُوا الْمَادَ شَلًّا!

( معیند) ۱ د ۱۹ مدالیت وه صدیت شد انقل کیا ہے محد بن احمد بن انجمیل نے اسینے باپ سے ماسی نے ایک مغیروست ماس نے سکو آیات اوراس معرت المام جعفر صادق عليه الساؤم سے كر آب فر لمايا: "رسول الله مروزي كافرمان ب كر وضو كرتے وقت اپنے چرب ع المن من المنظمة المن المن المناطقة المنظمة

فالونيفال البتلع بينتهما أن تشبال أخذهما على اللذب والاستعنباب والاخرعف البتواز والإنسان منفركاني

المسمن إيفاعة واطقيه تأل 10 ما ير تميز رسيدالا وكام ج أص 4 يام ٢٨٠ و الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

الْعَتَل بهتا.

توان دوصد يول كواك صورت من يكواكيا جاسكا ب كران عن عد ينلي كوستمب ير محول كري ادرود مزى كوجائز اول ر محمول كري اورانسان كوان دونون يا عمل كرف عن دعتيار عاصل وو

### ما نمبر اسم: افعال وضو کی تعداد

أَغْبِكَ الشَّيْخُ زَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَلِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسْنِ بْنِ الْحَسْنِ بْن أَبَانٍ عَنِ الْحُسْنِ بْن سعيدٍ عَنْ صَغْوَانَ وَ فَضَالَةَ بِينَ أَيُوبَ عَنْ فُضَيْلِ بَنِ عُثْمَانَ عَنْ أَنِ عَبْيَدَةُ الْعَدُّاءِ قَالَ: وَشَأْتُ إِنَّا جَعْفَ مِ بِجِدِمْ وَقَدْ بَالْ فَنَاوَلُتُهُ مَاءً فَاسْتَتَكِي ثُمُ أَخَذُ كُفّاً فَفَسُلَ بِهِ وَجُهُمُ وَكُفّاً غَسُلَ بِهِ وَرَاعَهُ الْأَيْسِ وَكُفّا خَسْلَ بِهِ وَرَاعَهُ الْأَيْتِيَ ثُمُّ مَسْحَ بِفَضْلَةِ اللَّذِي وَأَسَدُو رِجْلَيْهِ. \*

( می ) ١٩٠١ ع مرت بتائي ب شيخ رحمة الله في احمد بن محمد ١١٠ في إب عدال في مسين بن حس بن ابان ے ال نے حسین بن معیدے اس نے صفوان اور فضالہ بن الوب سے انہوں نے فضیل بن مثان سے اس نے الو البید و صداء سے اورا ک نے کیا: " میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو جمع کے مقام کے کمل وضو کرایاوو (اس طرح کہ ) پہلے بیت اظار کے لئے توس نے ان مک بانی پنجایا تحاجم سے انہوں نے طہارت فرمائی محی، بحرایک بھیلی میں بانی لیادراس نے اسے بیرے کود حویافیرایک چلوپانی لیااوراس سے این واکس بازو کود حویافیرایک چلوسے اپنے بائس بازو کود حویافیرای بی او لی تری سے اپنے م ادرائ دونوں یون کا مسح کیا"۔

وَ بِهَذَا الْإِسْفَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَصَالَةَ عَنْ حَتَادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِي بْن أَن الْمُعِيزة عَنْ مَيْنتر أَوْ عَنْ أِن جَعْفَى عِقَالَ: الْنُوضُوُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَوَصَفَ الْكَفْبُ فِي ظَهْرِ الْقَدَامِ. "

( میں) ۲- ۱۱- اشکی اسٹاد سے ساتھ از حسین بن سعید ،از فضالہ ،از حماد بان عثان از علی بن ابو مقیرہ ،از میسرہ، کہ امام محمد باقر ملیہ السلام ف فرمایا: "وضومایک ایک مرتبه (وعونا) بوتاب "راورآت نے کعب سے پاؤال کے اوپ والی امری او فی جگه مراول-وَ أَخْبَكِلِ الشِّيخُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَالِيمِ خَعْفَى بْنِي مُحَدِّدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَدْنِ وَعَنْمِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَّا وِ عَنِ ابْنِ مَعْيُوبٍ عَن ابْنِ رِبَالِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّا لِ قَالَ: سَأَلْتُ أَيَّا عَيْدِ اللهِ عَنِ الْوُضْةِ

> لتنب الاحامية الس و ميرون فيدالعزيز فخي القديد. 24.5.16.18.20 - 1.2

للشروثقال مَرْوُمُرُوًّ، ا

(شعیف) سر ۲۱۱ ساد، مجے حدیث نقل کی ہے شیخ رسم اللہ نے ابوالقاسم جعفر من محدے اس نے محمد بن لیفوب سال سال در جسن و غیر وے بالروں نے سہل بن زیاد ہے ماس نے ابن محبوب سے ماس نے ابن ریاط سے ماس نے بیونس بن محارے اوران كماك عن في عند المام جعفر صادق عليه السلام الله من نماز كيلي وضوك بارت عن بي جمالوآب في فرمايا: "أيك أيك مرتب " وبهال الإستاد عن شهل بن وياد عن أخدة بن مُخذي عن عبد الكريم قال: سَأَلَتُ أَيَّا عَبْدِ الله ع عن الوَّفو قفال ما فوزال رُسُول الله عن إلا صُرْقَ مُوْلُدُ "

(ضعف) ١٠٠٩ ـ فدكورو استاد ك ساته از مل بن زياد مازاجد بن محد ماز عبد الكريم اوراس في كماك ين في الا عارا جعفر سادق عليه السلام ب وضوك بار عين سوال كياتوآب في فرمايا: "رسول الند من الله من الله المال صرف الله الم " E 2 1/8/12/

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسُونَ بَنُ سَعِيدٍ مَنْ حَبَّاهِ عَنْ مُعَادِيَّةً بُن وَهْي قَالَ: سَأَلْتُ أَيَاعَيْدِ الله ع عَن الْوَضْو قَقَالَ

( سی ) ۱۳ مالیت وه صدیث جے روایت کی ہے حسین بن سعید نے حماوی اس نے معاوید بن وجب سے اور اس نے کہا کہ ش ف معز عدام جعفر صادق عليد السام عدوضوك بارت على يو تجالام في توفر مايا: "وودوم جب "-مَا رَوَا وُأَخْدُدُنُ مُحَدُي عَنْ صَغُوانَ عَنْ أَي عَبْدِ اللَّهِ عِلَّالَ: الْوُهُو مَثْنَى مَثْنَى.

( سی ۲۱ سے اور ایت کی ہے احمد بن محمد نے صفوان سے مادر اس نے صفرت امام جعفر صادق ملے السلام سے مثل کیا کہ آپ - "二(パアメテリンク/my2"は少し

قَالُوجُهُ وَالْمُعْرِينَ أَنْ تَعْمِلُهُمَا مَنَ السُّنَةِ وَأَنْهُ لَا عِلَاكَ بَيْنَ الْمُسْمِدِينَ أَنَّ الواحدَةُ فِي الْفَريضَةُ وَمَا وَادَ عَنْيَهَا مُنْذُوْ أَيْمَا فَقَدُ قَدُّمُنَا مِنَ الْأَغْبَارِ مَا يُذُلُّ عَلَى ذَلِكُ وَيُومُ وُبِيَّاناً.

توان وو حدیثوں کی صور تعال ہے جو کی کہ جم انہیں سنت پر محمول کریں۔ کیے تک مسلمانوں میں اس بات میں کو کی اعتباف کیا۔ ے کہ وضوے افعال ایک ایک مرحبہ واجب ای اور جوالیک سے والد مرجب وہ سنت ہے۔ اور اس برے میں ہم نے پندا مادی ولل كرى ك على جوالل بيان إد الالت كرتي إلى اور مزيد تائيدى و ضاحت مندرجه و يل احاديث س بحى و تي بيد هَا رُواهُ الْمُسْمِّنُ بُنْ يَجِيدٍ مَن القاسم بْن عُرُولًا مَن ابْن بْكَيْرِ مَنْ زُبَارَةً عَنْ أَي عَيْد الله ع قال: الْوُمْؤُ مَثْلَقَ مَثْنَى قَدَنَ لَا اللَّهُ إِلَا مُلْكِهُ وَمَثَلُ لَنَا وُخُو وَسُولِ اللهِ مِن فَقَسُلَ وَجُهُمُ مُرَةً وَاحِدُةً وَ وَرَاعَيْدِ مُرَةً وَاحِدُةً وَمُسْتَحَ

> かいからからいとうなっていから وفي والمن من المراس والفقر ق ال المد تقريب الدول من المسال Art of Breston

الل الياك معرت المام جعفر صادق عليه الملام في المالية "وجوال وعرج ب الدال عد عليه والأكار كالمال الد ألال ف الإن يكرآب في مين و مول الله مؤوري في الموضوا من طرع أن المراي المرع المواليد من و مورد و أن المدان و على المد مك مرجدد حوياه داك باللهائد ويالى عابية مراه ده الول واللها كالح فرمايد

قَالَ مُخَدُدُ بْنَ الْحَسْنِ: رَحِمُهُ اللَّهُ حِكَايِتُهُ لِوْمُوا رَسُولِ الله مِ مَا أَمُوا مُؤْمِدُ للله أو الوبقائد الولمؤ مَفْق مَثْقَقَ السُّلَةُ وَأَنْهُ لَا يَبِيُوا أَنْ يَكُونَ الْقَرِيقَةُ مُرْتُيْنِ وَ اللِّينَ وَ يَفْعِلْ مَرَةً مَرَةً مَرَةً مَا إِنِّكَ وَالنَّسْدِينَ مَلَى اللَّه مُضَارِكُ لِنَالَ الْوُضُوءَ كَيْفِيْتِهِ وَيُؤَكِّذُ وَلِكَ أَيْصًا.

و كالإيدال بات يرولان كرتاب كرام عليه السلام في جوفر ما ياب وضوك العال دودوم تبريل يد من يحد كد يديمي فيك سُلار وضوكافر أغنه تودودومر تبديو ليكن في اكرم مؤليكم است ايك ايك بدانجام دين حال تكد تمام مسماول كال وت بالتعال اوراقال ب كدو صواوراس كى كيفيت ين آخيفرت من تاريخ بحى الارت شريك كارى (وطوان ك ف جى والب ي الدر ان والباء - أتحضرت من المنافية من كلية كوني فاعى الله علم فيرس مرجم

ادال والمائد ادماكيداك حديث سے محليموتى سے:

مَا رُوْا وْمُحْمَدُ يُنُ يَكُفُوبُ عَنْ عَيْ يُن إِبْوَاهِمِمْ عَنْ أَبِيهِ عَن الْنِن أَى عُدَامِ عَنْ مُنوَيْن أَوْبَدَهُ عَنْ مُنوارِدُوهُ وَلَذِي الْفِنا سَلًّا أَيَا يَعْفَى وَعَنْ وَهُو رَسُولَ اللهِ مِن فَدَعَا بِظَفْتِ وَ ذَكْرَ الْعَدِيثَ إِنَّ أَنْ قال تَقُلْنا الْمُنطِقة الْوَاحِدَةُ تُنْفِرِي لِلْوَجْهِةَ عُرُفَةٌ لِللَّهُ وَاحِثَقَالَ ثَعَفِإِذَا بَالْفُتَ فِيهَا وَالثِّنْتَانِ تَأْتِيانِ فَلَ وَلِكَ كُلُهِ...

المست المست المستان المستان المستمن المستمن المستمان المستان ا مران البيد سال في الداواد كي سادران دونول في معزت الم محر إلى ساد مول كريم مؤليكا كوفوك بالساس المالكا وآب في الك طفت (فب) متكوا يا- اور راوى في وى مديث وكرك يها تك كدره ي في الك تم في المام ميدالمام = ا جمال الله أب كاجدارك المين يه فرماني كه كياجره وحوال كيك ايك بيلواد بازود حوال كيك الك اليك اليك بالوكان 

فَأَمُوا مَا رُوَّا وَ مُخَدَّدُ بِنَ أَحْدَدُ بِنَ يَحْيِقَ مَنَ أَحْدَدُ بِنِ مُعَدِدٍ عَنْ مُوسَى بَنِ اسْتامِينَ بَنِ رُبِّاءٍ وَالْعَبَّاسِ بَنِ السُّنُديَّ عَنْ مُحَدِّد بْنِ بَشِيرِ عَنْ مُحَدِّد بْنِ أَلِي عُيرَةِ عَنْ بَعْض أَضْعَا بِنَا عَنْ أِل عَبْدِ عَلْهِ وَقَالَ: الْوَضْوُ وَحَدْةً

> التنب الدكام فالم المان و من ترب الانتام قال ۱۳۰

وَرُهُى وَ الْمُنتَانِ لَا يُؤْخِرُوا الشَّالِفَةُ بِدُعَةً.

(مجول)٩٤٤ البته ووصيت في القل كى ب محد بن احمد بن يحيى في احمد بن محد من الل في موى بن الما عيل بن وياداد ميان ہ ہوں نے میں بیٹرے اس نے محدین الی عمیرے اس نے ہمارے چندایک بزرگان سے اور اس نے حضرت ابد بعفر صادق عليه السلام الله تقل كياك آپ في فرمايا: "وضو ( ك افعال انجام دينا ) ايك مرتبه لوفر تفد بدو مرى مرتب كاثباب أي ےاور تیم فام تبہداتے"۔

قَالْوَجُهُ فَ قَوْلِهِ مِ وَالْتُنْتَانِ لَا يُؤْجُرُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَكُنَ أَنَّهُمَا فَيْ هِلَ وَيُؤجِرُ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اعْتَكُنَ أَنَّهُمَا سُلَّةً فَإِنَّهُ يُؤجِرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْعَلَالَةِ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اعْتَكُونَ أَنَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّكُمُ إِنَّا الْعَلَقُ لَهُمَا اللَّهُ اللَّا الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّ عَلَى وَلِكَ وَالَّذِي تِكُلُّ عَلَى مَا كُلُّكَ الْهُمَا.

تواس صدیث میں امام ملید السلام کے اس فرمان "دو سری مرجبہ کا تواب نہیں ہے" کی صور تحال سے ہوگی کہ جب وضو کرنے، ی مقید در کا کرافعال انجام دے گاکہ یہ فرض ہے قواس کواجر نہیں لیے گا۔البتہ اگر سنت کاعقید در کا کرانجام دے گاتواں کو اُل ضرور في كا-اور جاريان بات يروكل مندرجه ولل صريف --

أَعْبَيْنَ بِدِ الشَّيْخُ رُحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ سَعْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمِّدِ بْن عِيسَى عَنْ إِيَادِ بْن مَيْوَانَ الْقَلْدِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ يُكْفِرِ عَنْ أَنِي عَبْدِاللَّهِ عَالَ: مَنْ لَمْ يَسْكَيْقِنْ أَنْ وَاحِدَةً مِنَ الْوُضُو تُجْدِيهِ لَمْ يُؤْجِرُ عَمَّ الشَّلْكُيْنِ. أ

(موثق) • ١٨١١ جے مجھ سے بيان كيا ہے شخر حمة الله في احمد بن محد سے دائى في است والد دائى في معد بن مبدالله سے ال محمہ بن میسیٰ ہے ،اس نے زیاد بن مروان فقد ک ہے ،اس نے عمیداللہ بکیر ہے اور اس نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے کہ آپ نے فرمایا:" شے اس بات کالیسن نہ ہو کہ افعال و شو کا ایک بارانجام وینااس کے لئے کافی ہے تواہے و و سری مرتب انجام وینا ک 15 En 18 21

فَأَمَّا مَا رُوَالْ الشَّفَارُ عَنْ يَعْقُوبُ بْنِ يُوِيدَ عَنِ الْعَسَنِ بْنِ عَينِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُنِينِ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَّا عَبْدِ الْهِ وعَن انْوَهُو تَقَالَ لِ تَوَمَّأُ فَكَرَا كُنُوكَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَنْيَسَ تَشْهَدُ بَعْدَادَة عَسَا كِرَهُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ كُنْتُ يَوْماً أتُوفَأَلُ دَارِ الْتَهْدِي فَنَ آنِ بَعْشَهُمْ وَأَنَا لَا أَمْنَمُ بِهِ قَفَالَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنْكَ فُلَاقٌ وَ أَنْتَ تُتَوَلَّى أَمْذَا الْوَجْوَقَالَ كُلْتُ لِهَا أَوْ اللَّهِ أَمْرَى \*

( سیح ) ۱۱۔۲۱۹ کیکن دو صدیرے جے نقل کیاہے مفارنے لیقوب بن بزیرے اس نے حسن بن علی الوشارے اس نے داؤد بن زرلا سے اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے وضوے متعلق یو چھا اوآپ نے مجھ سے فرمایا: "وضو کے افعال

التنوب الاظامات السهم ة تبغرب الإطام ع اص AF و تبغير سالا ويام ي السيم

ين تين بارانجام دو"\_راوى في كهاك برآب في فرمايان "كيام الل بغداد اوراس كي فوق كود يك رب بوج "مي في كهان "يي یں"۔ فرمایا: "ایک وال میں مبدی کے مگر میں وضو کر دہاتھا آوان میں سے کی نے بیری اوسلی میں مجھے ویکے لیا آگہا کہ بو مفس جھے اساق کرنے کا تھم ویا"۔

وَلِنْهُ مَرِيحٌ بِالثَّقِيَّةِ وَ إِنَّهَا أَمْرَهُ الْتُقَامَ عَنْيُهِ وَ خَوْفاً مَنَى نَفْسِهِ لِخَضُورِ وَ مَوَاضِمُ الْخَوْف فَأَمْرُهُ أَنْ يَسْتَعْيِلُ مَا وَمِنْ مُعَدُّ لَقَامُهُ وَأَلْمُلُونَ مُالُدُ.

تور حدیث واضح طور پر تقید کے مطابق ہے۔ اور امام علیہ السلام کا اس کواپیاکر نے کا عظم وینا اس کو بھانے کیلئے اور اس کی جان مانے کے خوف سے تھا، کیو تک دو خطر ناک مقام پر دہتا تھا تو ایام علیہ السلام نے اسے امور کو بجالانے کا تغم ویا جس سے اس کی جان ومال اور غائدان محفوظ رس

## باب نمبر ۴۲: افعال وضو کولگاتار انجام دیناواجب ہے۔

أَغْبَىٰ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بُنِ إِذْ دِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ مَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوتِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةً عَنْ أَبِي لِمِيدِ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عَالَ: إِذَا تَوَطَّلُتُ بْعَشْ دُخُولَكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى بَيِسَ وَضُودُكَ فَأَعِدُ وَضُوَّكَ فَإِنَّ الْوَضُوَّ لا يَتَبَعْضُ. ا

(موتن)ا۔ ٢٠٠ يجھ حديث بيان كى ب فيخ رحمة الله عليه في احمد بن محمد عدائ في اب اس في احمد بن اور ليس ے اس نے احمد بن محمرے واس نے حسین بن معیدے واس نے فضالہ بن ابوب سے واس نے عامدے واس نے ابو بسیرے اور اس ف منترت الم جعفر صادق عليه السلام سے كه آب تے فرمایا: "جب تم يكي وضوكر اواور تنهيں كوئي ضرورت پيش آجائے اور تماس ميں التصفيم وف بوجاؤك متمارے وضوكا ياني خشك موجائے تو پھرے اپناوضوشر و حاكر و كيونك وضوكے تھے بڑے نيس موتے "۔ وَيِهَذَا الْإِسْفَادِعَنِ الْحُسَيْنِينِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَادِيَةً بْنِ عَبَادٍ 'قَالَ: قُلْتُ لِأَل عَبْدِاسْهِ عَ رُبْنَا تُوضَأَتُ فَتَقِدَ الْمَاءُ فْنْعَوْتُ الْجَارِيَةُ فَأَبْطَأَتْ عَنَ بِالْمَاءِ فَيْجِفْ وْضُولْ قَالَ أَعِدْ.

( سی اور ۱۱ مین ند کورواسناد کے ساتھ از حسین بن سعید ، از معاویہ بن الداور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ المام ات إلى العاكر: " بعض او قات جب ين وضوكر ما بهوتا بول قري ين إنى ختم بوجاتا ب اوريس كنيز كوباني لان كيلي بالا بول قوده

> ا تفديد العام قاص ٩٠ المن المن المعيد كا إلى المداست معاوية إن اللوس حديث المثل كر نادبت الل يعيد -المائية والمناسبة المائية المناسبة

بإلى الفي من ويركرون إور مراوضو (كابال) مو كه جاتا بي توكيا تقم بي ؟"- توفر بايا: "دو باروكرو" فَأَمَّا مَا رَوْاوُ مُحَدُدُ مِنَ أَخْدَدُ مِن يَعْيَى عَنْ أَخْدَدُ مِن مُحَدُدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله مِن الْمُعِيرَةِ عَنْ حَبِيزِقَ الْوُطُو يَجِفُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفُ الْأَوْلُ قَيْلَ أَنْ أَفْسِلُ الَّذِي يَعِيدِ قَالَ جَفَ أَوْ لَمْ يَجِفُ الْحِلْ مَا بَكِنْ قُلْتُ وْ كُذُلِكُ

خَسْلُ الْجَمَّالِيَةِ قَالَ مُوبِعِلُكُ الْمَنْوِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَأْسِ ثُمُّ أَفِضْ عَلَى سَائِرٍ جَسُدِكَ مُلْكُ وَإِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ

(كالسيح) ٢٠١٠ البية ووصريث في روايت كى ب محران احمد بن يحيى في احمد بن محمد ماك في البيغ والله عن ال في ال ان مغیرہ سے ماک نے حریزے وضوے خشک ہونے کے وارے علی الل کرتے ہوئے کہاہے کہ علی نے (المام نے المام) "، كرجهم كالكاعضور هونے سے پہلے بچھلا مضوفتك بوجائے تو؟" فرمايا: "جائے فشك بويان بوباق مائد والمعناء كود حوز" ري ہے چھا: "لیا خسل جنابت مجی ای طرح ہے؟" فرمایا: " وہ مجی ای طرح ہے اور سرے (دھونا) شروع کرو پھر اپنے جم سکان صدير ياني بهاؤ"ر (راوي كبتاب) ميس في جها:" جائيد ن كالبكو حد اي لك جائي ؟" فرمايا: "تي بال"

قَالْوَجْهُ لِ هَذَا الْخَبِرِ أَنْهُ إِذَا لَمْ يَعْظِمُ الْمُتُوضِعُ وَخَوَةً وَإِنَّا تُجَفِّفُهُ الرّبَحُ الشّدِيدَةُ أَوِ الْحَرُّ الْعَفِيمُ فَعِنْلُ فَالِنَّا ۗ يَجِبُ عَلَيْهِ إِمَّا وَتُهُ وَإِنَّهَا تَجِبُ الْإِمَّا وَقُلِي تَقْرِيقِ الْوَضُو مَعَ اعْتِدَال الْوَقْتِ وَالْهَوَاءِ وَيَحْتُ لُ أَيْصاً أَنْ يَكُونُ وَوُهُ مُورِدُ التَّعَيْدُ إِذْنُ ذَلِكَ مَذُهَبُ كَثِيرِ مِنَ الْعَامْةِ.

تواس حدیث کی صور تمال ہے ہے کہ بیبال وضو کرنے والے نے ایٹاوضو رو کانہ ہوبلکہ انعضائے وضو کو تیز ہواہ ل یا بخت کرنی ئے نوشک کردیا ہو۔ تواس صورت میں اس پر دو بار دو ضو کر ناواجب خیل ہے۔ دو بار دانجام دینااس صورت میں واجب ہے جب س اور ہوا کے معتدل ہوتے ہوئے افعال وضویس فاصلہ دیا جائے۔ اور پیا احتال بھی ہے کہ سے تقید کی صورت میں بیان کو گیاہو۔ کیا گ اكثر إلى سنت كاليي أنظر بيات.

#### باب نمبر ١٩٣٠: اعضائے وضویس ترتیب واجب ہے۔

أغبكن الكسين بن عبيب الله عن عدة من أصحابنا منهة أنوعاب أختد بن منته الزار ي و أير القاسم جعف لِمَنْ مُحَدُد يُنِ تُونَوْيُهِ وَ أَيُومُحَدُهِ فَارُونَ لِنَ مُوسَى الثَّلْفَكَيْرِ فَي أَيْهِ عَبْدِ الله تنبيُّن بَنَ أَيْ عَزَافِع المُنْيَدُونَا وَ أَيُو الْتَقَفُّلِ الشَّيْهَانُ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَدُدِ بُن يَعْقُوبَ الْكُيِّينَ عَنْ عَين بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَدُدِ بُن إِسْعَامِينَ لَي الْفَضْلِ لِن شَاوَانَ جَبِيعاً مَنْ حَبَادِ لِن جِيسَ مَنْ خِيرَ مَنْ أَرْارَةُ قَالَ قَالَ أَيُو جَعَفَم وَتَابِعَ لِيُنَ الْوَفْعِ تُعَاقَالَ

و معدم علي المادم كاذكر در يوسف كي ويدس يه مديث مو أف كيلات كي البد حرية عنز ساول علي المادم كا محافيا هيد المراد المراد المالية المالية المالية المالية

اللهُ عَزَّة جَلَّ البِّدَأُ بِالْوَجْهِ ثُمُّ بِالْيُدَيْنِ ثُمُّ احْسَحِ الرَّأْسُ وَ الرَجْلَيْنِ وَلا تُقَدِّمَنَ شَيْعاً بَيْنَ بَدَى عَنِهِ تُعَالِف مّا أُمِرْتُ بِهِ فَإِنْ غَسُلُتُ الذِّرُاعُ قَيْلُ الْوَجِهِ فَابْدَأُ بِالْوَجِهِ وَ أَعِدْ عَلَى الذَّرَاعِ وَإِنْ مَسْمُتُ الزَّبْلُ فَبْلُ الزَّأْسِ قَامْتُ مُ مَنَى الرَّأْسِ قَبْلُ الرَّجْلِ ثُمَّ أَمِدْ عَلَى الرَّجْلِ ابْدُأْمِنَا بَدَأَ اللَّهُ عَزْهُ جَلَّهُ

وسن كالسي المستعلى المستعلى على المستعلى عن عبيدالله في المرع والمراكان عد جن على عد الوقالب المدين ميرزداري الوالقاسم جعفرين محمرين قولويد الومحمر بارون بن موى تلكيري الوعبدالله مسين بن الوراقع صميري اجرالوالفضل شيباني وں ان سب نے محر بن یعقوب محمینی سے واس نے علی بن ابراہیم سے واس نے اپنے والداور محمد بن اسامیل سے وانبول نے اضلی بن شان و سان سب نے حماد بن مسی ے واس نے حریزے واس نے زوارو سے واور اس نے کہا کہ جعزت امام محمد باقر مان السلام نے فروید "وضوے افعال ایے ترتیب وارانجام دوجیمااللہ تعالی نے فرمایا ہے" پہلے چرے سے شروع کرو چریاتھوں كواد هود) فير مراور فيرياول كالمح كروراوركى بلى ييز كودومرى جزيه مقدم مت كروور عم فداوندى كالانت كروك با ا كريروه عوت سے پہلے بازوں كود عو بھى لياہ قويم جرے سے وضوكوش ور كردوباره بازدوں كود عود اوراكرم كاك الناسي بين ياف كاس كراياب قويم يافال سي بيل مري مح كرو يمرود باره يافال بي مح كروسالله في المرين اجس عضوت شراع کیاہے تم بھی ( بجالانے میں ) ای عضوے شروع کرو "-

وَ أَغْبِكُوا ابْنُ أَبِ حِيدِ الْكُمِّيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نعِيهِ عَنْ مُعَمِّدِ بْنِ أَنِي عُمَيْدِ عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةُ عَنْ زُرَارَةً قَالَ: سُهِلَ أَحَدُهُمَا عَنْ رَجُل بَدَأَ بِيدِه قَبْل وَجُهِه وَ ؞ ؞؞ۣڂڹؽۼڠؿڽؽۮؽۅڟڷؿؿۮٲؠؽٳؾۮٲ۩ۺؙؠۅۮڷؽۣۼۮڞٵڰڰڎڡٚڬ<sup>ڷ</sup>

( می اور ۲۴۴ مداور جھے خروی ہے این الی جید تی نے محد بن حسن بن ولیدسے واس نے مسین بن حسن بن ابان سے واس کے حسین ان سعیدے ال فر بن الی عمیرے اس فرائن اذیت ماس فرز داروے اور اس فر کیاک معزے اوم محر باقر یا معزے الم جعفر صاوق عليه السلام سے إلى الله الك أو في في جرو و حوف سے يہلے بازوؤں كور حوف سے و شوشرون كياور بازوؤل الماموة على يل وال يدم من مروياتوكياتكم ب ؟ توالم في فربايا: "اس ان اعضاء من وشوشر وع كرناجا بي جس س الله تن ن ا شروع العاب اور جو افعال دوانجام وع چکا بات وار سر ارتب عد مطابق ) انجام و يناما يست

ويهذا الإشكادين المعتبين بن سعيد عن صفوان عل منضور بن حاز برعن أل عند الدول الزجل يتوشأ فيبدأ بالشِّمَال قَبْل الْبَدِينِ قَالَ يَعْسِلُ الْبَدِينَ وَيُعِيدُ الْبَسَارَ.'

ر مینی است میدون می میدون میدون میدون میدون از منوان از منعور بن حازم از معفرت امام جعفر صادق علید الساام

وفي ق من ومن الديمة والفتي ق ال ١٥٥، تبذر بالدولام ق الس الما المارا المراوي المالة 1-16-12-18-12-2 اور آب نے اس آوی کے بدے میں جس نے پہلے بائی باز و کاو ضو کیا بھر دائیں بازہ کود حویا تھا فربایا: "پہلے دائیں بدہ کود حویا تھا فربایا: "پہلے دائیں بدہ کود حویا تھا فربایا: "پہلے دائیں بدہ کود حویا تھا اور اس -"291= ASTIN

قَائُمًا مَا رُوَاوُ سَعْدُ يَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَحْدَدُ بِن مُحَدِّدٍ عَنْ شُوسَ بْنِ الْقَاسِم وَ أِن فِشَا وَقُ عَنْ عَيْنَ بْنِ جَعْدَ عَنْ أبِيهِ مُوسَ بْن جَعْفِي عِ قَالَ: مَا لَتُمُعَنْ رَجُلِ تُولِمُ أَوْ فَيِنَ فَسُلْ يَسَارِ وَفَقَالَ يَغْسِلُ يَسَارُ وَوَهُرَهَا وَالْمِعِيدُ

( من المرابعة ووروان في بيان كياب معدين فيدالله في الدين محرب الل في مو كي بن قاعم اورالو في وي الموال نے جل من جعفرے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی معفرے لمام موٹی کا قلم ملیہ السلام سے بع جھانا الا یک آو کی نے دختو کہا گئے۔ وأكل بالروكود حوناجول كيا" \_ تؤلام عليه السلام في فرمايا: "ووصرف اين بالي باز و كود حوث اوراس كه علاده دود ضوع وفي جي تن الدوروا تحام كالرداع كال

فَلَا يُشَالَ مَا قَذَمْنَاهُ مِنَ التُحْتِيبِ بِأَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ عِلَا يُعِيدُ شَيْعاً مِنْ وُهُونِه أَقُدُ لا يُعِيدُ شَيْعاً مِنْ التَّهُ عِبِدَ أغف بدقين فشل يتسار وورك البعث عليه فالرضائي عدا العفوة الذى يدل عن ديك

آب کزشتہ ایان کی گئی ترتیب کے منافی فیس ہے کیونکہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کہ: "وه و شوکا کو ٹی بھی عمل ووروہ انہا الناس وے کا محاسب بیاب کہ بائی بال او کو حوفے سے بہلے کے وضوعے کرشتہ افعال کو دوبارہ انجام تبین وے کا اس واقعال ال منتوك بعد دائے افعال كو مكمل كر نادا بسب ہو كا ادراس بيان ير مندر جد ذيل صريث مجى د لاات كر تى ہے۔

مَا رُوْ أَمُحُدُدُ يُنْ يُعَقُّرِ عَنْ مِنْ إِمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحْدِدٍ عَنْ الْخُسُرَن بْن شعيدٍ عَنْ قضالةً يْن البيت من المعسين بن عُفتان من سماعة من أن بمدير عن أن عبد الله و قال: إن نسبت ففسلت وزاعيات فبي وَجْهِانَ فَأَمِدُ عَمْنَ وَجْهِانَ ثُنَّ اغْسِلَ وَرَاعَيْكَ يَعْدُ الْوَجْهِ فَإِنْ يَدَأَتُ بِدَرَامِكَ الأَيْسَ فَأَمْدُ عَلَى الْأَيْسَ ثُمَّ الحسل ليسارون نسبت مندخ واستنخفي تغسل وغليك فاختلخ وأشك ثدافسن وهكيك

( مو لن ) هديد ٢٦ رف دون لي به الدين ليم ب في الدين كي بار كان ب البول في الدين كرب ما ك في من الديم جعفر صادق عليه المقام ت كرآب في أراد من على المراد من على الم جول أرجي ووجوف يها الميقاد والول بازود حويض ويكرو ويد عدي ورحود الرجيد العرائي إلا اليد إلى المراب الحرامل أرق في المراب المرا Un to 15 C 21 the and POUR the JANES C 67 PS WILLIAM STORE S

> النيب الاخلام فالسيمة 2 كافي ع من ه سر تبذيب الاعلام الس

وْعَنْهُ عَنْ عَنْ إِبْرُ إِبْرُ الْمِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن أَن عُنيْرِ عَنْ خَنَا وَعَن الْحَلَيِينَ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ: إِذَا شَبِي اللَّهُ لَ أَنْ يِغْسُلُ يُسِينُهُ فَقَسُلُ فِهَالُهُ وَمُسْخُ رَأَتُهُ وَيَجْلُبُهِ فَنَ كُرْ يَعْنَ وَبُكُ فَسَنَ يُسِينُهُ وَجُمَالُهُ وَمُسْخُ رَأَسُهُ وَ رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إِنْهَا نَبِي شِمَالُهُ فَقَيْفُ لِل الشِّمَالَ وَلا يُعِدْ عَلَى مَا كَانَ تُوشَأُو قَالَ أَتْهِمْ وَهُوْنَ بَعْطَهُ بِعُمْاً.

(حن) ١-٢٢٨ ـ اوراى سے اس فے على بن ابرائيم سے اس فے اپنے والد سے اس فے ابن الى عمير سے واس فے تماد سے وال على اوراس في معرت الأم جعفر صاوق عليه السلام سه نقل كياك آب في فرمايا: "جب كوني آوى اسية وابت باتحد كود حونا جول ما الديام باتحد كود حويض اور مراوروونول بإول كاس بحى كريض اور باراس كا بعدات باوآئ توووات والي باروكود حوت بربای کود ج نے بھر سر اور دونوں پاؤں کا مسح کرے اور اگروہ صرف بائی بازو کود جونا بھول جائے قامے سرف بائی بازہ کوئ وحوناجائ اوروضو کے وچھنے افعال کووہر انا ضروری نہیں ہے "۔ اور فرمایا:"اپنے وضوے بعض افعال کو بعض کے پہلے ترتیب " 970 B 1/19

الْحُسَيْنُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرُدَةً عَنِ الْبِنِ بُكُيْرِعَنْ ثُرُارَةً عَنْ أَنِى عَبْدِ اللّهِ عِلى الرَّجُل نَبِي مَسْخَ رَأْسِه حَتَّى يَدْخُلُ فِ المُلْاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِعُنَيْتِهِ مِمُلُلُ بِقَدْرِ مَا يَهْتُمُ وَأَسْمُ وَرِجْلَنِهِ فَلْيَغْفِل ذَلِكَ وَلَيْصُلَ قَالَ وَإِنْ شِيعَ فَيْنَا مِنَ الْوَهُوَ الْمُقُرُونِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَهْدَأُ بِمَا نَبِعِي وَيُعِيدُ مَا يَتِي لِتُمَامِ الْوَهُو.

(جول) عـ ٢٠٩ حسين 4 في قاسم بن عروه مع صريف لقل كى ب الل في الل يكير من الل في زراره مع اوراس في حفرت الله جعفر صادق عليه السلام ساس آوى كے بارے على حديث نقل كى بجوسر كامسح كرنا جول كيا يواور بجر نمازش و ع كرنے ك بعدات یادآئے کہ آپ نے فرمایا: "اگراس کی داڑ عی ہاتی تری موجود ہوجس سے سر کااور و دنول باؤل کا سے ہو سک ہو تو دوایا کرے ادر (مر) نماز پڑھے "۔ نیز فرمایا:"ادرا کردہ وضو کا کوئی فرائف مجول جائے تواسے چاہیے کہ جہاں سے بحوالا تھا وہی سے افعال وطولو شرون كرے اوراك كے بعد كے تمام افعال كو پيمرے انجام دے كروضو تكمل كرے"۔

عَنْهُ مَنْ مُنْفُونَ مَنْفُودِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَاعَبُواشِهِ عَمْنُ نَبِينَ أَنْ يَسْرَحُ وَأَسَهُ مَنْ مَنْفُودِ قَالَ إِنْفَرِفُ وَيُسْتُعُ وَأَسْدُو رَجُلَيْهِ. \*

> 一个是例外的上下心的 ع تبنيب الأحام بن احم ١٠٢٠ و تبزيب الأحظام بن العن ١٠١٣ م ل مسين بن معيد الوازي ب المنال وعدى السنا

#### 130 | الاستيقاد فيما الختلف من ألا تعتار

( میں) ۸۔ ۲۲۰ یا سے ارمغوان ہے منصورے اور اس نے کیا کہ جی نے حضرت امام جعفر صادق منید السلام سے اور اس نے جیا كل فقى اليد مركام كرنابول كيابويهال تك كدوه فماز كيك كوابو يكابو ( فماز شروع كرف ك بعدات مركاك على عِالمَالَ عَلَى عَ مِنْ وَمِالَا " لَمَالَةِ وَرُوكِ المراحِ مِن المراوقون عِلال كا ح كرك (مروولم و لمارة ع)". قَأَمْنَا مَا رُواوَ مُحَمِّدُ بْنُ عَيْنَ بْنِ مَحْمُوبٍ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَيْنِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَحْمِهِ مُوسَى عِقَالَ: سَأَلْتُهُ مَن الرَّجْلِ لَا يَكُونَ مَنَى وَهُو قَيْسِيبُهُ الْمُطَّرُحُقَّى يَيْتُنَ رَأَسُهُ وَ لِغَيْتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَرَاوَوْ رِجُلَاهُ ٱلْحِيمِهِ ذَلِكَ عَنِ الْوُهُو قَالَ إِنْ هَسُمَّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخِيمِهِ. ﴿

( سیج ) ۱۳۱۱ مالیت وه صدیث سے محد بن علی بن مجبوب نے نقل کیا ہے احد بن محدے اس نے مو کی بن قاسم سے اس نے علی ا جعفرے اور اس نے کہا کہ میں نے دینے بھائی معفرت امام موٹی کا ظلم علیہ السلام ہے ہی جھا: "ایک آوی وضوے نہیں تھا گرائیں آل بارش بر کاک اس کے مراورواز علی جم مبازواور باؤل کو کیا کرویاتو کیا یہ وضوے کفایت کرے گا؟"۔ قالم نے فرماین" اکس فاحدا عاد و مو كود حواليا ب (المجلى طرع إلى مجيرات ) ويدال كيك كافي اور يه كان

ݞݤݳݵݖݳݧݞݴݞݙݥݖݖݳݟݕݙݨݳݨݹݞݞݡݒݡݴݨݜݬݒݮݕݻݥݳݖݖݰݳݞݻݞݐݪݴݞݞݳݖݞݖݥݥݳݵݞݖݥݕݚݖݫݻݕݙݳݹݥݹݞݳݙݖݥ ݞݤݳݵݖݳݧݥݳݞݙݥݖݖݳݟݕݙݨݳݨݹݞݞݡݒݡݴݨݜݬݒݮݕݻݥݳݖݖݰݳݞݞݐݪݳݴݖݞݴݖݞݖݥݥݳݵݞݖݥݕݚݖݫݻݕݙݳݹݥݥݹݞݳݱݖݥ أَنْ يُسْتَبِيحُ بِهِ الصَّلَاةَ وَإِذَا لَمْ يَغْسِلُ وَالْتَصْمَرَ عَلَى نُؤُولِ الْمُطَلِ عَلَيْهِ لَمُ يُكُنّ ذُلِكَ مُجْرِياً وَإِنْ مَلْ وَلِكَ قَالَ حِينَ مَأْنِ السَّائِلُ فِعَسَلَمُ قَالَ ذُلِكُ يُجْمِيهِ.

توب جدیث گزشته اجادیث اور بیانات کے منافی نیس ہے۔ کیونکہ اس کی صورت یہے کہ جس مجنس ی بارش نے اور دائے العضاء کو وضو کے تقاضوں کے مطابق ترتیب وحوثے تواس کیلئے ای وضوے نمازیے ھناجائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر دون وحوے مل صرف اپنے اور بارش کے بڑنے یہ می اکتفاکر لے توبید اس کے لئے کافی خیس ہو گا۔اورای وجہ سے ایام ملید السلام نے موال پانچ والے تے جواب میں فرمایا: " اگراس فاصفاع وضو کود حوالیات توب اس کے لئے کافی جورے کا"۔

#### باب نبر ۲۳: مبندی کے مری سے

ٱلْحَبِّقِ الْحُسُونُ بُنَ غُبَيِّدِ اللَّهِ مَنَ أَكْنِكُ بْن مُحَمَّدِ بْن يَحْقِي مَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِد بْن عَبِن بْن مَحْبُوبِ عَنْ مُحَدِد يْن الْحُمْدَيْنِ مِنْ جَعْظَى بْن بَشِيرِ مَنْ حَفَادٍ بْن عُفْهَانَ مَنْ عُمَرَ بْن بَيْدٍ قَالَ: شأَلُتُ أَبُا عَبْن اللهِ ع مَن الرَّجُل يُغْفِبُ رَأْمُهُ بِالْحِقَّاءِ ثُمْ يَيْدُو لَهُ فِي الْوَهُو قَالَ يَمْمُ قَوْقَ الْحِلْاءِ.

> ا آم اوای همین ان معیدانواز کی ہے۔ FAP MESPENDING FAIL FIRMED BOLLED 3

مجوب سے وال نے محمد بان مسین سے واس نے جعفر بن اپنے سے واس نے عماد بن مثان سے واس نے محمد بن بزید سے اور اس نے كاك على في معرت المام جعفر صادق عنيه العلام سه يو جها: "إيك أدى في اليه من مبندى لكافي بوقي على ك يجرات ب خوکر باز گیالا کیا کرے ؟) " فرمایا: "مبندی می کرتے "

وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَلِي بْنِ مُحَبُوبٍ عَنْ أَحْدَ بْنِ مُحَدِّدٍ مِن الْحُسَيْنِ عن ابْن أَلِي عُنْدِي عَنْ حَنَادِ بْن عُتُمَانَ عَنْ مُحَتِّدِينَ مُسْتِهِ عَنْ أَي حَيْدِانِهِ مِنَ الرَّجُلِ يَحْدِقُ رَأْسَهُ ثُمْ يَطْدِيهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمُ يُتَوَمَّى المَسْلاةِ فَقَالَ لاَ نَكُ بِأَنْ تُسْتَحُ رَأْسَهُ وَالْحِنَّاءُ عَلَيْهِ. '

( سي ١٠٣٣ م الله المناوك ساته الم محدين على بن محبوب الزاحم بن مجد الرحسين بن معيد الزابين الي عمير الرحمادين عنان الزمجرين مسلم اوراس في حضرت المام جعفر صادق سه يو جها: "ايك آدى في ايناس منذ دا ياادراس يه مبندي كي ليب الكادي يفروه نما كلف وضوكر ناما بتات (توكيا علم ٢٠) " والآب فرمايا: "مندى على سرع مسي كرن ين كوفي حرج فين ب " فَأَمَّا مَا رُوَاةً مُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عِن الرَّجُل يَغْضِبُ رُ أَسْمُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَنِدُو لَمْ فِي الْرُفْتِ قَالَ ؟ نَجُرُ حُقُّ لِصِيبَ لِثُمُرَةً وَأَسِدَاكُ أَمْ

(م في ع) سر ٢٣٥ وليكن وه حديث جير وايت كي ب محد بن يحيى في م فوع طوري حفرت المام جعفر صادق عليه السلام ساساتوى ك بدے يى جس في است مرح مبندى الكائى مولى متى يجرات وضوكر ناخ افرمايا: " جائز فيس ب يبال كات كداس كے سرى مبلد تک یانی پہنچی جائے "۔

فَأُولُ مَا فِيهِ أَنْهُ مُرْسُلٌ مَغُطُوعُ الإسْنَادِةِ مَا هَذَا خُكُنهُ لَا يُعَارُخُن بِهِ الْأَغْبَارُ النسْنَدَةُ وَتَوْسُلِمَ وَأَمْكُنَ حَسْمُ مُن أَنْهُ إِذَا أَمْكُن إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشِّرَةِ فَلَا يُدُّ مِنْ إِيصَالِهِ وَإِذَا لَمْ يُنكِنْ ذَلِكَ أَوْ لَحِقْهُ مَكَ تُعَدُّ وَعِمَالِهِ لَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَلِيَّا كُذُ وَلِكَ

تواس جديث من سب سے ممل بات توبيہ كدي حديث مرسل اور مقطوع الاسناد ب-اور الى حديث مند حديث كامقابل البيل كرستق دراكرات معي البليم كر بهي لياجائ توات اس صورت يرحمول كرنامكن كرناب كد اكر جلد كل إلى (ترى) يهنيانا ممكن وقوال كالبينجانا واجب بواورا كرابيها كرنانا ممكن مويا جلدتك تزى يبنجانا بهت زياده مشقت كالإعث موقو واجب نه جو اوراي بات ئى الدار لى سے۔

مَا رَوْاوُسُعُدُ بِنْ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ عَنِ الْحَسِّنِ بْنِ عَينِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسُن عِفَنِ الدُّواءِ

PAINTE PAINT PAINTEPEULETE

إِذَا كَانَ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ أَيْجُوبِهِ أَنْ يُسْتَحَ عَلَى طِلَّاءِ الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ يُجُوبِهِ أَنْ يَسْتَحَ عَلَيْهِ. ا ( سیج ) ۲۲۵\_وو مدیث محد بن عبد الله فروایت کی ب احمد بن محمد سه اس فران خان او شاه ساورای سالهٔ یں نے حضرت ابوالحسن امام مو ی کا ظم علیہ السلام سے بع جھا: " اگر کسی آد می کے ہاتھ پر دوانی کی لیپ تکی ہوئی ہو کیااس لیپ پر سکار -"テももしてといいは"はり」"こと

#### باب نمبره ٣٠: بطور تقيه موزول يرمسح كرناجائز -

أَعْبَرَيْ الشُّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بِنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَن بْنِ أَيَانٍ عَنِ الْحَسَيْن بْنِ سَعِيد عَنْ فَطَالَةُ عَنْ حَدُادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ النُّعْبَانِ عَنْ أَنِ الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ إِلَى جَعْفَى عِ أَنْ أَيَا عُبِيانِ خَذَتُنِي أَنُهُ رَأَى عَبِينًا مِ أَرَاقَ الْمَاءَثُمُ مَسْحَ عَلَى الْخُفْنِي فَقَالَ كُذَبِ أَبُو ظَبِيّانَ أَمَّا يُلَعُكَ قَوْلَ عَبِي مِنِيكُمْ سُبَقَ الْكِتَابُ الْغُفَيْنَ فَتُلْتُ فَهَالْ بِيهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدْوَ تَتُقِيهِ أَوْ ثُلَجٍ تَخَالُ عَلَى رِجْلَيْكَ."

(حسن)ا۔ ٢٣٦ - مجھ خبر نقل کی ہے مجلخ رحمة اللہ نے احمد بن محدے ١٠٦٠ نے اپنے باپ سے ١١٦ نے حسين بن حسن بن ابل سے ال نے جسین بن سعیدے اس نے فضالہ سے ماک نے حماد بن مخان سے واس نے محمد بن فعمان سے اس نے اواور اسے اوراک نے کہاکہ میں نے معزت امام محمد باقر علیہ السلام کی کی خدمت میں عوض کیا: "ابوظلمیان نے جھے صریت بیان کی ہے کہ ال نے توو حطرت الام علی علیہ السلام کودیکھاکہ آپ نے چڑے کے موزوں پر یانی بہادیا مجران پر مسے کیا"۔ الام مید السلام کے فرمایا: "ابوظیان جوت بولاے کیاتم تک حضرت علی علیہ السلام کانے فرمان میں پہنچا کہ موزوں کی ممانعت پہلے ہے آتی ے ؟" ۔ لیمرش نے ہے چھا: "قالیاموزول کے بارے بٹل کوئی جھوٹ ہے ؟" ۔ لوفرمایا: "فیس مگراہے وظمن کی موجود کی بٹل جمل ے قرورتے ہویابان کی وجہ سے یاؤں (کے شخرنے) کا خطر وہو"۔

عَالْمًا مَا رَوَالْالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّاهِ عَنْ حَرِيدٍ عَنْ زُرَّارَةً قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَلْ في مَسْحِ الْخَلَيْنِ تَقِيَّةً فَقَالَ ثَكَاثُةٌ وَالنَّبِي فِيهِنَّ أَحْدِا ثُمُّونِ النَّسُكِيوَ مَسْخُ الْخُفْيَنِ وَمُثْعَدُّ الْعَجْ."

( مح ٢٢٤ - الكن ووصرت من روايت كى ب حسين بن سعيد في حداد سه الى في حريز سه ماك في دراره سه الداك في كباك ين في المام عليه السلام عنه يوجها: "كياموزول ي من ك بارت عن تقيد إلياجاتا ب "" يتوامام عليه السلام في فرمايا: "ش كن

المناسب الاحكام خ اص عدم 2 تيزيد الإطام خاص ١٦٨ م 3 كافى عاص مع تغييب الاحكام عاص معمد ع

ج ول کے بارے بل کی سے اقتیہ نیمل کرتا، شراب نوشی، موزوں یہ سے اور متعدالج اللہ

فلائتالى الْغَيْرَ الْأُول لِوَجُوهِ أَحَدُهَا أَنْهُ أَغْيَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنْهُ لاَيْتُقِي فِيهِ أَخَدا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّ أَغْيَرَ بِلَا لِمِنْهِ مَا أَنْهُ لا يَحْمَا أَنِي مَا يَشْقِي فِيمِن ذَلِكَ وَلَمْ يَقُللُ لا تَشْقُوا ٱلنَّمْ فِيمِ أَحْدا وَ هَذَا وَهُمْ وَأَرْدَا وَهُمْ أَلْفُونِ

تور صدیث کی وجو بات کی بنای گزشته صدیث کے منافی تھی ہے۔ ایک تو یہ کہ دوائے بارے میں خبر دے رہ وی کہ دوائی رے یں گئی سے خیل ڈرتے اور یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ خبراس لخے دی ہو کہ آپ کو علم ہو کہ اس معالمے میں انہیں آتنے رے کی کوئی مشرورے میں ہے۔ جبکہ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اوگ اس بارے میں کسی ایک سے بھی خوف مت کھاؤ۔ اور یہ وہ ی مورت سے فے رزادہ کن ایمن نے ذکر کی ہے۔

وَالثَّالَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَا أَتَّكِي فِيهِ أَحَدا فِي الْفُتْيَا بِالْبَنْجِ مِنْ جَوَازِ الْبَسْجِ عَلَيْهِمَا دُونَ الْعَمْلِ إِلَّى وَبِكَ مَعْلُولًا مِنْ مُذَّهُمِهِ فَلَا وَخِهُ لِاسْتِعْمَالِ الثَّقِيَّةِ فِيهِ

ووسرى صورت: يه بوعلى ب كدامام عليه السلام كان قرمان " مي اس بارے بيل كس سے تقيد فيل كر؟" سے مراد موزول ر سے مع کرنے کا حکم دینے میں کسی سے خوف نہ کھاناہو عمل کرنے میں نہیں کیو گلہ آپ کا یہ نظریہ سب کو معلوم تعاقبات بنانے يُر اللّه كرنے كي كو كي وجه اي فيص في -

وَالشَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَرَا وَلا أَتَّتِي فِيهِ أَحَدا إِذَا لَمْ يَبْلُمْ الْحُوف مَن النَّقِي أو التال وإن لَحِقَدُ أَفَلَ مَشَعْقِ اخْتَتَلَهُ وَ إِثَا يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِي ذَلِكَ عِنْدًا النَّحْوفِ الشَّدِيدِ عَنَى النَّفْسِ أَوِ الْعَالِ.

تیسر کا وجہ: یہ ہوسکتی ہے کہ آپ کے فرمان "میں اس بارے میں سمیاسے اقتیہ نہیں کرتا" ہے مراہ یہ ہو کہ امام ملیہ السلام کی ذات کواٹناخوف لاحق نیس ہواکہ اس ہے آپ کی جان یابال کے جانے کالقریشہ ہوادرا کر کوئی تھوڑی می تکلیف چیچی بھی ہے تو وہ قابل برداشت ، جبکه اس معالم میں تقیہ صرف اس صورت میں جائزے جب جان پال کے عمف ہوئے کا شدید تعظم والاحق ہو۔

النائعة والقدين مرقوم بكر في ما تلاك و تقل كياب كرر مول الشاخلين في الله المنافرة القيم عن مب عاليه المراف المنافرة ال الك والله المراس كالموروس كالمروس كالمروس كالمروس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمروس كالمراس كالم كمك ل بشت كالزنالياد وبندب" في مدل في كماك رسول كريم مؤلفة عد منوب مرف يك في موزا القائد الجاشي في الخضرت كو بطور تحف Jule かいたしのからを上きるいのはないのなとのなるといったがしかんはいはあるのはにいいいから آلفن عالم موادول مع في المديد عن ال إدر عن بيان اور في وال صريف كاسناد جي مح فين إلى - ايك اور مديث عن آياب ك معر عدام موى والمرادان على المارية والمراك مولون كالمال حد الرين والوال المالية موز على المراق المراك المالي المراح المر こっている。まちているとうないます。

#### بالمبراس: جيره ك

الْمُجُنُ النَّيْهُ رَّجِهُ اللَّهُ عَنْ أَيِ الْقَالِم جَعَلْي بُن مُعَمِّدٍ عَنْ مُعَمِّد بْنِ يَعْقِي مَنْ مُعَمِّد بْنِ الْفُنْرُونِ مِّنَ صَفْقُوانَ بْنِي يَعْنِي مِّنْ عَبْدِ الرَّفْسَ بْنِ الْعَجَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَيَّا الْعَسَنِ عِمَن الْكَسِيرِ تَكُونُ عَنْيُه الغينائرأة فكوذيه الجزاخة تيف يصنغ بالؤشو وعلى غشل الجنائة وغشل الغينعة قال يغسل ما وصن إليه الغشيل منا فهرمها ليس منيد الخيائز ويدغما جوى ذلك معا لايشتطيخ فشكه ولاينوغ المسائرة لايغيث

( میج) ار ۱۳۸ یک مدیث بیان کی ب می فیان القاسم جعفر بن محد سه اس نے محد بن ایقوب سے واس نے محد بن میں سے واس نے تھے بن حسین سے واس نے صفوان بن کیسی سے واس نے عبدالرحمیٰ بن تجانے سے اور اس نے کہاکہ میں لے حضرت الم اور الس موی کا ظم ملیہ الملامے کے جھا: "ا گرتھی مخض کی ہڈی ٹوٹی ہوئی بواوراس پر پنیاں چڑھی ہوئی اول یاکوٹی زقم ہو تواے وضو آریے وقت يا طسل جنابت يا طسل جد كرت وقت كياكر ناجا ي ؟ " وقوام عليه السلام في فرما يا: " جبال تك في إل جوه على موفي فيس إل اور پانے ہے وجو پاجا سکتاہے وجوئے۔ اور باتی جس حصہ کووہ نہیں وجو سکتااے مجبوز دے۔ اور اپنی پنیاں نہ اتارے اور زخموں کو جی

عَنْهُ عَنْ عَينَ يْن إِيْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُن أَن عُمَيْرِ عَنْ حَمَّا وِعَن الْحَلَينَ عَنْ أَلِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنِي عَمْرِي عَنْ الرَّجُلِ تُكُونَ بِهِ الْقُرْحَةُ لِي ذِرَاعِهِ أَرْ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَوْضِحُ الْوَضُو فَيُعَضِّبُهَا بِالْجِرْفَةِ وَيَتَوَضَّأُوَ يُسْمَحُ مَنَيْهَا إِذَا تُوضَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْوِيدِ الْعَامُ فَلْيُسْتَحُ عَلَى الْحَرَقَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْوِيدِ الْعَامُ فَلْيَنُومِ الْجَرَقَةُ ثُمُ يَفَسِلُهَا قَالَ وَسَأَلَتُمُ مَن الْجُرْمُ كَيْفَ يُصِنَّعُ بِدِي فَسُلِدِ قَالَ الْحُسِلُ مَاحْوَلَهُ.

(حسن) مع ۱۰ و ۱۰ و اس فے علی بن ابرائیم ہے واس فے استے باہدے واس فے ایمن ابل عمیرے واس فے عمارے واس علبی ہے اور اس نے حضرت الم جعفر صاوق علیہ السلام ہے نقل کیا کہ آپ ہے ایسے آدی کے تھم کے بارے بھی اوچھا کیا جم بازو یادیرا مطالع وضوح جوزاتها اورای نے کیزے کے مکارے سے اسے باتد صابواتها اور وضو کرتے وقت ای اور سرف باتھ مجيره يألرة تفاقة تب فرماين "اكرات بإنى تكليف وينات أذا ي كيزي ياتحه مجيره بادرا كرياني تكليف نيس ويناة ووكيز ( پلتر ویژا و فیر و ) کواٹار کراہے و حوے "رداوی نے کہا کہ چریں نے زشم کے بارے میں بوجھا کہ وضوی احسناہ کو جوتے وقت اس کے مہاتھ کیا گیا جائے ؟ توفرہائی ''اس کے اطراف کور حولو''۔

> التحافية المراس الدعامية المراه المنافي والمس معر تبذيب الاحظامين السي الم الأحراد مجران بالقوب المينان لإبار

أَحْتُكُ بِنَ مُحَدِّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَبِيْ بْنِ الْحَسِّنِ بْنِ رِبَاجِا عَنْ مَنْدِ الْأَمْسَ مَوْلَ أَل سَامٍ قَالَ: قُلْتُ الْي عَيْدِ اللهِ مِ مُأْرُثُ فَالْتُقَمَّمُ فَعُرِي فَجَعَلْتُ مُنْ إِسْبِي مَوَا وَالْتُنِفُ أَصْلَامُ بِالْوَشْوَ فَالْ تَعْرِفُ فَلَا وَاغْتِناهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزْدُ جَلَّ قَالَ اللهُ تُعَالَى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ لِ الدِّينِ مِنْ عَيْهِ الْمَعْمُ مُنْكِدٍ ا

(حس) ٢٠ - ٢١ - احمد عن الله في يوان كيا به اين مجوب ما ال في عن حسن عن الما عدال في الرام الما الدوهام مروال على الدوراس في كياك على في حضرت عام جعفر صادق عليه السلام الله المحت يوالله الحق من المواليا قاض الله الراق ميدا على الله تعالى فرمات " وما جعل علينكت الدين من عن الالله الدين من من الراق الله الما الله الما و كل الري الحق يتيم لو التي

وَأَمَّا مَا رُوْ الْمُحَدُّدُ بِنَ أَكْمَدُ بُن يَعْيِلُ مَنَ أَكْمَدُ بُن الحَسْنِ عَنْ عَبْرِهِ بَن سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّى بَن سَالِقَةُ مَنْ عَنَادِ عَنْ أَي عَبْدِ اللَّهِ مِ فِي الرَّجُلِ يَتُقَطَّعُ قُعُرُهُ فَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلُ عَلَيْهِ عِلْكُا قَالَ أَدَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا نَقُدِرُ عَلَى أَفَدُهِ عَنْمُ عِنْدَ الْوَضْوَ وَلَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَالَا يُصِلُ النِّهِ الْبَاءُ. أ

(مون ) المام البية وو عديث في نقل كياب محرين الهرين يحيى في الهرين حسن باس في مروي عديد عدال في حدق بن معدق سے ماک نے ممارے اور اک نے حضرت امام جعفر صاوق ملیہ السلام ہے ہو چھا: "مکی آو تی کا ماخن نوے کیا ہو جہالاو الله مريم الأسكتاب "" فريايا: "فين حرصرف الثالا سكتاب كروضوك وقت ال الاستخاص الله الله في الله فين 

قَالْوَجْفَالِ هَذَا الْغَيْرَ أَنْهُ الْاِيجُورُ وَلِكَ مَعْ الْالْحَيْمَارِ فَأَمَّا مَعْ الفَرْرِ وَوَقَلَا بِأَسْ بِمَعْيَسْ مَا تُفَيِّينَهُ الْفَرَّا الْأَوْلِ آبال صدیث کی صور تحال به ہو کی که افتیار کی صورت میں ایساکر ناجائز تیس ہو کا۔ لیکن مجبوری کی سانت میں اس میں کوفیا ان الريس بالرامي يمي صريث كالمضمون اور مفهوم مجي ب-

فَأَهَا أَوْا هُمُعَلِدُ بِنُ أَنْهُ رَبُن يَحْيَق مَنْ أَمُهُ رَبُن الْحَسَن بُن مَن عَنِي عَنْ عَبر عَن مُصَدّق بُن صَدّقة مَنْ عَمَّاء بْن مُوسَى عَنْ أَن عَيْنِ الله عِن الرَّجُل يَثُكُّ مُ سَاعِدُهُ أَوْ مُونِعَمَّ مِنْ مَواجِع الْوَهُمَ فَلَا يَقُدِرُ أَنْ يُحْلُمُ لغال الجيراذا أجبز كيف يصنه قال إذا أزاد أن يتول أقليف فين مالا وينف فروع الجيرق ل ا منفى

rand Crope Di ا کوش امدیت اورای مدیت کریکو کرنے سے اتنجہ ملے کاک اگر اعدن سے اضور کو فار اتم پھوٹاء فیر ویو قواس کے اطراف کے حسوس کو جہاں بافی لگ الله المراب على المرابي والمرابي والمراب والمراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب 13-11-676-1-17 3 يْصِلُ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَقُلْ أَجْزَأُو ذَلِكَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ.

(موثق)٥٠ ٢٣٢ \_ ليكن دور وايت الصديان كياب محدين الدين يكيل في احدين حسن بن على عداس في فروين معيد عدا نے مصدق بن صدق سے اس نے فلدین مولی سے اور اس نے حضرت الم جعفر صاوق علید السلام سے إلا چھا: "كي وَيُ لاكان بااعضائے و شویم سے کوئی عضونوٹ کیا ہواور پائی بندھے ہونے کی وجہ سے ووائے کے بھی عاجز ہو کیا گرے ؟" بڑے ئے قربا این ان میں ووضو کر نامیا ہے اقربال سے بھر اہر تن الے اور پٹی بندھے اوے حصہ کو بالی شرباتناؤ ہوئے کہ بالی اس کی جلو تھے اور جائة يد مل الكيان كولات كالات كرد كا".

كَالْوَهُمْ لِمُذَا الْخَبَرِ أَنْ تَعْمِلُهُ عَلَى عَرْبٍ مِنْ الاسْتِحْيَابِ إِذَا أَمْكُنْ ذَلَكْ وْ لايؤوري إِلَى فرر فأَمَا إِذَا قال مِن الشرر مِنْ ذَلِكَ قَدُ يُلُومُ أَنْ تُرْمِنَ التِسْجِ عَلَى الْجَيَادِ عَلَى مَا يَيْنَاهُ.

تواس کی صور تھال ہے ہے کہ اگر یہ عمل ممکن بواور تکایف کا باعث نہ ہو تواہے مستحب عمل پر محمول کیاجائے کا لیکن اگر كرف سے تكليف كالديث بوقوجى طرح بى فيان كيا ہے اس بنى ير باتھ بھير فيست زياده اور بكھ ضروري فيس بولار

البارس الراجع في الحراق المراحة



### باب تمبر ٢٧٠: نيند

أَخْبَكِلِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمُدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيل عَنْ عُثْمَانَ بْن مِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَاعَبُهِ اللهِ عَنِ الرُّجُلِ يَنَامُرَة هُوَسَاجِدٌ قَالَ يَنْصَرِفُ وَيَتَوْلُ أَ (موثق) ١-٢٣٣ - مجھے بيان كيا ہے في " في احمد بن محمدے اس في اپ سے اس في حسين بن حسن بن ابان سے اس في حسین بن معیرے اس نے عثان بن عیسیٰ ہے اس نے ساعہ ہے اور اس نے کہا کہ جس نے حضر سادق مذیر العلامے یو میما: "سجدے کی حالت میں کسی آدی کو نیند آجائے تو کیا ہو گا؟"۔ فرمایا: "مثماز تو اگر جائے اور وضو کرے " وَبِهَذَا الْإِسْتَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَبْنِ أُذَيْنَةً وَحَرِيزِ عَنْ زُمَادَةً عَنْ أَحَدِهِمَا ع قال: لَا يَتْقُضُ الْوُشُوَّ إِلا مَا خَرَهُ مِنْ

طُرُونِكُ أُو النُّوْمُ. " (میجے) ۲۳۳-۱نبی اسنادے ساتھ از حماد واز عمر بن اؤینہ واز زرار وواز حصر ست امام محمد باقر یا حضر ست امام جعفر صاد ق علیه السلاک ایم نے قرما مان "وضو تیس ٹوٹنا کر تمہارے دوطرف(اگلی شرمگاہ اور پھیلی شرمگاہ) سے کچھ لکے (مطلب بیشاب، یافان، ترا یافا و فير د) يا لجر نيند"

وَ أَخُبُكِلِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفِي بُن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدٍ بأن عِيتَى عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَاع عَن الرَّجُل يَمَّا مُ عَلَى وَابْتِهِ فَقُالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوِّ. أ

(می اسم میرد این کے مدیث بیان کی ہے میں "فالوالقاسم جعفر بن محر " ہے اس فائے باب سے واس فے معد بن مواند ے اس نے احمد بن محد بن عیسیٰ سے اس نے محمد بن عبیداللہ اور عبداللہ بن مغیرہ سے اور ان و وال نے کہا ہم نے معز سام می رضاعلیہ السلام سے یو چھا: "کسی آوی کوایتے سواری کے جانور پر فیند آجائے (تووضوکا کیا ہے گا؟)"۔ فرمایا: "اکر نینہ مثل (اور ہوش) ساتھ کے کی تودوبار دو ضو کرے "۔

ا تغيبالاظام ناص

<sup>2</sup> تيزيب الايكام ي الى 2

<sup>3</sup> تيزيب الاحكام ج اص

٥ م ١٥٥ ولوي في ج في منية كر دعاوي.

وَيِهَا إِلَا مُنْاءِ عَلَ أَخْمُنَا بُنِ مُحَدِي بْن مِيسَى عَنْ مُعَلِّدِ بْن أَلِ مُدْرِعَنْ النّفاق بْن عَيْد الله الأشعري عَنْ أَل عَنِي الله عِ قَالَ: لَا يَتَقَفُ الْوُهُ وَإِلَّا شَرْكُ وَ السُّومُ عَدَالًا

و سی رو ۱۳۴ میل استاد کے ساتھ الا احمد بن محد بن صی الدمحد بن انی عمیر والد احماق بن عبد الله اشعر ی الا احمد سے الم جعفر صادق عليه السلام اورآب فرمايا: "وشو مرف مدث عدي أوت مكتاب اور فيد مدت عدا

وَ أَهُ إِنِنَ الْحُسُونُ بِينَ مُرْتِهِ اللَّهِ عُنَ أَحْمَدُ بِنِ مُعَنِد بِن يُحْقِي عَنْ أَبِيهِ عِنْ مُحَد بن أَحْمَد بن يَحْقِي عَنْ مِدْوان يْن مُوسَى عْنِ الْحَسْن بْنِ عَين بْنِ النَّعْمَان عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْدِ الْحَسِيد بْن عَوَاضِ عَنْ أَبِي عَن الله وقال سُعَتْهُ يَغُونَ مَنْ ذَاهُو وَهُو رَاكُمُّ أَوْ سَاجِكًا أَوْمَاشِ عَنَى أَيْ الْمَالِاتِ فَعَلَيْهِ الْمُشْرِّى

( سے و) ۵ ہے ۲۳ ساور مجھے خبر وی ہے جسین بن جبید اللہ نے اللہ بن محمی سے داس نے اس اللہ اللہ بن اللہ بن یمی ہے اس فے عمران من موکی ہے اس فے حسن بن علی من تعمان سے اس فے اپنے باپ سے اس فے عبد الحمید بن جات ے ال نے حضرت لام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ راوی نے کہائی نے خود الم علیہ السلام ہے ستاک فریارے تھے اسپوس با ماے دور کو ٹائل ہو یا تجدے میں ہو یا جل رہا ہوجس حالت میں تھی اسے فیند آجائے اس یہ وضور اجب "۔

وُأَمَّا مَا رُوَاهُ مُحَدِّدًا بِنُ أَحْدُهُ بِن يَحْيَى عَن الْعَيَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبِ مَنْ مِثْرًانَ بُن خُدْرًانَ أَفَهُ سَدَمْ عَنْ الْعَيَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبِ مَنْ مِثْرًانَ بُن خُدْرًانَ أَفَهُ سَدَمْ عَنْ الْعَيَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبِ مَنْ مِثْرًانَ بُن خُدْرًانَ أَفَهُ سَدَمْ عَنْ الْعَيَّاسِ عَنْ أَبِي شَعْبِ مَنْ مِثْرًانَ بُن خُدْرًانَ أَفَهُ سَدَمْ عَنْ الْعَيْسَاسِ عَنْ أَبِي شَعْبِ مِنْ مِثْرًانَ بُن خُدْرًا لَهُ اللَّهُ عَنْ الْعَيْسَاسِ عَنْ أَبِي شَعْبِ مِنْ مِثْرًانَ بُن خُدْرًا لَهُ اللَّهُ عَنْ الْعَيْسَاسِ عَنْ أَبِي شَعْبُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْ الْعَنْ عَن يَقُولَ مِّنْ نَاهِ وَهُوَ خَالِسٌ لَا يَتَعَمَّدُ النُّوْمُ فَكَ وَضُوَّ عَلَيْهِ. ا

( جُول ) ٢ ٢ ٢٨ ١ البته وور وايت مح بيان كياب محد بن احد بن يكي في عباس الله عباس في شعيب سد ماس في عران بن حران ے ال نے مبد صالح (حفرت امام موسی کاظم) سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: "جو محض بینے ہوئے سوجات اور اس کا سے کاارادہ نہ اوالوائن كوفي وضوواجب تيس ب

مَا رُوَا فَاسَعْدُ ثِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بُن مُحَمِّد بْن عِيسَى عَنْ عَبِن بْن الْحَكِّم عَنْ سَيْف بْن عَبِيلَةَ عَنْ بُكُر بْن أَن بَكْيِ الْمُطْرِينَ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَاعَيْدِ اللهِ عَ مَلْ يَتَامُ الرَّجُلُ وَ هُو جَالِسٌ فَقَالَ كَانَ أِن يَغُولُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ وَ هُو جَالِسٌ مُخِتَّعُ فَلَيْسَ عَنَيْهِ وَشُوْ زَاذَانَاهُ مُفْطَحِعاً فَعَلَيْهِ الْوُشُوُّ. \*

( علیل) مند ۱۹ مورود و مدیث جے بیان کی ہے سعد بن عبداللہ نے احمد بن محمد بن محمد بن اس نے سال نے سیف ن عمیر وے وال نے بکر بن ابو بکر حضری سے اور اس نے کہاکہ بی نے حضرت اوام جعفر صادق علیدالسلام سے موال کیا: الملاآدی يض او الماس مكتاب "" توفر مايا: "مير من والدمحرم فرماياكرت من كه جوادى سيدها فيضي اوت سوا قال بي جراس وضو فين

> ا تغرب الإدفام فالحل ا والمراد والدوام والمن المراقعة المارية 10 10 1907 - 127

ے الیکن اگر لیت کر سوجائے تواس پر دوبار ووضو واجب ہو جاتا ہے "۔ ا

وَمَا جَرَى مَجْرَى مُنْأَفِينَ الْغَيَرَيْنِ مِنَا وَرَوْيَتَقَبَقُ لَقُنْ إِعَا وَوَالْوُهُو مِنَ اللَّوْمِ الْأَنْهَا كَثِيرَةً لَمْ لَنْ أَرْهَا وَإِل الكلام عليها واحدو هوأن نخب تهاعل اللوم الذي لا يتقب على العقل ويكون الإنسان منعه مُثناب كأشابطا لِمَا يَكُونُ مِلْمُ وَالْدَى يَدُالُ عَلَى هَذَا الشَّأُولِلِ مَا.

توان و وحدیثوں اور اس جیسی ویگر بہت می احاریث جن کے مضمون میں سونے والے انسان سے دو بار ووشو کی آئی ے۔ اور ہم نے انیس کوٹ کی وجہ سے ذکر نیس کیا کیو تک ان سب کا مد عالیک بی ہے ،ان کی صور تھال میہ ہو گی کہ ہم انہی ان ا ری نیز پر محمول کزیں جو مقل پر خالب نہیں آتی اور اس نیند کے باوجود انسان جو کنااور اپنے آپ سے سرزہ ہوئے والے افال باخ برت اوراى تولى مدرجة بل احاديث بحيد الالت كرتى يى-

أَخْرَىٰ بِهِ الشَّيْحُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ بْن بِيسَ وَ الْحَسْنِينَ بْن الْحَسَن بْن أَيَانِ جَبِيعاً عَن الْحُسَيْنِ بْن سَعِيدِ عَنْ مُحَقِّدِ بْنِ الْفُصْيْلِ عَنْ أِي الصَّبَّاج الْكِنْالَ عَنْ أِي مَيْدِ اللَّه ع كَالَ: سَكَّتُمُ عَنِ الرَّهُلِ يَخْفُقُ وَ هُوقِ الشَّهَا وَقَعَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخْفَظُ مَدَثًا مِثْدُ إِنْ كَانَ لَا يَخْفُظُ مَدَثًا مِثْدُ إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَنِ الرَّهُ إِنَّا وَا الشَلَاوَوَإِنْ كَانَ يُسْتَثِيُونَ أَنَّهُ لَلْمِيعَانَ قُلَيْسَ عَلَيْهِ وَهُو وَالإِعَادَةُ.

( جُبُول ) ٨ - ٢٥٠ جي جُڪ بيان كيا ۽ ڪُ في احمد بن محمد - ١١ سفاري باپ سه ١١ س تفارت اس الرين محمد اس عن ادر حسین بن حسن بن ابان ہے ان سب نے حسین بن معیدے اس نے محمد بن فضیل ہے اس نے ایوالصال الکان کی ہے اور ن نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا: "کسی آدی کی نماز کی حالت میں آگھ لگ جائے آیا كرے؟" ـ فرمايا:" ا كرتواس كى يد كيفيت ب كد اسخ آب سے حدث مرز داونے كى صورت ميں اسے آپ كوند بيا مكتابو توان ا وضو بھی داجب اور نماز و وبار وچ هنا بھی واجب ہے۔لیکن اگراہے یہ یقین ہو کہ وہ صدیث کو گاہو میں رکھ سکتا تھا آواس پر دوبار ووشوگر ہا اور تمال كالعاد و مجي واجب فيس بي "۔

وَيِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ سَعِيدِ عَنِ ابْن أَلِ مُتَيْرِعَنْ مُسَرَبِن أَذَيْنَةُ عَن ابْن بُكَيْرِقال: قُلْتُ ابْن عَبْد الله ع قَوْلُهُ ثَمَالَ إِذَا كُنتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَالِكَ إِذَا فُنتُمْ إِلَّ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا فُنتُمْ مِنَ اللَّهِمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُشُوْقَالَ لَعَمْ إِذَا كَانَ يَغِيبُ عَلَى السَّمْعِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ. أ

(مو تُقَ)٩-١٥٦- نيزا في اسناد كرساته الرحسين بن سعيد مازاين الي عمير ماز عمرين الأبية مازالي بكير إدراس في كباكه بيل في فقرت الم جعفر صادق عليه السلام ي يوجها: "الله تعالى كافر مان ب(إذا فَتَنتُمْ إِلَى الصَّلاة)" جب تم فماز كيك كور بي و"وان الفاقات

> ا سميرے والد فرماياكر في في "والے بملے سے كائے ميك سے كريے مديث باور قتيد بيان او في سے سے وات قائل فور بے۔ التدرب الادعام بنااص الرض というできり 11

المراب وسرفرالي: "ال كاسطف ع جب تم فينات كور عبو" من في جما: "كيا فيناه طو كوفراد يق ع وسر فرايا: " ي الب ودكافون يم غالب آجائ اورآدي كولي آواز دي على الم

. وَبِهَذَا الْإِشْنَادِعَنِ الْمُسَدِّنِ بْنِ سَعِيدٍ مَنْ فَضَالَةً عَنِ الْمُسَدُّنِ بْنِ عُشْنَانَ عَنْ عَبِد الزَّمْسَ بْنِ الْعَجَاءِ عَنْ أَيْدٍ الشَّخَامِ قَالَ: سَأَنْتُ أَبَاعَتِدِ اللهِ عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتُونِ قَالَ مَا أَدْدِى مَا الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَةُ الِ إِنَّ اللَّهُ تُعَالَ يَعُولُ بَالِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَقْسِهِ يَصِيرَةً إِنْ عَلِيناً ع كَانَ يَعُولُ مَنْ وَجَدَّ ظَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّنَا أُوجِبُ عَلَيْهِ النَّوْمُ وَلِي مَا النَّوْمِ فَإِنَّا أُوجِبُ عَلَيْهِ النَّوْمُ وَلِي مَا النَّوْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ النَّوْمُ وَلِي مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّلْمُ اللَّالِ اللَّالِي مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِل

و مع ) مال ۱۵۲ نے نیز بذکورواسناد کے ساتھ از جسین بن سعید واز فضالہ واز جسین بن مثان واز میدوار حمق بن مجان واز بد شخام اور اس ر من عند حفرت المام جعفر صادق عليه السلام ع جيما: "ويك فيتداور ووفيتد كيابوت وي ؟" - قالم عليه السام في ن الناميك فيند يادونيندك متعلق بين كيابتا سكتامول بير توخودالله تعالى كارشاد ب(بنل الإنسان غلى نفسه بنصيرة)" يك انسان ے آپ کو میم جان ہے " حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو نیند کو چکھ لے (آگھ لگ جائے) آواں نے اپ ان و ضوراجب

قَلْنَاهَا رُوَاهُ مُحَدُدُ بِنُ عَلِي بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِسْتَاعِيلَ عَنْ مُحَدُدِ بْنِ عَنْ عَدُ الله يْن سِنَانِ عَنْ أَبِي عَهْدِ اللهِ عِنِ الرَّجُلِ هَلْ يُنْقَضُ وُضُودُ فَإِذَا نَامَرَ هُوجَالِسٌ قَالَ إِنْ كَانْ يَوْمُ الْجُنْعَةِ فَلَا دُخْءً عَلَيْهِ رَ وَابِكَ أَنْفُلَحَالِ فَتُرُورَ إِنَّهُ. \*

( می اے ۱۵۲ کیکن وہ دوایت مے بیان کیا ہے محد بن علی بن محبوب نے عباس سے داس نے محد بن اساعیل سے ۱۱س فرین مذافرے اس نے عبداللہ بن سنان سے اور اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یو چھاکد کیا چھنے کی حالت میں آوی کے سوجائے ے د ضونوت جاتاہے؟ توفر مایا: " اگر جمعہ کاون ہو تواس بے کوئی وضو شیس ہاور بیداس وجہ سے کہ وہ ضرورت کی حالت ش ہے"۔ فَهَذَا الْغُبَرُ مَحْتُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا وُمْوَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الشَّيْكُمُ لِأَنَّ مَا يَنْفُضُ الْوَمْرَةِ لَا يَغْتَفُن بِيَوْمِ الْجُنْعَةِ دُونَ غَيْمِعًا فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ يَتَيِّنُهُ وَيُصَلِّي فَإِذَا النَّفَشُ الْجَدَّعُ تُوشًا وَأَعَادُ الصَّلاةً لِأَنْهُ رُجْمَا لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْحُرْدِ مِنَ الزَّحْدَةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَنَى ذَلِكَ مَا.

تی مدرث ای صورت پر محول ہو گی کہ اس آو می پر وضوواجب نہیں ہوگا بلکہ تیم واجب ہوگا، کیو نکہ مبطلات وضو باقی ایام کی برنبت جد کے دن کوئی قصوصیت قبیں رکھتے تواس کی صور تھال ہے ہوگی کد (مجمع میں ہوتی)وہ تیم کرے فراز نے کی جب بي المراجع المروضوكرك اى فماز كودوبارويز ها كونك بساد قات دداى جيزے كان البياس مال أور المين موسال البياس

الاهال تشر تا مندوجه ويل صريت يه جي ولالت كرتى بي عين

40からからは、大きのからうかり A からからいします أَغْبَيْنَ بِهِ الْحُسَيَّنَ بِنَ عُبَيْدِ الله عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحْمَدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيه عَنْ مُحْمَدِ بْنِ عَلَى بْنِ مُحْمَدٍ بْنِ عَلَى بْنِ الْعَبَالِي بْن مَعْرُو فِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرُةِ عَنِ السَّكُونِ عَنْ جَعْفَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْءَ أَلَكُ سُهِلَ عَنْ رَجْل بَكُونَ ل وتعد الزنام - يَوْدُ الْجُنْفَة أَوْ يَوْمُ عَرِفَةً لا يُسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْتَسْجِدِ مِنْ كُثْرَة النَّاس يَعْدُثُ قَالَ يُشْتِدُ لُصَلَّى مُعَهِّدُ وَلُعِيدُ إِذًا الْصَرَفَ. '

(ضعف) ١١ ١ ١٥ ١ . محصر بيان كياب فسين بن حيد الله في الهربن محد بن يمين عد الرائدة إلى المان في مجوب ال نے عبال بن معروف ے واس نے عبداللہ بن مغیرہ 2 سے واس نے سکونی سے داس نے معروف میں قدم واسلام سے رآپ نے اپنے والد کرای سے دانہوں نے معفرت امام علی (زین العابدین) علید السلام سے روایت نقل کی ہے ار آپ یو جما کیا کہ ایک آوی جعد یا عرف کے دن بھیڑ کے در میان میں ایسا پیشاہود تھا کہ او کو ل کی کٹرے کی دجے سے جی او مکنا تقادرا ت حدث مردو دو کیا ہے وہ کیا کرے ؟ فرمایا: "وہ تیم کر کے ان لو گول کے ساتھ فمازیڑھ کے اور جب دوران کے ا يقروه ورواعال انحام دي

#### بال تمبر ٣٨: يبك كے كيڑے

أَخْبَىٰ الشُّيْخُ رُجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ الْحُمْن الشَّفَّادِ عَنْ أَحْدُ بْن مُحَدِدٍ من الْحَسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبْانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ حَبَّاهِ عَنْ خَيْرِ عَثْنُ أَغْيَرُ أَعْنُ أَيْ عَبَّدِ اللَّه وَقَ الرَجْلَ يَسْقُهُ مِنْهُ الذَّوَابُ وَهُوَقَ الشَّكَا قَالَ يَسْفِيقَ صَلَاتِهِ وَالْإِنْقُفُ وَلِكَ وَهُوْهُ.

(م س) ارده ۲۵۵ می صدیث بیان کی ب می شد اس احدین محد سه اس فراس است باب سراس فران حسن مند ساس اتھ بن جھرے واس نے حسین بن حسن بن ابان سے واس نے حسین بن معیرست واس نے تماد سے واس نے حویزے واس نے ت عدیث بیان کرنے والے سے اور اس نے حضرت امام جعفر صاوق ملیہ السلام سے بع تھا: ''ایک آدی ( کے بیت) سے فرز کی مات ش اللها على كر الرية رجي إلى الكوم يه الله " وفيان في الألوجاري ريط اوراي يدونو الى فين إلى الله " عَنْهُ عَنْ أِن الْقَاسِم جَعَفْر بْن مُحَدُن مُحَدِي بْن يَعَقُوبُ مَنْ عِدْةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عُنْ أَحْدَد بن مُحَدِي عَنْ مُخْد بُنِ إِسْتَاحِيلَ مَنْ فَرِيفِ يَغِنِي ابْنَ تَاصِرِ مَنْ ثَعَلَيْدٌ بْنِ مَيْتُونِ عَنْ عَيْدِ الله بْن يُزِيدَ عَنْ أِي عَيْدِ الله عِلَانَ لْيُسْ لِحَبُّ الْقُرْمِ وَ الدِّيدُ إِن الصِّفَارِ وَشَوَّ مَا هُوَ إِنَّ بِمُلْوِلَهِ الْغُمُلِ."

المترب الموارق الروا

ا والدقيني بناقي كالقول يه عبدالله بن مني وي فيكن عندر مجهى كالرمايات اعلى نسخ ل بن بن بهم كار كها يه عبد عن يكير بيد

المترب الإفام فالمسال

リングランド リナンショントランドランド

( مجول ) ٢٥٩- ١٦ ع عن از الوالقاسم جعفر بن محمد واز محمد بن يعقوب واز چند مزر كان واز احمد بن محمد واز محمد بن اساعيل واز ظريف يعني ان المح الذ تغليد بن ميمون الزعيد الله بن يزيد الزحصرت المام جعفر صاء ق عليه السلام اورآب في فرمايا: "حب القرع اورجهوفي الدون سے وضوواجب فیس دو تاہے تو صرف جو ڈل کی طرت ہیں "۔

عَلَمْنَا مَا رُوَا وُالْحُسَيْنُ مِنْ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ أَي عُمَيْدِ عِنِ ابْنِ أَصْ فَضَيْلِ عَنْ أَي عَبْدِ الله عِقَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُنْ مُ مِنْهُ مِثْلُ حُبِّ الْقُرْعِ قَالَ عَنْيُهِ الْوَضُوُّ.

( کیول) ۲۵۷\_ البته وه روایت شے حسین بن معید نے نقل کی ہے این الی عمیرے اس نے این افی فضیل ہے اور اس نے معزت الم جعفر صاوق عليه السلام سے اور آپ في جس آوى كے بيت سے كيڑے لكتے تھے اس بارے بي فرمايا: "اس يروضوواجب

غَالْوَجْمُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَلَطِّحًا بِالْعَدِرَةِ وَلَا يَكُونُ تَطِيعاً وَالْذِي يَدُلُ عَلَى فَذَا التَّفْصِيل مَا. تواس کی کیفیت ہے کہ ہم اے اس صورت پر محمول کریں گے کہ دویاخاند کے ساتھ لتھڑے ہوئے تعلیم اور پاک صاف نہ بول اورائ نا كوره تفصيل ير مندرجه ذيل حديث مجي دلالت كرتي ہے۔

أَهْبَلَ بِهِ الْخُسَيْنُ بِنُ عُبِيِّدٍ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بِن مُحَمِّدٍ بُن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمِّدٍ بُن أَحْمَدَ بَن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبِنْ بْنِ فَضَّالِ عَنْ عَبْرِهِ بْنِ سَعِيدِ الْمُدَّا الْبُنِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَّقَةً عَنْ عَبْرِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عَ قَالَ: سُهِلَ عَن الرَّجُل يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْرُمُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ كَيْفَ يَصْنُعُ قَالَ إِنْ كَانَ خَرَهُ كِفِيفاً مِنَ الْعَذِرَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَتْقُضُ وُضُوَّهُ وَإِنْ خَرَجَ مُتَلَقِهُما بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوَّ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَابِهِ فَظَعُ الصَّلَاقُرُ أَعَادُ الْوَضَّوُ وَ الصَّلَاكُ. \*

(مونق) ١٥٨- ٢٥٨ يان كياب حسين بن عبيد الله في الدين محد بن يحيى عدال في اليوع الى في محد بن احمد بن يري سے اس نے احمد بن حسن بن على بن فضال سے واس نے عمر و بن سعيد مدائن سے واس نے مصدق بن صدق سے واس نے شار عن مو ف اوراك في كماك حفرت الم جعفر صاوق عليه السلام يدي جماكيا: "مك آدى تمازى عالت مى بوتا به اوراس ك علم ے كيزے لكتے إلى تووه كياكرے؟"ر توام عليه السام نے فرمايا:" اگروه بإخان سے باك صاف إلى تواس ير يكم فيس اوراس سے انسم جی نیس ٹوٹ گا۔اور اگر باغانہ سے انتخزے ہوئے ہول تواسے و وہار و وضو کر ناچاہے۔اور اگروہ نماز کی حالت میں ہے تواسے نماز تواه پني چاہيد و مسواور تماز دونوں كود و بار و بحالانا جاہيے "-

> النب ويومق وال

#### ال نمروم: قرنا

أَغْرَبُونَ الشَّيْخُ رَحِمَةُ اللَّهُ عَنْ أَيِ الْقَاسِمِ جَعْفَى بْنِ مُحَمِّدِ عَنْ مُحَمِّد بْنِ يَعْقُوبٌ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابن أِن عَتَيْرِعَنِ ابْن أَخْيَنَةُ عَنْ أِن أَسَامَةُ قَالَ: سَأَلُكُ أَيَّا عَبْدِ اللهِ عَنِ الْكُنْءِ عَلْ يَنْفُضُ الْوُمْوَ قَالَ؟ (مسن) ١٩٥٩ على صرف بيان كى ب في من إوالقاسم جعفر بان محد من الل في محد بن يعقوب عدا ك في من إداري ے اس نے اپنے باپ سے دائی نے این ائی طمیر سے مائی نے این اؤید سے مائی نے ایواسامہ فلسے اور اس نے کہا کہ جس معز جارہ "عفر صادق عليه المقام ي إيمان "كيات كرف وضوفوت جاتا بي "فرمايا: " تبيل"

وَ أَغْبَلُ الْمُسَيِّنُ بِنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِي يَحْيَق عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيْهِ فِن الْحُسُن بْن عَلِيَّ الْكُولَ عَن الْحَسُن بْن عَلِيْ بْن فَضَّالِ عَنْ غَالِبٍ بْن عُثْمَانَ عَنْ رُوْج بْن عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: سَأَلْتُ أَيَامَيْدِ الله وعَن القَرادِ قَالَ لَيْسَ فِيهِ وُضُوٌّ وَإِنْ تَقَيَّا مُتَعَمِّداً.

(موق ) م ١٩٠٠ ي محص حديث نقل كي ب حسين بن عبيرالله في احمد بن محمد بن يحيى سه داس في اسينه واب سه اس في من ال ین مجبوب سے وائی نے حسن بن علی کوئی ہے واس نے حسن بن علی بن قضال ہے واس نے نفالب بن عثمان سے واس نے دور ان عبدار جيم ے اور ال نے كہاكہ يمل نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ے تے كے بارے عمل اوجها توفر مايا: "ال عمل وضوضر وري ليل جائد ووجال يوجه كرد بروى جي ع كري".

وَ أَغْيَرُونَ الشَّيْعُ وَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بِنْ مُحَمَّدِ بِن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَن الضَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدٍ عَن الْحَسِّنِ بْنِ عَينِ عَن ابْن سِتَانِ عَن ابْن مُسْكَانَ عَنْ أَن يَصِيرِ عَنْ أَن عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: لَيْسَ إِل الْقَيْءِ وُخُوٍّ. \*

(ضعیف) ۳۱۱ او نیز بھے صریت بیان کی ہے شیخ وحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن محد بن یکسی ہے ،اس نے اپنے باپ سے ،اس نے مف ت ال في المدان محدت ال في من بن على عدال في الن الن الن الن الن الن مكان عدال في الراسال في حضرت الام جعفر صاوق عليه السلام الم أقل كياكد آب في فرما يا: "ق كرن كي صورت من وضوواجب نبيل بوتا". قَامًا مَا رُوَاوُ الْحَسَيْنُ مِنْ سَعِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُمِعَةً عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَلُهُ عَدَا يَنْقَضُ الْوَهُوَ قَالَ الْحَدَثُ

تُسْتِحُ صَوْتُهُ أَوْ تُجِدُ رِيعُهُ وَ الْقَرَقُ وَقُ فِي الْيُطُونِ الْأَعْنِ الْمُسْلِمُ وَالشِّيدِ وَ الضَّحاتُ في الشَّرَةِ وَ الْقُوعُ . \*

(مو تن ) الم ١٦٢ مالية ووحديث في بيان كى ب حسين بن سعير في حسن بي الى في زرعد ب الى في عام ب الاراس الم

الهافي عام المراجد تغريب الإطام فالمن ال

ا الإنسامية وليدين لوش شحام الأولى وفي في المشارية

المراسال الاعلاق المن ١٣٠٠

ع تغير الإطام يقاص ١٣

الاستارية الإخلامية الس

كال يكل في المام علي السلام من ميظلات وضوع باست يكل موال كيارت في الرباية "أركى ووا أس كي أول من الكورو موالي الماسيك كالوار كراك يم أفي يواد حرية تم مر كرور بناور ي كوات

مَا رُوْا فَمُحُدُدُ يَنْ عَلَىٰ إِن مَحْبُوبِ عَنْ مُعَلَى بَنِ مَنْدِ الْجَيّادِ مَن الْحَدِّن بْن غَيْن بْن فَدّال مَنْ مُقُول مَنْ مُنْفَى عَنْ لِي عَبِيْدَةُ الْحَدُّاءِ عَنْ أَلِي عَبْدِ الله مِ قَالَ: الرَّفَاتُ وَالْعَلِدُ وَالشَّفْلِيلُ يُسْبِلُ الدُّع وَالسَّفْلُولُ المُعْلِدُ السَّفْلُولُ وَالسَّفْلُولُ السَّفَالِ اللَّهِ وَالسَّفْلُولُ اللَّهِ عَنْ السَّفَالِيلُ الدُّع وَالسَّفْلُولُ السَّفَالِيلُ اللَّهِ عَنْ السَّفَالِيلُ اللَّهِ عَلَيْ السَّالِ اللَّهِ عَلَيْ السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّفَالِيلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَيْنَا تَنْفُقُ الْوَضُوا فِالدِّنْسَقَالُمُ هَا لَمُ إِنْفُضِ الْوُضُوا.

ور على المراجعة في المراوية على وال كياب محد عن على ال مجوب في من البيار عدال في المن المال ے مال نے مقوان سے مال نے مضور سے مال نے ایا میں والا است اور اس نے اعظر سام اوفر صاباتی عالم اسلام سے اقل ایک آل فراليد " فلير وق دوروا عول على فلال جمل سے فول آل اگراس سے بھو جمل فوت آل الد الله الله الله الله الله 

فَهَذُ إِن الْغَبِرَاتِ يَعْشَبِكُ إِن وَجْهَيْنِ أَحْدُهُمَا أَنْ يَكُونَا وَرَوَا مَوْرِهُ التَّفَيُّة بِأَنْ وَبِنَ مَنْهُمُ بَعْصِ العالمة والنَّال أَنْ يَكُونَا مُعْتُولُينَ عَلَى فَرْبِ مِنَ الاسْتِعْتِابِ لِثَلَاثُتِكَا تُقُلِ الْأَعْبَالِ.

قوان دو صديقول عن دو صور تول كا حمال بإياجاتا ب- ايك توبيب كد بطور تقيد بيان كي تي بول كيونك مذ ورو نظر بيد جف ال ت كا نظريت اوردوس في يدكم بهم احاديث كو تناقض سے بيائے كيفنان كومستحب عمل ير محول كريا۔

#### باب تمبر ٥٠: تكبير

أَخْبَى الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَيِ الْقَالِم جَعْقَى بْن مُحَمُّدِ بْن تُولَوْيُهِ مَنْ مُحَمُّدِ بْن يَعْقُوبَ الْكُنْبُورَ مَنْ مَحْمُدِ بْن تُولُونِهِ مَنْ مُحَمِّدِ بْن الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بُنِ إِيَّاهِ عَنْ مُحَدِّدِ بُنِ سِنَّانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أِن بَعِيدِ عَنْ أَن عَبْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَالِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالَّهُ عَلَّهُ عَ النُِّفَاكِ وَ لَحِيَامَةِ وَكُنْ وَمِ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا وُهُو إِلْنَا الْوَهُوُ مِنْ هَرَقَيْكَ اللَّذِينَ أَلْعَمْ سَهُمِهَا

(شعف ) ١- ٢٩١ . مجمع حديث بيان كى ب في في في الوالقام جعفر بن قد بين قولويت ال في قد بن يقوب تعينى = الل محدان صن السيد اللي في كل بن لياد عداس في محد بن سان عداس في الله مكان عداس في الراسير عداس في معم ت مام جعفر مدادق عليه السلام ي نقل كرت موع كماك على في المرت عليم يهوف ، جيمنا الكاف اورير بين والفي فوان ك

> الفيسال فالمهابق المساه الفائل والمراسات فينسب الاحكام قاص الله ن من المندم الف بعداءُ الدوجات.

متعلق سوال کیاتو فرمایا: "ان یم سے کی یم جی وضو قبیل ہے، وضو سرف تعبادے ان دواطر اف ک وجہ سے ہو گا جن کے دی سب سے اللہ نے جمہیں توازا ہے۔ "( بیٹن اگلی اور پھلی شر مگاہت خاری ہوئے والی چیز ول کی وجہ سے و ضوارز کی ہوگا)۔ وَ أَعْرَىٰ الْمُسَرِّنَ مُنْ مُنِيدِ اللهِ مَنْ أَحْدَدُ بْن مُحَدِيثِن يُعْيَى مَنْ أَبِيهِ مَنْ مُحَدُد بْن أَحْدَدُ بْن يُحْيَى مَنْ أَبِيهِ مَنْ مُحَدُد بْن أَحْدَدُ بْن يُحْيَى مَنْ أَلِيهِ مَنْ مُحَدُد بْن يُحْيَى مَنْ أَلِيهِ بْنِ أِن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْبَدُ بْنِ اللَّهِ عَنْ مَعْرِهِ بْنِ شِعْرِعَنْ جَابِرِعْنْ أِن جَعْلَم ع قال سِعَتُهُ يَقُولُ ال وَخُفُ وَوْدُوا لَمُنازِدُتُ عَلَى أَنْ أَحْدَجُ مِنِي الذَّهُ وَأَصْلَى \*

(ضعیف) ۲ م ۲۵ و نیز جھے حدیث بیان کی ہے حسین بن جیداللہ نے اہم بان عمر بن یکی سے ۱۱ ک نے اسپیڈ اپ سے ۱۱ ک سا کس احمد بن مجسی ہے واس نے احمد بن ابو عبداللہ ہے واس نے اسپنے باپ سے واس نے احمد بن نفر سے مار کے حمر وبان شمر سے واس حایرے اور اس نے کیا کہ میں نے حفرت امام محد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سان سیسی جائے تھے کا مظا انسی بالدان اللہ ے زیادہ فیل ہو گاکہ اپنے جم ہے خون کو صاف کرکے قمازیز عناشر وٹا کردول"۔

وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَدُدِ بْن يَحْقِي عَنْ مُحَدُدِ بْن عَنِي بْن مَحْدُوبٍ عَنْ أَحْدَدُ عَنْ إِبْرَاهِيدَ بْن أِي مَحْدُو قال: سَأَلَتُ الرِّفَا عِنَنِ الْقُرِيرِ وَالرُّمُاكِ وَالْهِدِّوَ أَيُتَّقِفُ الْوُشُوَّ أَمْرُلَاقَالُ لَا يَنْقُفُ هَيْداً. "

( سیح ) ۲۶۶ ـ انجی استاد کے ساتھ از محمد بن یحیی واز محمد بن علی بن محبوب واز احمد واز ابراقیم بن انی محبود اوراس نے کہاکہ مثل کے حفرت المام على رضاعليه السلام عداي جها: "كيل قي تكبير اوريب عدوقوت مانات يانيس ؟" فرمايا: "كو جي نيس اوري فَأَمَا مَا رُوَا وَأَبُوعُبِيدَةُ الْخَذَاءُ فِي الْخَبْرِ الَّذِي وَكُرْبَنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ قَوْلِ إِذَا اسْتُكْبِّرِ الَّذِي الْمُا لَعَضْ وَإِنْ لَهُ يُسْتَثَّلُ وَلَمْ يَنْقُضُ

البته گزشته باب می ذکر ہونے والی ایوعبیرہ حذاءے مروی روایت جس میں یہ ارشاد تھاکہ اگر تون سے افرت کرتابا توہ ضو نوٹ جائے گاہ را کر نابہتہ نہیں کر تاتوہ ضو نہیں نوٹے گا۔اور۔۔۔

مَا لِوَاهُ أَيُوبُ ثِنَّ الْغَيِّ مَنْ مُبَيِّدٍ بِين زُمَارَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله و مَنْ رَجُل أَصَابُهُ وَوَ سَائِنَ قَالَ بِتُولِما أَهُ يُعِيدُ قَالَ: إِنْ تَدْيِكُنْ سَالُا تُولِياً وَيَقَ قَالَ: وَيَعْتُمُ ذَلِكُ يَهُنَ الشَّفَاءَ الْيَزَوَةِ. \*

( می اس معام و دور دایت شے بیان کیا ہے ایج ب بن حرفے مبید بن زرارہ سے اور اس نے کہا کہ جس نے حضر سے امام جعفر صاد تی ہے السلام سے ہو چھا: " کسی آوی کو بہنے والے خوان الگاہواہو تو کہا تھم ہے ؟ " فرمایا: " وضو کرے اور پھرے نمازج ہے "۔ فرمایا: " آ ند بردر دبادو تووضو كرت كراى كو جارى رك " يرجر فرمايا: " سفااور مرود ك در ميان الى بالى كرك". أَحْدَدُ يُنْ مُحَدُد بُن بِيسَى مَن الْحَسَن بُن مَينَ بُن ينْت إِنْهَاش قَالَ سَبِعَتُهُ يَكُولُ وَأَيْثُ أَل م وَ قَدُ وَعَفَ تِعَدَا مَا

الترزيب الانطاع فاحملاا

<sup>2</sup> تغير الإظام فاحماها

<sup>3</sup> تغريب الاحكام ع العي 127

المنازماك اللافتها

( مح ) ٥٠ ١ - ١ احمد ين على بن بن على بن بنت الياس اور اس في كياك على في الملام عد الملام عداده فيدب ر من نے اپنے والد معزرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وضو کرنے کے بعد ان کی تکمیر پھوٹی اور تھون بہر انکا تو پھر وضو فریا ہے" قَيْعَتُونَ وَجُرِها أَخَذُهَا أَنْ تُعْدَلُ عَلَى عَرْبٍ مِنَ الشَّعِيَّةِ عَلَى مَا قَرْمُنَا الْقَوْلَ فِيه وَ الثَّالِ أَنْ تَعْمِلُهَا عَلَى الاشتغتاب دون الوجوب والشابث أن تغبلها على عشل التونيج بأن وللذيسني وهوا على ما التا والانتاد تُهْذِيبِ الْأَمْكَامِ وَيَذَنَّ عَلَى هَذَا الْبَعْنَى مَا.

قان لد كورو ( تين ) اماريك كي مندرجه ويل صور تيل بوسكتي بيل: ايك الدين كرين المرين الم يبلي ميان كريني بيل المك تقيد ر جمول کیاجائے۔ دوسری بید کہ ہم اس کو مستحب پر محمول کریں وجوب پر قبیس اور تیسر بی صورت میں کہ ہم ان روایات کوائل بات ر کول کریں کدیمان وضوے مراد صرف اس جگہ کود حوناہو۔ کو تک جس طرح ہم فایق کاب "تبذیب الا دکام "میں بھی بیان أرايات (وضوع بعد) اعضاع وضوع صرف وحوف كو بهي وضو كهاجاتاب اوداي معني اور مطلب عند وجدا إلى بدا مورث مى دادات كرتى يى:

أَخْرِينَ بِهِ الشَّيْخُ رُجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَلِى الْقَاسِمِ جَعْفَى بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَهْد اللهِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الخشين بن أي الْفَظَّابِ عَنْ جَعْفَى بن بَشِيرِعَنْ أَل حَبِيبِ الْأَسَدِيْ عَنْ أَل عَيْدِ اللهِ عِفَال سَبغتُهُ يُقُول فِ الرَّهُ ل يَرْخَفُ وَهُوَعَلَى وَهُو قَالَ يَفْسِلُ آثَارُ الدُّمِرِ وَيُصَلَّى ا

(جيول)١-٢٦٩- يح يح نقل كياب في رحمة الله عليه في الوالقائم جعفر بن محد ب ال في البيت إلى في سعد بن عبد الله ت ال في محدين حسين بن الوالخطاب ع اس في جعفر بن بشير ع اس في الوحبيب اسدى ع اس في حفرت الم جعفر صادق عليه السلام ي نقل كياب اور كهاب كديس في امام عليه السلام ي سناك آب في وضوك عالت من تكبير بهاف وال آدى كے متعلق فرمايا: "خون كے نشانات و حوكر نمازي هائے"۔

وْ عَنْهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدُدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسُدِينِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَرُنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُثْبَانَ عَنْ مَمَاعَةُ عَنْ أَنِ يَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَكُولُ إِنَّ قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى مُهْرٍ فَلْيَتَمَتَمْمَثُ وَإِذَا رَعَف و هُوَ عَلَى وُشُو مُلْبَعْ إِنَّ أَنْفَهُ قَإِلْ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَا يُعِيدُ وُضُؤَهُ.

(موثق) عدم ١٤ - ١١ ال في احمد بن محمد ال في الله الله على عدا ك في حسين بن حسن ابن ابان عدا ك في معين ن معیرے اس فے مثان سے واس فے ساعدے واس فے ابو بھیرے نقل کیا ہوار سے کہاکہ علی فے المام علیدالسلام سے سناک

> الترب الاحاميق المساا و تبزيها المنام الماس ١٥ 3 مَانَىٰ نَ الْمُسْرِينِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ الْمُسْرِينِ اللَّهُ الْمُسْرِينِ اللَّهُ الْمُسْرِينِ المُسْ

تے نے دریایا: " اگر کوئی مخص باطبات ہوتے ہوئے تے کردے تو وہ کی کرلے ، اور اکروضو کی حالت میں اس کی تکمیر پوسانہ الني ناك كود عوف تويداس ك الني كافي باهروه باروه باروه الموكر في منم ورت النيس -"

#### باب نمبر ۵: بنسااور قبقیه لگانا

أَلْمُونَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مُنْ أَلْقَالِم جُعُفَى بَن مُحَلِّدٍ عَنْ مُحَمِّدٍ بَن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ بَن إشاعِيلُ مُن القَمْل بن شَاذَانَ مَنْ صَفْوَانَ بَن يَعْيَى مَنْ سَالِم أَلِ الْفَصْل عَنْ أَلِي عَيْدِ اللهِ مِ قَالَ: لَيْسَ يَنْكُشُ الْوَشْقِ إِلَّا مَا خُرُجُ مِنْ هُرُونِينَا الْأَسْفِلُونَ اللَّهُ فِي أَنْفَعُ اللَّهِ عَالَمُلْكِكُ. أ

(کا تھے) ا۔ اے اسے صدیث بیان کی ہے گئے '' نے ابوالقائم جعفر بین مجدے اس نے مجد بن بعقوب سے اس نے محد بن اپری ے اس نے فضل بن شاذان ہے اس نے صفوان بن یمیں ہے اس نے سالم ابوالفضل سے اور اس نے معزب ایام جعفر ماہ ق مر السلام سے نقل کیاکہ آپ نے فرمایا: "وضو صرف تمہارے ان مجلے ووطرف (اگلی اور پچپلی شرمگاہ) سے نگلے والی چیز و باے ق لوٹ مكناب بصالة في حمين بطور العت عطاكيات ".

عَلَمْ عَنْ أَحْمَدُ بُنِ مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمِّدٍ عَنْ مُحَمِّد بن سَهْل عَنْ رَكْرِيًّا بُن أَوْمَ قُالٍ! سَالَتُ الرِّضَاعِ عَنِ النَّاصُورِ قُعُالَ إِنَّهَا يَنْقُضَ الْوَضَّةِ ثُلَاثَةٌ الْبَوْلُ وَالْعَائِطُ وَ الرّبِحُ.

(مسن ) ۲- ۲ ای سے دائھ من محد سے دائل نے اپنے باپ سے دائل نے صفارے دائل نے اتھ بن محد سے دائل نے اللہ بن اللہ ے اس نے زکر یا بن آدم سے اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیا المنام سے نامور کے بارے میں او جماآآ اپ کے فر ما يا: " وشو كو صرف تين چيزين بي اقواعتي اين ميثاب، يافانداور موا".

فَأَمَّا مَا رُوَالُا الْحُمْدِينُ بُنُ سُعِيدٍ مَنْ أَجِيدِ الْحَمْنِ مَنْ أَرْمَعَةً عَنْ مُمَاعَة قال: سَأَتُهُ مَمَا يَتُقُصُ الْوُشُو قَالَ الْحَدَّثُ تَسْمَعُ مَعَوَتُهُ أَوْ تُحِدُّ رِيحَهُ وَ الْقُرْقَ وَلِي الْبَكْنِ إِلا شَيْدًا تَصْبِرُ مُلَيْهِ وَالضَّعَالُ فِي الصَّدُوَّةِ الْقُنْ وَ.

(مو تن ) حر سے البته دوروالت جے اقل كيا ہے حسين بن سعيد في البين بحالي حسن سے واس في زواد سے واس في حال سے اوراک نے کہا کہ عل نے امام ملی السلام سے مبطلات وضو کے بارے علی موال کیا تو آپ نے فرمایا: "ایک ہواجس کی آواز من سک بالوسونكي سكواد ربيت كي آواز مكراس مي كوفي اليك چز عوجے تم بر داشت كر سكتے بور بشتا اور قے كرنا"

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْحَيْرَ أَن تَصَمَّدُ مَنَى فَرْبِ مِنَ الاسْتَحْبَابِ أَوْ مَنَ الصَّحِكِ الْدَى لاينبكُ مَعَهُ تَقْسَهُ وَلا يَأْمَنُ أَنْ

<sup>1.</sup> からからいとなっていからしまり " مراا مام مناط أوفى عادر أقد عدال كي الأب على مقوان في مقول في اللي كالاب و كافي عامل ١٩٠٥ تغريب الدهام ين دي

المنايب الاعلام قاص

تَكُونَ قُلْلُ أَغُدُتُ وَالَّذِي يُدُنُّ مُنْ وَلِكَ

تواس حدیث کی صور تحال میہ ہوگی کہ اے مستحب پر محمول کوجائے کا۔ یاسی بنسی پر محمول کیاجائے کا جس کی اج سے وہ خود ہے قابونہ پاسکے اور حدث سے محفوظ ندرہ امکا ہو۔ اور متدرجہ فی روایت ہی اس بالات کرتی ہے۔

مًا رَوَاوُ الْحَسْيُنَ يُنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ أَنِي عُمَرُمِ عَنْ رَفِيدَ سَعُوهُ يَكُولُ إِنَّ التّبَسْمَ في الشيئة لا يَنْتُفُلُ الشَّمَاةُ وَالَّا يَتُعُفُ الْوُشُوِّ لِمُنا يَعْظُمُ الضِّعِثُ الَّذِي فِيمِ الْقَيْقَةِيُّدُ!

والمح المراحة على المن كل الما يستن عن معيد في المن الي فير عدال في المراحة والمول في الما ملي الما المراح مناكر وو فربارے تھے:" نباز میں محرابت اماز اور و شو کو خیس ترق بلکہ وہ خی نماز کو توز تی ہے جس میں قبقیہ ہو"۔

قَوْلُهُ وَإِنْهَا لِيُقْطُمُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهُمُّ رَاجِمُ إِلَى الصَّلاَّ وَوَلَ الوَّفِي أَذَا قَالَ لِفُقَامُ الطَّحَكُ الَّذِي فيه الْقَيْقَيْةُ وَالْقُطُولَ لِتَقَالَ إِلَّا فَالصَّلَاةِ لِأَنْهُ لَمْ تَغِيرِ الْعَادَةُ أَنْ يُقَالُ انْقَصَّةِ الْوَضْوَ وَإِلَى الصَّلَاةِ لِأَنْهُ لَمْ تَغِيرِ الْعَادَةُ أَنْ يُقَالُ انْقَصَّةِ السَّلَاةِ وَأَنْهُ لَمْ تَغِيرِ الْعَادَةُ أَنْ يُقَالُ انْقَصَّةِ السَّلَاةِ إِنَّا لَهُ لَا يُعْلِقُوا السَّلَاةِ إِنَّا لَهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهِ السَّلَّةُ وَالْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَّةُ وَالسَّلَّةُ اللَّهُ اللّلْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّ يُعْشَالُ أَنْ يَكُونَ الْخَبْرَانِ وَرَوَا مَوْرِ وَالشَّقِيَّةِ إِنْفَهَا مُوَافِقًانِ لِمُنَّامِعٍ بِعُضِ الْعَامَّةِ.

اس ميں امام مني السلام كاميہ فرمان كه: " نماز كوده بنى توزتى ب جس ميں تبقيد بو" يہ علم صرف نمازك ساتھ خاص ب وضوك ماته فين اى لئے كه آب ماحظ فرمارے إلى كه حديث من افظا" يَتَعَمَّعُ الطَّعِلُ " كَ افاظ استعال : و كان اور تشخع كالنظ صرف فماذكيلية على استعال كواجاتا ب-اسك كه حربون كي به عاوت فين راي كه ود" النَّظامُ الزَّارُوا الإنظا استعال كري و تول روايش النَّفَطَعَة الضَّلَاةُ "كباجاتات واوريه احمَّل مجي به كه يه ووتول روايش بفور قشيه بيان يو في بول اي ليح كه يه والول بعض ال سنت كالمرجب كم مطابق في ..

### باب نمبر ۵۲: شعر گوئی

أَخْبَى الشَّيْخ رَجِهُ اللهُ عَنْ أَحْبُدَ بِن مُحَتِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعَى بُن عَبْدِ الله عَنْ أَحْبَدَ بْن مُحَدِّد بْن عِيس عَنْ عَينَ ثِن الْحَكْمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْنَهُ وَقَالَ: سَأَلُتُ أَبَاعَبُهِ اللهُ عِنْ إِلْشَادِ الشُّعَرِ فَلْ يَتُعُفَ الْوَضُوْ قَالَ لَا ۖ ( جمہول ) ار ۲۷۵ مجھے جدرت بیان کی ہے مجھے سے احرین گارے دائی نے اپنے والدے دائل نے سعد بن عبواللہ سے دائل نے اتھ بن محر بن ملین ہے واس نے علی بن علم ہے واس نے معاویہ بن میسروے اور اس نے کہا کہ میں نے حفزت امام جعفر صادق ملیہ اللام العلام العلام إلى المعرف صف و وضوفوت جاتات ؟ ١٠٠ فرما يا: " الميل" -فَأَمَا مَا رُوَاهُ الْمُنْمِينَ بْنُ سَعِيدٍ مَنْ أَعِيهِ الْمَنْسَ عِنْ رُدِعَةُ مَنْ سَعَاعَةُ قَالَ: سَأَنتُهُ عَنْ لَشُدِ الشِّعُرِ مِنْ يَنْقُضَ

> الفناسال وفائرة الحراجة المراج الاراق الماسية

الْوُمْوَ أَوْ تُعَلِّم الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْكَذِبِ قَقَالَ نَعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْر الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ قَأَمًا أَنْ يُكْثِرُمِنَ الشُّعْرِالْبَاطِل فَهُوَيَنْكُفُ الْوَضْقِ.

(موثق) ٢ ١ ٢ ١ ١ ١١ و صريت بحد روايت كى ب حسين بن سعيد في اللي حسن عدا كى في زر لد بن ساعد اوراك ي كباك ين في الم عليه السلام سے يو جها: اح ياشعر كوئى ياآدى استا سائتى ير ظلم كرے يا جوت يولے توكيا يه وضوكو باطل كرا يے یں ؟ "توفر مایا: " بی بال! محر کوئی ایساشعر ہوجس میں وہ تج کہ رہا ہویا تھوڑے سے تین جاربیت شعر ہوں ( تو کوئی حرج نیس) ہی آ ز باروباطل اشعار كينے سے وضو توت مانا سے "-

فَيَخْتُمِلُ الْغَيْرُوجْهَيْن أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ تَصَخْف عَلَى الرَّاوِي فَيَكُونَ قَدْ رُويَ بِالصَّادِ عَيْرِ الْمُعْجَمَةِ دُونَ الطَّاو الْمُنتَفِقة إِذَنَّ وَلِكَ مِمَّا يَنْقُعُلُ ثَوَاتِ الْوُهُودَ الشَّالَ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى إلا سَتِحْبَابٍ.

تواس صریت میں دواخمال بائے جاتے ہیں: ایک بید کہ راوی سے عبارت میں علطی سے تبدیلی ہو گئی ہو( اور الغیر فقط اے " ماد" کی جگہ ای نے لقط کے ساتھ "ضاد" لکھا گیاہو) جبکہ در حقیقت وہ بغیر نقطہ کے "صاد" ہو نقطہ والی" ضاد" نہ ہو۔ (بینی مس میں " منظن "بو" منظف "ن بوتواس كامعن لقص اوركى كے إيس كيونك بد شعر كوئى وضوك تواب مل كى كابات ، (وضوے ٹوسے کا باعث نیں۔ مترجم)اور دوس اے کہ اسے متحب محمول کیاجائے (یعنی دوسر اوجو کرناستے ہو)۔

#### بات نمبر ۵۳: بوسدادرشر مگاه کومس کرنا

أَخْبَلَ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بَن مُحَمِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعَدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَمِّدِ عَن الْحُمْرُيِّ بْنِ سْعِيدِ عَنْ فَضَالَةً بْن أَيُوبُ وَمُعْدُدِ بْنِ أِن عُمَيْرِ عَنْ جَبِلِ بْنِ وَرَّاجٍ وَحَمَّاوِ بْن عُثْمَانَ عَنْ زُمَارَةً عَنْ أَل جَعْفَمِ ٢ قَالَ: نَيْتَ إِلَّ الْقُيْلَةِ وَ لَا لِي الْلَيْنَا ثَيْرَةِ وَ لَا مُسْ الْقُرْمِ وَمُوْلًا \* \*

( من الماء على عديث أقل كي ب في في الماحد بن محرب والرب والدب والرب ما من في الله من الله من الله الما الله المن محدے اس نے مسین بن سعیدے اس نے فضالہ بن ایوب اور محدین ابی عمیرے ، انہوں نے جمیل بن دروج اور حماد بن حکت ے ، انہوں نے زواروے ، اوراس نے معترت اہام محد باقر علی السلام ہے لقل کیاکہ آپ نے فرمایا: "موسد میں وایک ووسرے کو چونے میں اور شر مگاد کو چونے میں کوئی وضو نہیں ہے "۔ (ان کامول سے وضو نہیں تو قااور نیاد ضو واجب نہیں ہوتا۔ سرجم) وَ بِهَذَا الْإِسْنَاءِ مَن الْحُسَيْنِ بْن سَعِيدِ عَنَ أَحْسَدَ بْن مُعَنْدِ عَنْ أَبَالَ بْنِ عُشْسَانَ عَنْ أَى مَرْتِمَ قَالَ: قُلْتُ إِلِّي جَعْفَى مِمَا تَقُولُ فِي الرِّجُلِ يَتُوفَّ أَكُمْ يَوْمُوجَا رِيْتُمْ تَشَأَفُنَّ بِيْدِهِ حَتَّى يُنْتَعِي إلى الشنجيد قَانَ مَنْ عِنْدُنَّا يُوْعُنُونَ

> التنديب الاحكام عاص ١٦ ع كافي ع من المحرك المن المعلم والفقيد في ال ١٣٥٥ - تبغيب الإحكام في اص ٢٢

أَنْهَا الْبُلَامَــَةُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا يِنَّلِكَ بَأْسُ وَ رُبُتُنا فَعَلْتُهُ وَمَا يَعْبِى بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِسادَ إِلَّا الْمُوفَعَدُ فِي

(موثق) ٢٥٨١-١١ نجى اسناد كے ساتھواز حسين بن سعيد ماز احمد بن محد مازا بان بن حجان مازا يوم عمران كياك ش في عفرت الم محد باقرعاية السلام سے يو چھا: "آپ اس آوى كے متعلق كيافرماتے ہيں جس نے وضو كيااور پھر اپني كنيز كو بلاكراس كابا تھ بكنا اوران ناے مجد تک پیچایا۔ مارے ہاں تو یکھ لوگ اے ملامر (ایک دو مرے کو چونا) کھتے ہیں ؟" فرایا: "فیل خوال حمر اال می کوئی حری فیس ب اوربسااو قات میں نے بھی ایساکیا ہے۔اور آیت میں " لامشغم النساء " سے مراد سرف فر مگاد می

وَيهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَقِ قَالَ: سَأَتُ أَبَاعِيْدِ الله عَن الْقَيْلَةِ تُنْقُسُ الْوُشُرُّ قَالَ لَا يَأْتِي. "

(می ) سر ۱۹ عربی ند کورواسناد کے ساتھ از حسین بن سعید واز مغوان وازابن مسکان واز طبی اور اس نے کیاکہ جس نے حضرت امام جغفر صادق عليه السلام ب يع جمعا: "كيا بوسد ب وضو ثوث جاتا بي؟" \_ فرما يا: "كو أن حرث نيس ب (وضو ليس أو ق)" \_ عَالَمُنَا مَا رُوَاةُ الْحُسَيِّنُ بُنُ سُعِيدٍ عَنْ عُقْمَانَ عَن ابْن مُسْكَانَ عَنْ أَن بَصِيرِ عَنْ أَن عَبِدِ اللهِ ع قال: إذَا قِبْل الرُّجُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَهْرَةٍ أَدْ مَسَّ فَيْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوَّ.

(موثق) المده ١٨٠ - البيد وه روايت جي بيان كياب حسين بن معيد في عثان بداس في ابن مركان بداس في الواسي ب ادرس نے معرت امام جعفر صادق عليه السلام ، نقل كياكه آب نے فرمايا: "جب مروشهوت كے ساتھ عورت كايوس لے ياس كى الم ما المراج على الدوران وضوكر ال

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْعُبَرِ أَنْ تَعْسِلَهُ عَلَى فَرْبِ مِنَ الاسْتِعْبَابِ أَوْ عَلَى أَنْهُ يَعْسِلُ يَدُهُ وَ ذَلِكَ يُسَمِّى وَهُوا عَلَى مَا تَقَدُّمُ الْقُولُ فِيهِ وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى هَذَا الثَّاويل.

توال دوایت کی صور تحال ہے ہے کہ ہم اے مستحب پر محمول کر سکتے ہیں پانے کہ ووائے ہاتھ کود عوے گااور یہ ہی جیساک ال واست من پہلے بیان جو چکا ہے وضو کہلاتی ہے۔ اور اس تاویل پر مندر جد ذیل وہ صدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ مَا أَزُوَا وَالْمُسْتِينَ بِنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدُدِ عَنْ أَيَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ أَنِ عَبْدِ الْهِ عَنْ أَيَا عَبْدِ الله مِ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلِ مَسَ فَرَةَ امْرَأْتِهِ قَالَ لَيْسَ عَنَيْهِ عَيْءٌ وَإِنْ صَاءَ عَسَلَ يَدَهُ وَالْفَيْلَةُ وَيُتُومًا

> الترب العامق المسترة و تغريب الدهام ع الحي ٢٢ التنزيدال والأامام

(ضعف) ١٨١٥ ين روايت كى ب حسين بن سعير في قاسم بن محمد اس فالبان بن عثمان بن عبدا رحمن بن او موالد اوران نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بع جھا: ''کسی آدی نے اپنی عورت کی شر مکاہ کو چھو اور آ ے اسے فرمایا:"اس پر بھی ای فیرس ہے۔ اور ا کرجائے فہاتھ و حوالے اور اوسے لینے سے بھی وضو واجب فیل ہوہ"۔

الْمُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ فَصَالَةَ عَنْ مُعَادِيَّةَ بْن عَبَادٍ قَالَ: سَأَلُتُ أَبًّا عَبْدِ الله ع عَن الرَّجُل يَغَيْثُ بِذُكُّره في الفلاة لتكثونة فقال وتأخيا

(سیم) ۲۸۲-۹ حسین بن سعید ماز فضالد ماز معاوی بن عمار اورای نے کہاکہ میں نے جعزت امام جعفر صادق علید المامی ع بيا:" كون توى فر خد فراز عن النية آلد تناسل ك ساته جيز خواني كرتاد بتاب (توكيا تلم ب ؟)" وفرمايا: " وفي ترن ك

عَنْهُ عَنْ أَعِيهِ الْحُسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَنْتُ أَبَاعَيْدِ الله وعَن الرَّجُل يَسَلَى ذَكْرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ م: ذَلِكُ وَهُوْ تَا تُكُفِّيلُ أَيْعِيدُ وَهُوْ فَقَالُ لَا يَأْسُ بِذَٰ لِكَ إِثْنَا هُومِنْ جَسُدِهِ. \*

( موثق ) نے ۱۲۸۳ میں ہے اس نے اپنے بھائی هسن ہے ماس نے زرعہ ہے ماس نے ساعہ ہے اور اس نے کہا کہ میں نے همز شاہ جعفر صلاق عليه السلام سے يو جھا! " كوئى آدى الماز كے قيام كى حالت ميں اپنے آلہ تئاسل يالينى شر مكا و كوياس سے نيجے كو جموجي شے آلياه دو ويرووضو كرك كالمست قرفريايا: "كوتى حرج فيل بي بهي اس كه جسم كاحصر بياس

فَ مَا مَا رُوْا وُمُخِدُهُ إِنْ أَحْمَدُ بْنِ يَعْيِنَ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ الْحَمْنِ بْنِ عَبِلْ بْنِ فَضَّال عَنْ عَدرو بْن سَعِيدِ عَنْ مُصَارِق بُن صَادِقَةَ مَنْ مَمَّا رَبُن مُوسَى عَنْ أَي عَبُد الله عِقَالَ: شَيِلَ عَنِ الرَّجُل يَتَوَجَل أَثُو يَمش باطن وُبُره قَال لَقُفْ وُخُوْهُ وَإِنْ مَسْ بِالْحَرِيْفِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدُ الْوَشُوْ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّدَاؤَ قَطَعُ الصَّدَاقَة وَيُتُوضُ أَوْ يُعِيدُ الصَّلَاقَة إِنْ نَتَةَ النَّاوِالْوَيْوَةِ أَعَاوَالْفِيلَةِ ! التَّارِ عَلَيْلِهُ أَنَاوِالْوَيْوَةِ أَعَاوَالْفِيلَةِ !

(موش ٨٠ - ١٩٨٩ - البيد وه دوايت في اللهم أنها ب محد بن الهم بن يحيى في الهم بن على بن فقال ب الراسية المرات معیدے اس نے مصدق من صدق سے واس نے قبارین موٹی سے اور اس نے کہاکہ معزیت امام جعفر صادق علیہ اسام ع تيماكياك أولي قوي وشوك في بعد ليال يجيعي شرع كاوك الدويل عليه كو جود برا توكي علم ب ؟) و توفر مايا: "اس كاو نهو فوت وسا

Profesion Commence

MAN THE PERSON "

المستخل مازول سے باعل فیمن اول کرنے ہے بار کا در ت اعمرے کے مضور حاضری کے در ب اور توب کے و خاوالے ہے۔

MANUFACTURE ST

فت تعريب الروزم في السيام

گا۔ اورا کردو این بیشاب کی نال کے اندرونی حصد کو چھوتا ہے قوائے دو بارد وضو کر نامیات اورا کردو امار کی صاحب می اور آبات فياد قوز كريم وضوكر ك دوباروي عني چا بيداورا كرايكليتاب كانالى كامن كون به قديد وضواور فعاكو بارسانيام اس" قَالْوَيْهُ فِي هُذَا الْفَيْرِ أَنْ نَعْمِلُهُ عَلَى أَنْهُ إِذَا صَادَفَ مُثَاكَ شَيْناً مِنَ اللَّجَاسَةِ فَإِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِيتُهِنِ عَادَةُ الْوَسْو وُ اللَّهُ وَوَمْ مَنْ لَمْ يُصَاوِفَ شَيْمًا مِنْ وَالدَّلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَنْ مُحَسَّتِ مَا قَارْمَنَا وُ

اس صرف کی صور تحال میر ہے کہ ہم است ای صورت پر محمول کریں گے کہ جب اس کے باقون کو کو لی جاست کی ہوئی سے قامل صور میں وضواور نماز و ونول کاووبار و بجالا ناخروری ہو گااور جب کوئی نجاست نہ کئی ہوئی ہو توجس طرح ہم ہے بہتے بیان الإيدال وكم واجب أكل اوكار

#### المبر ٥٨: كافرے مصافحه اوركتے كو چيونا

أَغْبِكِنَ الْخُسُيِّنُ بِينَ عُبَيِّدِ اللهِ عَنْ أَخْمَدَ بُن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بَن عَينَ بُن مَحْمَدٍ عَنْ أَبِي مَهَد الله الرَّادِيْ عَن الْحَسَن بْن عَين بْن أَي حَدْزَةُ عَنْ سَيْفِ بْن عَبِيرَةً عَنْ عِيسَى بْن عُبَرَ مَوْلَى الأَنْصَارِ أَنْهُ سُأَن لِاعْتِداتِهِ عِمْنِ الرَّجُلِ يَجِلُ لَهُ أَنْ يُصَافِحُ الْمَجْرِعِيُّ فَقَالَ لَا فَسَالُهُ هَلْ يَتَوَشَّا إِذَا صَافَحَهُمْ فَقَالَ نَعْمَ إِنْ مُصَافَحَتُهُمْ تَتُقَطَّ

(طعیف) اس۱۸۵ بھے حدیث بیان کی سے حسین بن عبیداللہ نے احدین محدسته اس نے اپنے باپ سے اس نے عمد ان مل ان محیوب سے اس نے ایو عبداللہ رازی ہے اس نے حسن بن علی بن ابو حمزہ سے اس نے سیف بن عمیرہ سے اس ف انسار مل آلا کردونلام میں بن عمر <sup>ق</sup>ے اور اس نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے ہے چھا: "اکسال اوگ کیلے جو ی سے ہاتھ من جازے ؟" ـ وقربانا: "فيل" بجريو جما: " اكر باقت مانے وكيا بجرو ضوكرے ؟" ب فرمانا: " في بال أن سے باقت مانا وضو \*\* - 527 July

قَالَ الشَّيْعُ أَبُوجِعُفَى رَجِعُهُ الدُّالْوَجْدُقِ هَذَا الْغَبْرِأَنْ نَصْلَهُ عَلَى غَسْنِ الْيَدِرِأَنْ ذَبِكَ يُسْتَى وَهُوا عَلَى مَالِينَاهُ فإلت يجب وللذ ولكونهم أنجاسا وإلها فلكا وللذ لإجتاع القاعفة على أن وليك لا يُوجِبُ لَقَفَى الْمِدُود أيساً فقي قَذْمْنَا الْأَغْيَازَ الْتِي ثَفَقِنَتُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُلْوَ إِلَّا مَا خَنْ عَنَ السَّبِيدَوْنِ أَو النَّوْمُ وَعَى مَعْتُولَةُ عَلَى خَنُومِهَا لَهُ يَجُوزُ تُغَمِيمُهَا إِنَّهِل هَذَا الْغَيْرِ الشَّادِّ.

تغزيب الادعاج الأمامي المراه المركب ا قرار كالمال تله أب كرور ي يلي عاضر الوتاري اس حدیث کے بارے میں شیخ ابوجعفر گاکہناہ کہ اس حدیث کوہم اس بات پر محمول کرسکتے ہیں کہ اس وضوے مراد اتھ كاوعونامو كيونك يد بھى مارى وضاحت كے مطابق وضو كہلاتا ہے۔اوريہ باتھ وحونااس لئے واجب ہے كہ وہ نجس بيں۔اوريه (باتھ وحونے کی ابت ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان سے ہاتھ ملانے سے وضو تہیں أو ثآر اور دور دوارت بھی بیان کروی ہیں جن میں ذکر ہواہے کہ وضو صرف اس صورت میں ٹو فناہے جب کوئی چیز دوشر مگاہوں سے نظیے پانچر فیزاتھا نے اوربا احادیث عموم پر مشمل میں اور اس شاذ حدیث کی وجہ سے ان پر صحصیص نبیس لگائی جاسکتی۔

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَحْمُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيتى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَن بَصِيرِ عَنْ أَي عَبْدِ اللهِ عَ قَالَ: مَنْ مَسَّ كُلُماً فَلَيَتَوَهَّا أَنْ

(موثق) ٢٨٢.٢ البية وه حديث جي نقل كياب محمد بن على بن محبوب في احد بن محمد ماس في عثان بن عيلي ماس في عبدالله بن مسكان سے اس فے ابو بصير سے اور اس فے حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام سے نقل كياكه آپ في فرمايا: "جو جمائے كوجيوع كاسه دوباره وضوكر ناجاب

فَالْكَلَامُ عَنَى هَذَا الْخَبِرِ كَالْكَلَامِ عَلَى الْخَبْرِ الْأَوْلِ مِنْ حَبْلِهِ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي ذَكَرْنَا وُوَ الْأَخْبَادِ الْتِي تَدَّمْنَاهَا وَأَنْضَأَ تُقَدِّ.

تواس مدیث کے متعلق تفظو مجی گزشتہ مدیث کی طرح ہے کہ اسے ہم ہاتھ کے دحونے یہ محمول کریں گے کیونکہ ہم پہلے بیان كر ينك إلى ال بات يراجماع مجى إ اور مبطلات وضوك بادے ميں عديثين مجى بين نيز درج ذيل عديث مجى بي جے رَةَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّا وِعَنْ حَرِيزِ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلَتُ أَيَّا عَبْدِ اللهِ عَن الْكَلِّبِ لِيعِيبُ شَيْناً مِنْ جُسُدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.

(می ٢٨٤٥-روايت كى ب حسين بن سعيد نے حمادے اس نے حريزے اس نے محد بن مسلم سے اور اس نے كہاك بى نے حضرت المام جعفر صادق عليه السلام = يو چها: " كآائسان كے جم كى حد كے ساتھ لگ جائے ( توكيا تكم ب ؟)" فرمايا: "اى جكه كود حوسلے جہاں كتالك كما تھا" .

التنويب الإحكام ن وص ١٠٠

<sup>2</sup> كافى ي اس ١٠- تنب الاحلامي اس

<sup>3</sup> ان على كر تراوف كي وجد سه الل كي تجاست كلته والى ويز مرايت ندكر في كي مورت على مكن بو حونا متحب بور مقد ك اد ويلي كاكرنا ب:" ي حدیث ای بات مدالت کرتی ہے کہ کے کے ساتھ لکتے والی میک کود عوزاواجب ہے جاہے وہ خشک میں جواور یہ کر کڑابطور مطلق عجر سے جات اس کے جم كادي بى بىدى بى دون طول فيل كرتى " كريرى تكاوش (ختك دون كاديد ) تجامت كالريت درك كالمورت مى بد ے وص نے کا وجو ب فہارت بعید ہے۔ علی اکبر غفار کا ۔

### بالمبر٥٥: ييك كي موا

أَخْبَلُ النَّيْخُ رَحِيهُ اللَّهُ عَنْ أَلِ الْقَاسِمِ جَعْفِي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ بْن عَيْدِ اللهِ عَن الْحَسَّن بْن عَنِي عَنْ أَحْدَدُ بُن هِلَالِ عَنْ مُحَدِّدِ بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْدَنِ بْنِ أَل عَبْدِ اللهِ عَنْ أَل مَبْدِ اللهِ عَقْ أَلَ اللهِ عَقَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجِدُ الرِّيحُ فِي يَطْنِي حَتَّى أَنْفَ أَنَّهَا قَذْ حَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وَضُوَّحَتَّى تَسْمَعُ الضُوْتَ أَوْ تُجدُ الرِّيخِ ثُمُّ قَالَ إِنْ إِنْدِيسَ يَدِيءُ فَيَعْدِسُ بَيْنَ أَلْيَتَى الرَّجُل فَيَغْسُولِيشَكَدُ!

(ضعف وصح )ا۔٢٨٨ ء يم خربيان كى ب شخور حرالله عليه في قاسم بن جعفر بن محد اس في اب عدال في سعد بن عبداللہ عدائی فے حسن ، ن علی سے داس فے احمد بن باال سے داس فے محمد بن ولیدے داس فے ایان بن عثان سے داس فے عبدالر من بن الي عبدالله سے وراس نے كہاكد من نے حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سے يو چھا: "مين اپنے شكم ش بوامحموس كر جربتايول حي كد محص ال 2 باير فكف كالبحى ممان موتاب (قركياكرون؟)" \_ قوامام في فرمايا: "تمبار الدون كون وضو نيس ب بي تك كرتم بوافك كي آواز نبير سنة ياس كي بديونيس سو علية " \_ پير فرمايا: " بليس انسان كرد وسرية ال على شاكر ويغ جاتاب 

الْمُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْن عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ عِنْ الشَّيْطَانُ يُنْفُخُ فِي دُبُرُ الْإِنْسَانِ خَتُّى لِغَيْلَ إِلَيْهِ أَنْهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ وُضُوَّهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا. "

( مي ) مر ١٩٩٥ مر حسين بن معيد از فضال از معاويد بن عماراوراس في كباك حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: "شيطان المان کے پچوالے میں ایک چو تک مار تارے کہ ووید تعیال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس سے جواخاری ہو گئی تو (ایس صور تحال میں )جب على ووزور تفضى كَ أَوَّازَ ف عن إلم إون مو تلجه تب تك وواع وضو كومت توزّ عند

عُمَّمًا مَا رَوْاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ سَعِيدٍ عَلِ أَجِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُمْعَةً عَنْ سَبَاعَةً قَالَ: سَأَنْهُمْ مَمَّا يَنْفُسُ الْوُسُوَّ قَالَ لْعَدَّتُ تُسْمَعُ مَوْتُدُأُهُ تُحِدُّ رِيعَمُ وَالْقَرُقَىٰ قُلِ الْيَطْنِ إِلَّا شَيْمًا تَصْبِرُ عَنَيْهِ أَوِ الضَّحِكُ فِ الصَّحَةِ وَالْقَلَادُ \* (مونق) مر ١٩٥٠ البته ووروايت في بيان كى ب حسين بن معيد في الي حن عداى في زره عدال في عالم عالم ي ادائن فرایا: "وو بواجس کی مالات و سوک بارے میں بوجمالوآپ نے فرایا: "وو بواجس کی م آواز ستویاس کی مروم محمد مین کی شدید کو کو محر شدید دوجس بر تم میر کر سکویا تمالای بشتاادر قے کر دینات

> ١٠١٩ ١٥ و ١٥ و ١١٥ و ١١١ م و ١١٥ و الم المعلق من المعلق المراجعة ٥ مى الكفر والفتيري ال-١٣٩ م تبنيب الاحكام ع اص ١٩٩٠ الرح الدُّون الدينة من الم

تَقَدُ تَكُمُّ نِنَا مَنَ النَّغَيْرِفِهَا تَقَدُّمْ وَقُلْنَا الْوَجُهُ فِيهِ أَنْ نَعْمِلُهُ عَلَى حَالِ لَا يَعْبِكُ الْإِنْسَانُ فِيهَا نَفْسُهُ فَيَعْلَدُ مَانكُونُ مِنْهُ وَيُجُوزُ أَنْ نَصْلَهُ أَيْضاعَلَ الاشتخباب.

توہی پرے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر بچلے ہیں اور کہاہے کہ ہم الیل حالت پر اس کو محمول کریں جس میں انسان کو این ذارہ ، اختیار ند ہو کہ اے اس سے جو چیز خارج ہور ہی ہواے علم ہو سکتے نیز اے مستحب عمل پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔

## باب تمبر ۵۱: ندى اورودى كا حكم

أَخْبَيَلَ الشَّيْخُ رَجِتَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْبَلَ بْن مُحَتَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْن عَبْدِ الله عَنْ أَحْبَدَ بْن مُحَتَّد بْن جِينى عَن الْحَسَنِ بْنَ عَلِي بْنَ فَشَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُكُرْمِ عَنْ عُبَرَيْنِ حَفْظَلَةً قَالَ: شَالْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنَ الْمَذَّى فَقَالَ مَا هُوَعِنُدي إِلَّا كَاللُّخَامَةِ. أ

(موثق) ا۔ ۲۹۱ جھے بیان کیاہے تینخ وحمۃ اللہ نے احمد بن محمدے ، اس نے اپنے باپ سے ، اس نے سعد بن عبداللہ سے ، اس احمد بن محمد بن عیسیٰ ہے واس نے حسن بن علی بن فضال ہے واس نے عبد اللہ بن بکیرے واس نے عمر بن حنظلہ ہے اور اس نے کہا میں نے معنرت امام جعفر صادق علیہ السلامے مذی کے بارے میں بو چھالونٹ نے فرمایا: "میرے زو یک وہ صرف بلخ کا ط ے ( یعنی نجس نہیں ہے۔مترجم ) "۔

عَتُهُ عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَن الصَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدَ بُن مُحَمَّدِ بُن عِيك وَ الْحُمَيْن بُن الْحَمَن بُن أَبَالِ جَبِيعاً عَن الْحُسَيْنِ بُن سَعِيدِ عَنْ صَغْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بُن عَمَّادٍ عَنْ أَن عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلُتُهُ عَن الْنَذَى فَقَالَ إِنْ عَنِيناً مِ كَانَ رَجُلًا مَثَاءً فَاسْتَعْنِا أَنْ يَسْأَلُ وَسُولَ اللهِ ص لِمَكَانِ فَاطِنةً ع فَأَمْرَ الْبَقْدَادَ أَنْ يَسْأَلُهُ وَهُ جَالِسٌ قَسَأَلُهُ قَفَالَ لَهُ الذِّينُ مِ لَيْسَ بِثَقَ مِ ا

(موثق)۲۹۲\_۲ یے ۱۷ نے احمد بن محمد سے داس نے اپنے باپ سے داس نے صفارے داس نے احمد بن محمد بن محمد بن میں اور مسج بن حسن بن ابان سے اس نے حسین بن سعید ہے اس نے صفوال سے اس نے اس اس عمار سے اور اس نے کہا کہ میں نے معرف امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے ندی کے متعلق او تھا آآپ نے فرمایا: "حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس کی بہت شکارت رہتی اور معترت زہرا( س) کے مقام ومرتبہ کی دجہ ہے آلحضرت کے موال یو تھنے ہے شرباتے تھے توانیوں نے مقداد ہے فرمایا کہ میرا موجود کی میں اس بارے میں آمحضرت سے سوال کر ناتواس نے ایسا کرتے ہوئے ہے تھا!" قاتحضرت نے فرمایا:" ہے بھی جمل

> 140のでではいしまる」「中のサできます」 Markey Land

وَبِهَذَا الْإِسْفَادِعَنِ الصَّفَّادِعَنُ أَحْمَدُ بْنِي مُعَمَّدِ بْنِ عِبِسَى مَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَن مُعَيَّدِ بْنِ عِبِسَى مَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَن مُعَيَّدِ عَنِ ابْنِ أَذْلِكَةُ عَنْ ابْنِ الشُّفَامِ قَالَ: فَلْتُ رِبِّي عَبْدِ اللهِ عَالْمَدُى أَيْنَعُسُ الْوَشُوَّ فَقَالَ لَا وَالْمِنْ مِنْمُ الثُّوبُ وَلَا الْجَسَدُ وَإِنَّا هُوَ ينتزلة البُوَّاق وَ الْبُخَالِيِّ.

ے اس نے زیر محام سے اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے مذی کے متعلق بی جمال اس و ضو ولاے ؟ " يو تربايد " فيس اوراك كى وجد سے كيل سے اور جم كو وجونا بكى مترورى فيس ب اور يہ صوف توك يا جم كى طرن

أفتين الشيخ زجنه التدعن أي القاب يغفي بن مُختوعن مُختوبان يَعَقُوبَ عَن المُسْيَن بن مُختوعن مُعلل بْن مَعْدِدِ مَن الْوَشَّادِ عَنْ أَبَانِ عَنْ عَنْبُسَةً قَالَ: سَبِعْتُ أَبَاعَيْدِ الله مِ يَغُولُ كَانَ عَنْ الْإِرَى إِنْ الْعَذَّى وُلْمُوادَ وَخَلُوا مُنَا أَضَابُ الشُّوبُ مِنْهُ إِذَا فِي الْتَاءِ الْأَكْلِيرِ \*

ا كا الد ١٩٥٠ على على الله عن الله عن الوالقائم جعفر ان محد الله في المائلة من المعتوب الله المستان المت ال المعلى من محمد الله في وثلاث الله في الله عند عنبد الله الله الله على في المراك في الله على في المرت الله المع مائل من الموم عند فرمان منا: "حضرت على عليه الملام مذى كي وجدات كي تتم على و منوادر لبائي و حوف ك قال فيل ع و يد و فرايد بالا الله الله الله الله الله الله

وَأَمَّا مِنَا رَوَاوَ أَمْسَدُ بِنَ مُعْسَدِ بِنَ مِيسَى عَنْ مُحْسَدِ بِنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَكِيج فَالَ: عَلَّتْ الزَّمْدَاع فِي النَّذَي فاسن بالزخو منه أن النذات عليه في سنة ألحرى فأمن بالزامة فقال إن من من ماب والمز الفداد بن كَتُورِ أَنْ يُسَالُ اللَّمَا مِن اسْتُمْنِ أَنْ يُسَالُّمُ فَقُالَ فِيهِ الْوُمُوَّ."

الكالدود وراية العرب في الرين لل من الحري المرين ال

الله المراجعة مر الاستراك المراكب ا مستاه واستاه بالأواد والماسية 14, 8 th 12 min

حضرت امام على رضاعليه السلام ، فدى ك بارك يس يوجها توانبول في مجهد وضوكرف كالحكم ديا- پجراكل سال بجي ي وہرایات بھی انہوں نے مجھے وضو کا تقلم دیا پھر فرمایا: ''حضرت علی علیہ السلام نے بھی مقداد بن اسود کو محتم دیا تھا کہ وہ آمحضرت اس بارے بی موال کرے مگر خود یہ ہے ہے شر ماتے تھے تو بی کر بھڑنے بھی فرما یا تھا کہ یہ و ضو کا باعث ہے "

فَهَذَا الْغَبُرُ لَا يُعَارِفُ مَا قَدْمُنَاهُ مِنَ الْأَغْبَادِ الزُّنَّهُ خَبْرُ وَاحِدٌ وَقُدْ تَضَيْنَ مِنْ تِصَدِّ أَمِيمِ الْمُؤْمِنِينَ مِ وَ أَمْرِهِ الْمِقْدَاءَ بِمُسْأَلَةِ النَّبِيِّ ص وَ جَوَايِهِ لَهُ مَا يُغَالِ الْمَعْزُوفِ فِي هَذِهِ الْقِشْةِ وَهُوَ الَّذِي تَصَمَّعُتُهُ وَوَايَةُ إِسْعَاقَ فِي عَهُا رِوَ أَنْهُ حِينَ سَأَلَهُ قَالَ لَهُ لَيْسَ بِشَقَ عَلَى أَنْهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاءِى قَذْ تُوكَ بَعْضَ الْخَبْرِرَانَ مُحَيْدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَاوِي هَذَا الْخَبْرِ رَوَى هَذِهِ الْقِصْةَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ قَالَ: أَمْنِن بِإِعَادَةِ الْوَضُو قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَوْ أتوضأ فال لاتأس

تو یہ حدیث گزشتہ احادیث سے تعاریض کی کیفیت میں نہیں ہے کیونکہ بیہ خمبر واحدے اور اس میں امیر المؤسنین حفزت مل ط السلام کا مقداد کو نبی کریم سے سوال کرنے کا حکم دینے اور آمنحضرت کے ایسے جواب دینے کاواقعہ بذکورے بواس بارے بیں معرب واقعہ ہے متصادم ہے جبکہ مشہور وہی ہے جواسحاق بن عمار والی صدیث میں نذ کورے کہ جب مقداد کے آمحضرت سے مذک کے مقتل سوال کیا تھا توآپ نے فرمایا تھا کہ '' کچھ بھی نہیں ہے''، نیزیدا حمال بھی ہے کہ راوی سے روایت کا بچھ حصہ چوک گیا ہو۔ لیونکہ اس صدیث کے راوی محمد بن اساعیل نے بالکل ای واقعہ کوایک اور (آنے والی) عدیث میں اس طرح کفل کیاے آ (مقداد نے) کہا کہ آنجیشرت نے جھے وہ ہارہ وضو کرنے کا تھم دیاتو ہیں نے آنجیشرت کی غدمت میں عریش کیا کہ اگر میں وضونہ کردایا توالتب فرمايا: "كولى حرج فيس بي" .

رَوَى ذَلِكْ الْحُسَيْنُ بْنُ شعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِسْهَاعِيلَ عَنْ أَن الْحَسَن م قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الْعَذْي فَأَمَّنِي بِالْوُضْوَ مِنْهُ ثُمُ أَعَدُتُ عَلَيْهِ سَنَةَ أُخْرَى فَأَمَنَ بِالْوُضُو مِثْهُ وَقَالَ إِنْ عَبِياً أَمْرَ الْبِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ دَسُولَ اللَّهِ ص وَاسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلُهُ قَعَالَ فِيهِ الْوُشْؤِ قُلْتُ وَإِنْ لَمْ أَتُوضًا قَالَ لا بَأْسَ ال

(معج )۲-۲۹۱-ای حدیث کوروایت کی ب حسین بن سعید نے محد بن اسامیل سے اور اس نے کہاکہ میں نے معزے ابوالس ام فی ر ضاعلیہ السلام سے ندی کے بارے میں او چھانواپ نے جھے و ضوار نے کا تھم ویا پھر میں نے اسکھے سال بھی وی سوال وہرایات می آپ نے مجھے اس کیلئے وضو کرنے کا تنام دیااور فرمایا: " حصرت علی علیہ السلام نے مقداد کور مول کریم کیے اس بارے بی اپوچھے کامم دياكيوك فود آفخفرت ك إيض عرم محموى كرت في لآفخفرت فاى عدرمايا قاكد الى كالع وهوب" في الم في إلى جها: "اورا كريس وضونه كرول تا : " فرمايا: "كوكي حرج فيس ب" -

فَجَاءَ هَذَا الْفَيْرُ مُبَيِّنا مُشْرُوحاً وَالْإِغْلَى أَنَّ الْأَمْرُ بِالْوَضُو مِنْهُ إِنَّا كَانَ لِضَرْبِ مِنَ الاستخبابِ وُونَ الإيجابِ وَ

أتبغيب الأروامين مي

يُتِكِنُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِحْبَابِ فِي إِعَادَةِ الْوُضُو مِنْ الْتَذِي إِنَّا يَتُوَجُّهُ إِلْ مَنْ يَحْرَةُ مِنْهُ الْتَذَيْنَ بِشَهْوَةَ يَذُنَّ مَلَ

تور عدیث واست تیم تا کے ساتھ ای بات ہدالات کرر ہی ہے کہ امام علی السام کی طرف سے وضو کا عم بھور متحب تھا واجب ٹیس تھااور یہ می امکان ہے کہ ووبارہ وضو کر نااس لیے متحب ہو کہ وہ مذی شوت کے ساتھ اگل اوساور اس وضاعت ر مند ، چه فرل صريث ولالت كر داي ب:

مَا رُوّاهُ مُحَدُدُ يُنُ الْحَسَنِ الشَّفَارُ عَنْ مُوسَى بَنِ عُمَرَعَنْ عَنِي بَنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَنِ سَعِيهِ السُّكَارِي مَنْ أَنِ يَسِيح قَالَ: قُلْتُ لِأِن عَيْدِ اللهِ عِ الْمَذُى يَكُن مِن الرَّهُلِ قَالَ أَمْدُ لُكَ فِيمِ مَنَا قَالَ فُلْتُ لَعَمْ مُعِلْتُ فِذَاكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرْمَ مِنْكُ عَلَى شَهْرًا فَتَوَهْ أُورِكُ خَرَمَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَنَيْسَ عَنَيْكَ فِيهِ وُهُوا.

(ضعف) ١٤ عد مجع بيان كياب محدين حسن صفار في موى بن عرب واس في بن المان ب واس في الاسعد الكاري ے اس نے ابو بھیرے اور اس نے کہاکہ یں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے بوچھا:"انسان سے فرق اللتی ہے آتا کیا عمے "" فرمایا: "کیامی حمیس اس کی بوری وضاحت کردوں؟"راوی نے کہاک میں نے کہا: "کی ہاں الب کے قربان مالال"۔ يقول داوي پجرامام عليه السلام نے فرمايا: "ا كر شبوت كے ساتھ فتمبارے جم سے فكے قولم وضوكر اواور اكر تبارے جم سے بني شوت كي نظ تو تميار اور وضو ليل ب" ـ

الشَّفْالُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ عَن الْحَسَن بْن عَبِيّ بْن يَغْطِينِ عَنْ أَجِيهِ الْحُسِّينِ عَنْ أَبِيهِ عَين بْن يَغْطِينِ قَال: سَأَتُ أَبَا الْحَسَنِ مِ عَنِ الْمَدِّي أَيَنْقُضُ الْوُشُوَّ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرَةٍ نَقَضَ. "

( میں ۱۸ مر از صفار ماز احمد بن محمد ماز حسن بن علی بن مقطین ،اس نے اپنے بھائی حسین سے ماس نے اپ باپ علی بن مقطین سے وال في كياجل في الوالحين حفرت المم موى كاظم عليه السلام سي بع جها: "كياف ي وضوفوك جالب؟"- فرمايا:"اكر المات كالماته او أوث بالفاكان

الضَّفَّادُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حُكَثِم عَنْ عَبِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَالِهِ عَنِ الْكَاهِينِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْنَذْي فَقَالَ مَا كُانَ مِنْهُ بِشُهْرَةٍ فَتَوَضَّأَ."

(كالعجى)٩٩٩٩\_از صفار ، از معاويد بن محيم ، از على بن حسن بن رباط ، از كابل اوراس في كباك يل على عفرت ابوالحسن امام موكل كالقم عليه السلام المدى كم إرب من يو جهالوانبون فرمايا: "جوشبوت كرساته فكاس كم للته وضوكراو"-وَالْذِى يَذُالُ عَلَى أَنْ هَذِهِ الْأَغْمَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الاسْتِحْمَابِ مَا.

> البزيب الدخام ي اص ١٩ والمرب الامعام فأدمى بالانام والرام

اورجواماديث ولالت كرتي بين كه ان روايلت شن وضوكا علم مستحب ير محمول بين وومندرجه والل من الْفِينَ بِمِلاللِّينَ فُرَحِتُهُ اللَّهُ عُنَ أَحْدَدُ بْن مُعَلِّدِ عَنْ أَنْسِهُ عَنْ أَخْسَدُ بْن مُحَدِّد بْن جِسَى عَن الْغَسَلِد بُن سُعِينِ مَن ابْن أَن عُرُومُ مَنْ عَيْرَة (احدٍ مِنْ أَصْعَابِنَا عَنْ أَل عَبْدِ الله عِ قَالَ: لَيْسَ فِ السَّدَى مِن الشَّقِيَّةِ ، بُن سُعِيدٍ مَن الشَّقِيَّةِ ، مِنَ الإِنْعَانِةُ وَلَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَلَا مِنَ مُسَلِ الْقُرِيهِ وَلَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وَشُؤَّةِ لا يُغْسَلُ مِنْمُ الثَّوْتِ وَلَا الْعِلَىلَ!

( و المعلى المعل مرین میری سے دائی نے حسین بن معیدے دائی نے ایک الی طبیرے دائی سے اللاسے کئی باز کان سے دائوں نے حلا سال جعفر صادق عليه السلام سے نقل كياك آپ نے فرمايا "اشهوت سے افوظ سے ابوس سے ماندام انبانی کو جھوٹ سے اورا پال ايرين سونے سے مذی لگانے پر کوئی و ضو نیس ہے اور اس کے لگلنے پر کیڑے اور جسم کو د جونے کی جی ضر ورائد تھیں ہے "۔

وَبِهَذَا الْإِنْكَ وِعَنِ الشَّفَّا رَعَنِ الْهَيْشُمِينِ أَن مُعَدُوقِ النَّهُدي عَنْ عَيْنِينِ الْحُسُيْنِ الطَّاطِينِ عن ابْن رِياطٍ مُن بتعض أصْحَابِنَا مَنْ أَن مَهُدِ الله عِقَالَ: يَخْنَهُ مِنَ الْإِحْنِيلِ الْبَنْيُ وَالْيَدْيُ وَ الْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَالِمِينَ الْمُعْرِيلِ الْبَنْيُ وَلِي الذِي يُسْتَرَضَ لَمْ الْعِظَامَرَةِ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَفِيهِ الْفُسُلُ وَ أَمَّا الْمَدَّى فَإِنَّهُ يَخْرَجُ مِنَ الشَّهَرَةِ وَالْخَرْنَ فِيهِ وَالْمَا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَحْيُمُ يُعَمَّ الْيَوْلِ وَأَمَّا الْوَدِّيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُمُ مِنَ الْأَدْوَاءِ فَلَا تَعْنُ وَعِيدٍ. أَ

﴿ مِ سَلَى ﴾ المداء عن فيزا فهي استاد كم ساتحه الزميفار «زابرائيم «ازبيثم بن اتي مسروق البندي «ازعلي بن مسين طاطري يزن ربود از وارے بزرگ واز حضرت امام جعفر صادق لليه السلام اور آپ ئے قرما يا: "آله تناسل سے منی ورک وروی کاوروی کالاتی ہے۔ ان ش ے من آو دوار طوبت اے جس کی وج سے بریال فرم اور ست اور تناہوا جسم و صیائے جاتا ہے۔اور اس صورت میں حس اجب او جاتا ہے۔ مذی وہ تری ہے جو شہوت سے قاری ہوتی ہے۔ اور اس میں بکھ واجب قیس ہوتا۔ ودی وہ والوبت سے جرمیشاب کے بعد لکلتی ہے نیکن وہ کی دور طوبت ہے جو بیار کی کی وجہ ہے جسم ہے خاری ہوتی ہے توان میں کھی کو کی چیز (وضولہ طسل)ورب نیز

فَأَمَّا مَا رَوْ وَالْحَسَنُ بُنُ مَعْبُوبٍ عَن ابْن سِتَانِ عَنْ أَن عَبُدِ اللهِ عِقَالَ: ثُلَاثٌ يَخْرَجُنَ مِنَ الإخبيلِ وَ فِي الْمَانَ وَ فِيهِ الْغَسْلُ وَ الْوَدُقُ فَسِنْهُ الْوَضُوَّ الْأَنْهُ يُخْرُمُ مِنْ وَرِيزَةِ الْبُولِ قَالَ وَ السَدُى لَيْسَ فِيهِ وَشُوِّ وَإِنَّا مُوسِنَزِيَّةٍ مَا لنظرة مدار الأنف

( سیج ) ۱۱- ۳۰۴ البته وه حدیث چے روایت کی ہے حسن بن محبوب نے ابن منان ک<sup>یا</sup> ہے اور اس نے حضرت ایام جعفر صاول ملی

التيغيرب الأولام بين السن • ٢ 2 تبغيريب الأحطام بي الشيام 4 والمراد والمراه والمراه م عبد الله بن ستان إلى كله بن سنان في إلى - اى لخ سد سح الله - ر در مری اور کی ہے جس میں وضو ضرور کی ہے کیونک وہ پیٹاب کے تیج بہاؤ کی وجہ سے انتخاب اور فرمایا: "اور ا ایسری الذی برجس میں وضو بھی ضروری قیس ہے 19روومسرف ناک سے بہتے 11 فی کی طرح ہے "۔

وران و الودي قيشة الوشؤ معتول على أنَّه إِذَا لَمْ يَكُن فع اسْتَهُما مِنَ البُول عَلَى مَا ذَكْرِ كَالْهِ وَعْرَجُ مِلْهُ يَعْن وَلَنْ قَوْلَا وَهِبُ عَلَيْهِ إِمَّا وَقُ الْوَهُمُ وِ الْأَنَّةُ يَكُونُ مِنْ بَعِيْةِ الْبَوْلِ وَ قَذْ تَبَدَّ عَلَى وَلِكَ بِغَوْلِهِ وَلَمْ يَعْرُبُو مِنْ وَإِيرَةٍ النار قار وَالَ أَنْ وَلِكَ إِمَّا يَوْلُ أَوْ لِكَ اللَّهُ يَوْلُ وَالَّذِي لِكُمْ عَنْ كَا وَالْ

ال مديث ين الأم كي ال فرمان "ووي الم جمل عن وضوطروري الم الله الدين الأواب ال يات يا محمول ألاميات ور الراسي مخص نے میت برت وقت استبراہ ند کیا ہواوراس کے بعداس کی پیٹاب کی نال سے کوئی وطویت خارج ہو تواس س سے میں اس پر وضو واجب ہو گا۔ کیو لک اس صورت میں سے نال میں پیشاب کا یاتی مائدہ حصہ ہو گا۔ اور خود امام ماید السلام نے بھی اس الے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا: "کیونکہ ووپیشاب کے تیز بہاؤگی وجہ سے لکتا ہے اور یہ اس بات کی طرف مشارہ سے کہ باقیہ سے سے یاس کے ساتھ پیشاب ملاہواہے "اور اماری فد کورہ باتواں کی انائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی سے۔

عَارُوْا وُمُحَلِّمُ بِنُ أَخْتِكَ بُن يُحْبَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بُن يَوِيدً عَن ابْنِ أَن عُمَيْدِ عَنْ جَبِيل بُن صَالِحٍ عَنْ عَبِّد السلامِين عَنهِ عَنْ أَن عَبْدِ الله عِلى الرَّجُل يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَعْجِي ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَبِكَ بَلَلَّا قَال إذَا بَال فَحْرَة مَا يَبُنَ لَيْعُعدَة، الْمُتَيِّنِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ وَعَمَرَمَا مَيْنَتَهُمَا أَمُ السَّمَّتُعَى قَالَ سَالَ حَتَّى يَبْلُؤُ السُّوقَ قَلَا لِيَال.

ا من اجل جو جو جے بیان کی ہے محمد بن احمد بن محمد کے بعقوب بن برید سے اس فے این الی محمیر سے اس نے جمیل بن صالح ت الرائب مبدالمانك بن عمروت اوراس في حضرت الم جعفر صاوق عليه السلام ب و جها: "كو في أو ي ميشاب كرف ك بعداستجاه اسادال كالعداد فارى محموى كرے (وكيا علم ع؟) "فرمايا" اكراك في ميناب كرنے كے بعد مقعدادر تحسيول تك ك " ابال هم أو تمن مرتبه باتحدے و باکر تھیجا ہے اور نیجوزاہے کچر استخار کیا ہے تواس کے بعد جتنی کھی تری بر تھے جا ہے بنڈل تھ جی كَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالدَّفِيلَ كُرِ فَي عِلْتِ "-

وليبيذ وللفريتان أشارواة

اديال وإن كل مزيد تائيرا الدوايت عدو في ع

الْعُسَيْنَ بْنُ سِعِيدِ عَنْ حَمَادٍ عَنْ خَرِيدٍ عَمْنَ أَغْبَرَهُ عَنْ أَنِي عَبْدِ الله عِقَالَ: الْوَذْيُ لَا يُنْقُضُ الْوَشْوُ إِنَّ الْحَوْمِينَ مُزَلَّةٍ النشاطة اليزاق.

تزيره والمان والمان The file by

اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا: "وؤی وضو کو ہاطل نہیں کرتی بلکہ دو قو مرف توگ بالی، ر طویت کی طرت ہے "۔

عَنْهُ عَنْ حَدِيدٍ قَالَ حَدَّثَتِي زَيْدٌ الشُّحَامُ وَزُمَّا رَقُوَ مُحَمَّدُ بُنَّ مُسْلِم عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ع أَفَلُ قَالَ: إِنْ سَال مِنْ ذَكُونَ مِّنْ مِّذْي أَوْ وَذِي فَلَا تَغْسِلُهُ وَلَا تَغْطَعُ لَمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَنْقُصُ لَمُ الْوَصُو إِنَّنَا هُو بِمَثْمِلَةَ اللَّمَامَة كُوْ يُعْنَى فَرَيْهِ مِنْكَ يَعْدُ الْوَضُو فَإِنْشُونَ الْحَيَائِلِ. أَ

( می ) ۱۵ در ۲۰۵ رای سے ۱۱ س فر مراس فر کران سے کہا کہ مجھے مدیث بیان کی ہے اید شمام ہزرار داور اور مسلم نے معزے الم جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کر کے اور آپ نے فرمایا: " اگر تمبارے آلد تناسل سے کو ف مذکل وال ا تاے وجونے اور اس کے لئے قرار کو قائے کی کوئی ضرورت فیس ہے اور اس سے وضو بھی فیس کو قابلکہ یہ تو صرف رہند کی اندو ادر وضو (استخاه) کے بعد جور طوبت بھی تمیارے جسم سے خارج ہوگی وہ صرف ر گوں کا پانی ہوگا''۔

فَأَمَّا مَا رُوَا وَالْخُسَيْنُ بُنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِقَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَغْطِينِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِّا الْعَسَنِ وَعَن الزُّجُل يُدُدِى وَهُوَلِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَدُّى مِنْهُ الْوُضُوُّ.

( سیج )۱۱-۳۰۱ کیکن دو عدیث جے روایت کی ہے حسین بن معید نے ابن الی تمییر ہے اور اس نے کہا ہے کہ جھے صریت بیان ک یقوب بن یقطین نے اورای نے کہاکہ میں نے حضرت امام موکیٰ کاظم علیہ السلام سے بع جہا: "کسی آد می کودوران ٹماز شوت کے ساتھ يا بغير شوت كے مذى آجائے أوكيا حكم يع "فرمايا: "مذى سے وضو (واجب) موجاتا بـ"-

قَوْلُهُ مِ الْمَدُى مِنْهُ الْوُضُو يُلِيكِنُ حَبْلُهُ عَلَى التَّعَجِّبِ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ فَلهْرِيوِن تَرَكِ إِعَادَةِ الْوُضْوِ مِنْهُ قَالَ عَنَا عَيْءً يُتُونُ أَمِنْهُ وَيُتكنُ أَنْ تَحْمِلُهُ عَلَى عَرَبِ مِنَ الثَّقِيَّةِ إِلَّنَّ هَالْ مَنْ هَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ.

تواک عن المام عليه السلام كے فرمان " فدى سے وضو (واجب) بوجاتا ہے "كو تعجب كى كيفيت ير محمول كياجا سكتا ہے۔ تر ويال مئل میں وضو کے ووبار وانجام دینے کی ضرورت نہ ہونے کے مشہور اور واضح تھم ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایاکہ (اَباا ال چیزگی دجہ سے وضو کیا جائے گا؟۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث کو تقید ہمول کیا جائے کیونکہ یہ اکثر اہل سنت کا نظریہ ہے،

## باب نمبر ۵2: لوے کے تیز دھار آلات کااستعال

أَغْبَكُنَ الشَّيْخُ رَجِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِم جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَن الْفَضْلِ بْنِ شَاوَانَ عَنْ حَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَدْدِ الْعَكِينِ قَالَ: سَالَتُ أَيَا عَيْدِ اللهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ا

いいというはいしはいっぱいままま

مَدْ عُهُرِيَا لَهُمُ مِنْ أَقَفَارِهِ أَوْ شَغِرِهِ أَيْعِيدُ الْوَضُوَّ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ يَسَمُ رَأْسَهُ وَ أَقْفَارَةُ بِالْهَاءِ قَالَ قُلْتُ قَالَهُمْ يَعْدُونَ أَلْ فِيهِ الْوَهُوْ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلَا تُخَاصِمُومُمْ وَ تُولُوا هَكُذَا السُّنَةُ:

ر کا سیج ) اے و سویٹ بیان کی ہے شکے رحمۃ اللہ نے ابوالقائم جعفر بن محد سے اس نے محد بن بیقوب سے واس نے محد بن رہ ہی۔ اما میں سے انسل مین شاؤان سے واس نے مقوان سے واس نے این سکان سے واس نے محمد علی سے اور اس نے کہا کہ میں ع معزت الام جعفر صادق عليه السلام = يوجهما: "أيك بإطهارت (وضووغير وكيابوا) فخض اسية نائن يابال كانآت تولياووه بارو منوارے ؟ " فرمایا: " تھی إ ماليت وه اپن سراور ناخنوں پر پائی تھیر لے " ۔ راوی نے کہاکہ علی نے موش کیا: " توال ہے تھے جی رای عل ہے بھی وضولان کی ہوجاتا ہے 20 ۔ توفر مایا: "چاہ وہ تم سے محث کریں بھی سمی تم ان سے سے الحمو ہی ان سے کہوکہ

الْمُسَيْنَ بِن سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ بْن عِيسَى عَنْ حَرِيدٍ عَنْ أَمَّارَةً قَالَ: قُلْتُ إِنِّي جَعْفَى ع الرَّجُلُ يَقَلِمُ أَقْفَارُ وَوَ لِيُؤْ عَارِيَا وَيَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وَشُؤَة فَقَالَ يَا زُمَارَةُ كُلُ هَذَا سُنَةً وَالْوَشَاوُ فَيَسْتُهُ الله عَن السُّلَةِ وَلَقُفُ الْفَي لِيضَةَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَيَنِيدُ وَالْطَهِرِ }.

اسمج الد ١٠٠٨ مسين بن سعيداز جماد بن عيسي ماز حريز ماز زراره اوراس في كباك من في معنزت امام محر باقر مليه السلام ت و نین الونی آدی این ناخن کائے، مو کچیس اکتروائے اور این سراورواڑھی کے بال کٹوائے تو کیااس سے وضو لوت جائے ١٣٤٤. قالم في قرمايا: "زراده إليه سب الخال سنت إلى جبكه وضوقرض بها اور سنت كاكو في بهي عمل فرتضر كو باطل نيس كر سكتا بكه به ب جن ن قاس كي طبارت اور ياكيز كي مين اضافه كا باعث جين "\_

سَعْدٌ عَنْ أَيُوبَ مِن تُوجِ عَنْ صَفْوَانَ مِن يَحْيِي عَنْ سَعِيدٍ مِن عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَي عَبْدِ الله ع أَخُذُ مِنْ أَعْفَادِى وَ مِنْ شَارِي وَ أَخْبِقُ رَأْمِي أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسُلٌ قُلْتُ فَأَتُوشًا قَالَ لَا لَيْسَ عَنَيْكَ وَضُوَّ تُلَتُ فَأَمْ مَحْ مَنَى أَغْفَارِ مَ الْمَادَ فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَنَيْكَ مَشْحٌ.

( سی الله الله معداز الوب بن توح، از صفوال بن میسی ، از سعید بن عبدالله الاعر بن اوراس نے کباک میں تے حضرت امام بعفر صادق عليه السلام من يوجها: " ناخن ادر موجهين كافتابول ادر سرمند والابول توكيا جمه عسل كرنا دو كا؟" -قرما إ!" شين تم په مسل داجب نيس ب "رع على كيا: " توكياد ضوكر نادو كا؟" \_فرمايا: " نبيس تم ير دضو مجى داجب نيس ب" عرض كيا: " توكيالية

> الله في المار من لا يقع والقعيد في التا المار تهذيب الاحكام في المن المعربية المارة المن المعربية المارة المن الم الموسود المعلم والعمد خال المهار مهذب الاحام خال الماء المعلم خال الموسود المعلم المعلم المعلم المعلم المع المعلم المعلم الموسود أو في المعلم ا تغريسال والماق المرام

يه بنون يا في ذال سكتابون ٣٠٠ ـ توفر ما يا ٢٠٠ وه يا كيزگي توب تكر تمبار اساد پاني بهانا بهي منر وري نيين اس ١٠ ، والمنظمة المنظمة المنظمة عن يَحْقَى عَنْ أَخْتَهُ فِي الْحَسَنِ عَنْ عِنْدِه فِن سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ فِي مَدَافَةُ مِنَ عَمَادِ الشَّالِيَا فَيْ فَيْ إِلْ عَبْدِ اللهِ مِ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُر هُن مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَاتِهِ يَسْمُعُمُ بِالْبَادِ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُ قُلْ إِ بأنرائنا ذلك الغيبية

باس ب وبسب المهيد. (موش ) ٢٠١ - ١٣ رالبت وهروايت في بيان كياب محد بن احمد بن يكيل في احمد بن حسن سيداس في عمرو بن سعيد السير معدق بن صدق ، الى ف قدر ساباعى ب اور اس في معزت المام جعفر صاوق عليه السلام = يع جمعا: "كوني أو كار كراسية الر ے اسے بال كتر عب إلى افراز عض سے بيليات بالى سے وجونا طرورى ب ؟ "مام عليه السلام فرمايا: "ال عن الى الى الى ا ير مرف اوت ت كاف كي صورت ين ب".

قَتُولُمُ إِنَّا وَلِكَ فِي الْحَدِيدِ مَحْمُولٌ عُلَّى فَرْبِ مِنَ الاسْتِحْبَابِ وُونَ الْإِيجَابِ.

تواس مين المام عليه السلام كايد فرمان كد "بير ( بإنى احده حونا) صرف اوب سے كاف كى صورت يك ب" يا متحب الر كرجائ كاواجب عمل يدفيس

وَ أَمَّا لِهِ مَا رُوْا وُمُحَدُدُ بِينَ أَحْدَدُ بِينَ يَحْيَقُ عَنْ أَحْدَدُ بِنِ الْحَسِّنِ بِينِ عَلِيّ بْنِ فَشَّالٍ عَنْ عَدِره بْنِ سَعِيدِ الْتَذَاتِينَ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَقَ عَنْ عَنَادِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَلِى عَبْدِ اللهِ عِنْ الرَّجْلِ إِذَا قَصْ أَغْفَا رَكُو بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّمِنْ شَعْرِهِ أَدْ حَكَقَ قَفَاهُ فَإِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحَهُ بِالْهَاءِ قَبُلُ أَنْ يُصَنَّى سُهِلَ فَإِنْ صَلَّى وَلَمْ يَسْمَحْ مِنْ وَلِكَ بِالْنَاءِ قَالَ لِيعِيدُ المُلْاةُ لِأَنَّ الْعَلِيدَ نَجُسُ وَقَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِيَاسُ أَهْلِ النَّادِ وَالذَّهَبُ لِيَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. "

(مو ٹی ) ۵ ۔ ۱۱ سو لیکن وور وایت سے بیان کیاہے محمد بن احمد بن یحیی نے احمد بن حسن بن علی بن فضال سے وائ نے فروئن سم مدائن ال في معدق بن صدق من الله على من عمار بن موى من اوراك في معفر ماوق عنيه السلام مناسلات بارے یں نقل کیاک : " کی آوی نے لوہ کے اوز ارے اپنے ناخن بابال کانے باس کا پچھالاحمد منڈ وایا تواس پر ضرور ک ا فازید ہے سے پہلے و عولے "۔ یو چھاگیا کہ اگر کوئی محص ان افعال کے بعدان مقامات کو پاٹی سے و حوے بغیر فمازیرہ لے آگیا تھ ب الد فرمایا: " فمال کالعاد و کرے کیو نکہ اوبا نجس ہے "۔ نیز فرمایا: "اس لیے کہ اوباج نیبوں کالباس ہے اور مونا جنتیوں کی ہوٹاک

> الن الفاظ الله الوساكا فجس فراو المابت اوجاب 1940 1876 11-17-17 17 00 0 6 8 2 3 تبليب الاحام ي الس وه ٢

ھے صرف ان بات پر اللہ کرتی ہے کہ اوہ سے بیند بر توں کے استعمال سے اجتناب کیا جائے کہ کار میل پھیل بھڑ سے اور اوسید کی کافلا بوتاب اوراوب كى غياست مراوال كال تك ألود بوناب يو فى كى وجب اس الكاتب قَالْوَجُهُ إِلَى هَذَا الْعَدِيرَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى عَرَبٍ مِنَ الاسْتِحْمَابِ هُونَ الإيجَابِ إِنَّهُ عَبَرَشًا ةً مُغَالِفٌ بِلْأَعْمَارِ الْكَثِيرَةِ : مَانَجُرى مَذَ النَّهُ جُرَى لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى مُا رَبُّنَا الْهِ

تواس حدیث کی صور تحالی ہے ہے کہ اے مستحب پر محمول کیاجائے گاواجب پر نہیں کیونکہ بیدایک شاؤروایت ہے جو بہت ی ، بھراعادیث کے برخلاف ہے۔ اور جس روایت کی میے حالت ور آو ہماری بیان کر دووضاحت کے مطابق اس بر عمل تبیس کیا جاسکا لیمنی دو قابل عمل شيس ه

#### ال نمبر ٥٨: كائے اور او تمنی و غير ه كاد و دھ بينا

أَغْبِكُ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللهُ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْن سَعِيدٍ عَن النُّفْرِ عَنْ مِثَامِ بْن سَالِم عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ خَالِيهِ قَالَ: سَأَلَتْ أَبَاعَبْدِ الله عَفْل يُعْرَضْأُ مِنَ الطُّعَامِ أَوْ ثُمَّرِبٍ اللَّيْنِ أَلْيَانِ الْإِيلِ وَالْبَعْرِ وَالْغَنَمِ وَأَبْوَالِهَا وَلُحُومِهَا قَالَ لَا يُتَّوَشَّأُ مِنْدُ.

( مح ) ار ۲۱۲ بھے حدیث بیان کی ہے میں رحمۃ اللہ نے احمد بن محمد ہے اس نے اپ سے اس نے حسین بن من بن ابان ے ال نے تسین بن معیدے اس نے نفرے واس نے چشام بن سالم ہے واس نے سلیمان بن خالدے اور اس نے کیا کہ میں نے حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے بع جيما: ‹ "ليا كھا نا كھانے يالوشني ، كائے اور جميز و فير دے وودھ يابيشاب پينے ياان كے كوشت کانے یر وضوضر وری ہے ؟ " فرما یا: "منہیں ،اان سے وضوضر وری خبیں ہے "۔

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِي بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَخْتَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ عَنْ عَندِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَدِّقٍ بْنِ صْدَقَةَ عَنْ عَمَّادِ بْن مُوسَى السَّابَاعِيَّ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَّاعَيْدِ الله عَنْ رَجُل تَوضَّأُ ثُمُّ أَكُلَ لَخَبأ أَوْ سَمَعا مَلْ لَهُ أَنْ يُصَنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْسَلُ يَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ نَيْسًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسل يَدَهُ وَيَتَمَفَّهُمْ وَكَانَ مُسُولُ اللَّهِ ص يْصَنَ وَقَدْ أَكُلُ اللَّمْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ وَإِنْ كَانَ لَبَنا لَمْ يُصَلِّحَ فَي يَغْسِلُ يَدَهُ وَيَعْتَصْمَصْ.

(او سن البند وو حديث جے روايت كى ب محد بن على بن مجوب في احد بن على سن بن على سے اس في عمرو بن معیدے داس فے مصدق بن صدقہ سے داس نے عمار بن موسی ساباطی سے اوراس نے کہاکہ بی نے حضرت الم جعفر صادق ملیہ العلام الله بوجها: "كمي فخص في وضوكر في عد يعر كوشت ياتمي كماياتوكيابا تقول كود حوث بغيراس كيك لماز برهنا جائز ے؟"۔ فرایا:" بی بال الیکن اگروود موتوجہ تک ہاتھ ندو حوے اور کلی نے کرے امازمت پڑھے، کیونک رسول اللہ سڑیلیا جم كوثث كمانے كے بعد ہاتھ وصوع بغير ثمازيزه لياكرج بتے ليكن اگردوده پي ليتے تؤجب تك ہاتھ ند وحوت اور كلي ند كرت

> المناسالدهام فأواله المراجع mater library market

الاسْتِخْتَابِ دُونَ الْفَرُضِ وَ الْإِيجَابِ بِذَلَالَةِ الْغُبْرِ الْأَوْلِ.

الاستیعیاب دون العراض و اولیب به به به به سری سب تواک صریت میں دوور پینے والے کو اہاتھ و حولے و کلی کرنے اور ٹاک میں میں پائی جزارهائے کا بڑو تھم و یا کیا ہے ا ك والانت كي وجدت مستحب ير محمول كياجا سكتاب واجب اور فرائف ير شيل.



## باب نمبر ۵۹: عسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس اور مس میت واجب ہے۔

أَغْبَيْنَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَقْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيمَى مَار عَيِيْنِ الْحَكْدِعَنْ سَيْفِ بْنِ صِيرَةُ عَنْ أَي بَغْيِ قَال: سَأَلَتُ أَبَّا جَعْفَي عَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ الْحَسِلُ كَفْيَلاَ وَوْجَتُ وَتُولِمُ أُولِهُ وَالصَّلَا وَثُمُّ الْفُلَا وَثُمُّ الْفُلَادَةِ ثُمُّ الْفُلَادَةِ ثُمُّ الْفُلَاد

(حسن) اله ١٦٣ رجم عديث بيان كي ب في رحمة الله في احمد بن محمد سه الى في البياسية الله في معد بن عبد الله من ال الے احمد بن محمد بن حیری سے اس نے علی بن عظم ہے اس نے سیف بن محمیرہ ہے اس نے ابو بکر 2 سے ابراس نے کہاکہ عن نے حضرت المام محدياتر عليه السلام ع يوجها: "اكريس جنب بوجاؤل توكياكرون؟" وفرمايا: "اسية باتحول اورشر مكاوكو وعودة نماز کیلئے کیاجائے والے وضو کی طرح وضو کرو پھر عشل کرو 340

عَنْهُ عَنْ أَحْبَدَ بُن مُحَمِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمِّدِ بْن يَحْيِق عَنْ مُحَمِّدِ بْن عَلَىٰ بُن مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدٍ عَن الْحُبُيْنِ بْن سَعِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْن عِيمَى عَنْ سَمَاعَةً قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ع شُمِلُ الْجَنَابَةِ وَاحِبٌ وَعُسْلُ الْعَالَيْنِ إِذَا طَهُرْتُ وَاجِبٌ وَ غُسُلُ الْمُسْتَعَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا اخْتَثَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدُّمُ الْكُرْسُف فَعَلَيْهَا الْفُسُلُ لِكُلُّ صَلَاتَيْنِ وَلِلْفَجْرِغُسُلُ فَإِنْ لَمْ يَجُوالدُّمُ الْكُنْ شَفَّ فَعَنَيْهَا الْفُسُلُ لِكُلَّ يَوْمِ مَرَّةً وَ الْوَضُوُّ لِكُلِّ صَلَّا وَغُسُلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبِّ وَغُسُلُ الْمَنْيَةِ وَاجِبُّ وَغُسُلُ مَنْ مَسْ مَيْسَا وَاجِبُّ.

(موثق) ٣١٥-١١ ک سے «اس نے احمد بن محمد سے «اس نے اپ سے «اس نے محمد بن یکیس سے «اس نے محمد بن علی بن مجوب ے اس نے احمد بن محمدے واس نے حسین بن معیدے واس نے عثان بن نمین ہے واس نے عامدے اور اس نے کہا کہ حضرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرما يا: " فنسل جنابت واجب ، حيض سے ياك جونے پر فنسل داجب بر متحالف كا فنسل اى وقت

<sup>3</sup> تبغيب الإحكام ج الس. ١٠٨

عميداللدين محرايو برعفرى، كهاكيات دو محدين شرع عب مريبانام مي يد

<sup>3</sup> مسل بالبت كم ساته وضواعل اور قرآن جيد ك عم ك كالف ب ال الناال عربت كواتي ي محول كياجات كاكو كد الل سنت من مسل بالبات ت بيلي وخوكامتحب دونامشبورت.

<sup>4</sup> كان الماس و الد كن لا يحفز والقفري الما الماء الدينوب الا وكام ي المن ١٠٨٠

ورب ہے، جب رولی خون سے بھر جائے ٹی اگر خون روئی کی بٹی اے نکل پڑے تو بروو نمازوں (ظهرین، مفرین) کیلیا ایک دیک |169 واجب با المراجي الماركيك محى ايك عنول واجب باورا كررونى والل بن ساخون ندائط قورون كيك ايك عنول اور (مرطال ں اور برت بین) ہر نماز کیلیے وضو کر ناواجب ہے ، عنسل نفاعی واجب ہے ، عنسل میت واجب ہے اور میت کو ہاتھ لگانے والے پر جمی عنسل واجب بین)

وبهذا الإشتاد عن مُحتد بن يَحيى عَنْ مُحتد بن أَحْدَد بن يُعين عَنْ مُحدد بن عِينَى عَنْ يُوتَسَ عَنْ يَعِف رِجَالِهِ عَنْ أَلِي عَنِي اللهِ عِلَالَ: الْغُسُلُ فِي سَنِعَةً عَشَّرٌ مَوْطِنا مِنْهَا الْقَرْضُ ثَلَاثٌ فَقُلْتَ لِجِلَتُ فِذَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُمْلُ الْجِنَابَةِ وَغُمْلُ مَنْ غَمْلُ مَنْ غَمْلُ مَيْمَا وَالْغُمُلُ لِإِخْرَامِ.

(م سق) ٣ ١١ ١٣ مذ كور داسناد ك ساتهداز فهر بن يحيى «از فهر بن احمد بن يحيى «از فهر بن صيى ،از وش «اس في الميا بعض افراد ب اورانبوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: "بخسل ستر ومقامات پر ہوتا ہے جمن میں سے نمین علات يرفر تفذ (واجب) ب"رادى نے كہاكد ميں نے عرض كيا: التي كے قربان جاؤں ال ميں سے فرض كونے إلى الا فرلما: "خسل جنابت ميت كو جيونے والے كالخسل اور احرام كيلي خسل".

تُولُهُ عِ الْفَسُلُ لِلْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فَرْضاً فَيَعْنَاهُ أَنْ ثَوْابَهُ ثُوابُ الْفَرْضِ وَفَضْلَهُ لَمُ

البتہ پو نکہ جارے زویک احرام کا عسل فرض نہیں ہے تواہام علیہ السلام کے اس فرمان "احرام کیلئے عسل (فرض ہے) اوسی یہ او گاکہ ای منتل کا اوّاب بھی فرض منسل جتناہے اور اس کی فضیلت بھی فرض جتنی ہے۔

أَخْيِكِيْ أَخْتَدُ بِنُ عُبُدُونِ عَنْ عَنِي بْن مُحَتِّدِ بْن الزَّيْدِرِعَنْ عَين بْنِ فَشَالِ عَنْ مُحَتَّدِ بْن عَبْدِ الله بْن أَمَارَةً مَنْ مُحَتْدِ بَن عَبِي الْحَدَين عَنْ أَي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: غُسُلُ الْجَنَائِةِ وَ الْحَيْض وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَيَا عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحَائِسْ عَلَيْهَا غُسُلٌ مِثْلُ غُسُلِ الْجُنْبِ قَالَ ثَعَمْ.

(موثق) ٢٠١٨ على عدرت بيان كى ب احمد بن عيدون في بن محد بن زبير ، اس في على بن فد بن زبير ، اس في على بن فقد ال عبداللہ بن زرارہ سے ،اس نے محد بن علی الحلبی ہے اور اس نے نقل کیاکہ حضرت الام جعفر صادق مید السلام نے فرمایا "جناب اور تعظیما کا حسل ایک جیاہے \*\*\* ۔ راوی نے کہاکہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوچھا: "کیا جائنہ مورت پر جی جن آوگ

قى تىغىرىيدالەركام ئى اسى 100

ومن الفير والفير فال اعدار تبذيب الاحكام فالعلم ما الان المستعمل المك ميسائي- است زياده تمين- اوري حديث فماز ليلي مسل عن بوط بوط الله من المبياء المراس المدني وهو المام المام المام المام المام عديث كم الن القافلات كونها وضو عسل به زياد و يأك كرف والله بيسم بسيار المام المناطقة المام الم "اجب أي والله المان عام اور مديث كران الفاظا" كونساه ضو مسل به أياد وال مرك الله به الله الله الله الله الله ا "اجب أي والله (على الدوائد الله محج نبيس ب) راس لئي كمه وضو هسل عمل ب باجر به يبيك فرمان الله " المان " كمن ا

ك طرح مسل واجب ع؟ "قرمايا: "جي بال!"

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَنِي بْنِ فَشَالِ عَنْ عَنِي بْنِ أَسْبَاطِ عَنْ عَبِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِم الأَخْنرِعَنْ أَي بَعِيدِ عَنْ أَي عَلِي الله عِقَالَ: سَأَلَتُهُ أَعَلَيْهَا غُسُلٌ مِثْلُ غُسُلِ الْجُنُبِ قَالَ لَعَمْ يَعْنِي الْحَاتِفَ.

(موثق)۵۔۳۱۸۔ ند کور واسناد کے ساتھ از علی بن فضال واس نے علی بن اسباط سے۔ اس نے اپنے بچیابیقوب بن سالم الاحری نے ابو بھیرے اوراس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے میں نے پوچھا: ''کیااس عور ت ( بیخی حاافیز عورت) پر منس ك فسل كى طرح فسل واجب ؟ " فرمايا: "جي إل!"

وَقُو اسْتَوْقَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ هَذِهِ الأَغْسَالِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الأَضْكَامِ وَ تُكَلَّمْنَا عَلَى مَا يُغَالِفُ وَلِلاَ عَلَى غُنَيةِ الثُّرُوعَ غَيْرُأَنَّا ذَكَرَنَّا هَاهُمَّا جُمَلًا مِنَ الْأَخْمَارِ فِي ذَلِكَ فِيهَا كِفَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ.

ہم نے لین کتاب تہذیب الاحکام میں ان اعتمال کے واجب ہونے کے متعلق کا فی احادیث ذکر کی بیں اور مخالفت میں ذکر ہونے والی احادیث کے متعلق مجی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔البتہ ہم نے بیہاں اس پارے میں چنداحادیث ذکر کی میں جوان شاہ اللہ کافی ہورہے

فَأَمَّا مَا رَوَالُا مُحَدَّدُ بْنُ أَحْدَدُ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُدِينِ بْنِ الْحَدَنِ اللَّوْلُوعِ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِّي عَنْ سُعْهِ بْنِ أَنِ خَنْفِ قَالَ سَبِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللهِ عِيَعُولُ الْغُسُلُ فِأَ زَبَعَةً عَثْرٌ مَوْطِناً وَاحدٌ فَرلِضَةٌ وَالْبَالِي سُنَةٌ.

( سیج )۱ ۔۱۹۔ البتہ وو صدیث ہے بیان کی ہے محمد بن احمد بن یحیبی نے حسین بن حسن لوالؤی ہے واس نے احمد بن محمدے مار سا سعدین انی خلف سے اور اس نے کہامیں نے سنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمارے تھے : `` د منسل چو وہ قشم کے جی جن کما الك فرض إلى منتوي "-

فَالْتَعْنَى فِيهِ أَنَّ وَاجِداً مِنْهَا فَإِيضَةٌ بِظَاهِرِ الْقُرْ آنِ وَإِنْ كَانَتُ هُنَاكَ أَعْسَانُ أُخَرُ يُعْلَمُ فَزَّضُهَا بِالشُّنَّةِ. تواس فرمان کامطلب یہ ہے کہ ان میں ہے ایک منسل فرض ہے قرآن جمید کے ظواہر (آیات اور ان کی تشریخ) کی بناپر جبکہ بال خسل فرض بین سنت (احادیث) کی بنایر۔

فَأَمُّا مَا رُوَالُاسَعُدُ بَنْ عَيْد اللهِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِيهِ عَنْ مُعَتِّدِينَ الْوَلِيدِ عَنْ حَتَّاد بَن عُفْتانَ عَنْ مُعَادِيَّة بْن

" ﴿ إِنَّ الْرَقْمُ عَالَتَ جِنابِتَ عَلَى بُو وَلَا عَسْلُ كُرْكَ ) فِي أَلَ بُو جَافَ أَلَى بات عِن مِ تَكَاوروا مَنْ بِي كَ حَسْلَ جِنابِتِ وَصُوبَ كَذَابِتُ كُرَبِ بِ لَيْنَ فِي أَمَانَا الى" وَلَا أَتَرْ وَهُنَ عَنْي ظَلُون "(يان و ول كريب مت جاؤج بنك كدوواك ند دوياك ) صرف مسل كدواب يون أو سجمان بالدي بني وی مسل کے وضو سے کافی ہوئے گھیان نہیں گرریا۔اور عام چیزوں علی آپٹی علی دوچیزوں کی محمل میں تات کے لئے واسمنے نعی کی ضرورے مول يد يوييان نين ب بلكه بطور مثال مسل استاهم جين مور توال عن واشخ نفي موجود ب كه اس منسل كه بعد و منو واجب ب على أكبر المغاري. المراق والمعالية

عَمَادِ عَنْ أَنِ عَنِيهِ اللهِ مِ قَالَ سَيِعَتُهُ يَعُولُ نَيْسَ عَلَى النَّفْسَاءِ غُسُلٌ فِي السَّفِرِ. '

(حن) ٢٠٠٥ مر دور وايت مي نقل كياب معد بان عبد الله في بن خالد عد الل في من وايت والل في تاون عبان عبان ر میں اس فے معاویے بن محارے اور اس فے کہاکہ میں فے معزت انام جعفر صادق علیہ الساام تو یہ فریات ہو ے سال الفال والی

خَالُوجُهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلُ إِذَا لَمْ تَتَعَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْهَاءِ إِمَّا لِنَعَارُهُ أَوْ مَعَالَمُهُ الْبَرْدِوَ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

تواس کی صور تحال ہے ہے کہ اس مورت پر اس صورت میں مسل داجب نیسی او کا جب سز علی بان کی فرایسی علی مذکلات کی وں سے اور مگر اہم طروریات میں اس کے طلب کی وجہ سے پانچر شنٹر لگئے کے خوف سے وویانی کو عنس کیلیے استعمال کرنے ہور نے ہو۔ پی صدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فورت پر کسی مجی صور بت میں مسل واجب نیں ہے۔

# بال نمبر ٢٠: منسل ميت اور عنسل مس ميت واجب ب\_

أَغْبَيْنِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَنِي الْقَاسِمِ جَعْفَى بَنِي مُحَمِّدٍ عَنْ مُحَمِّدِ بَن يَعْفُوبَ عَنْ عَنِي بَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مَنْ خَنْ وَبْنَ عِيسَى عَنْ حَمِيرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: مَنْ غَسُلَ مَيْتَا فَلَيْفَتُ مِنْ فَلَتْ فَإِنْ مَسْمُمَا وَامْ خَازَا فَالْ فَلَا غُسُلَ عَلَيْهِ وَإِذَا بِرَوَثُمُ مَسَّهُ فَلَيَعْتَسِلْ قُلْتُ عَلَى مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَاغْسُلَ عَلَيْهِ إِثَّا لِيكِيلِ اللَّهِ لِلْ

(صن)ار ۲۱ سو مجھے حدیث بیان کی ہے می رحمة الله علیہ نے ابوالقاسم جعفر بن محدے ۱۱س نے محد بن ایعقوب سے ۱۱س نے علیان المائيم ت الى في الي عداك في حماوين عينى من الى في حريز من اوراى في عفر سالم جعفر صادق عليه العلام م على كياك الم عليه السلام في فيها يا: "جوميت كوعشل دے قواے بھي عشل كرناچاہيے"۔ داوى كبتاب كه بن في جما:" اكرميت الوكرم اوف كي صورت من جيوع تب بهي؟" دفرها إن "فيس، مرجب طون ي اوجان ك بعدات جيوع أات مسل المالياني "مداوى كاكبنات كم ين في يوجها: "اورجوات قبر عن الدع قوكياس جى طل واجب ؟" وفرايان "الى قلل واجب فیس ب دوق مرف ( کفن کے )لباس کو چھوتاہے "۔

وَبِهُ إِنَّا الْإِسْنَاوِعَنْ مُحَمِّدِ بُن يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَّاوِعَنْ أَصْدَابِنَا مَعَنْدِ بْنِ أَلِ لَصْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ عَنْ لِي عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: يَعْشَرِلُ الَّذِي عَسْنَ الْمَيْتَ وَإِنْ قَبْلُ الْمَيْتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ مُوَخَارُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلُ وَ لَكِنْ إِذَا مَسْمُ وَ قَيْلَهُ وَ قَنْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعَسُمُ بِعُدَ الْغُسُلِ وَ

> البزيمة الإنفام بني الحس الما المسرمان والمعالم والمعام والمعام والمسال

یقیدہ. (ضعیف) مرحم النی استار کے ساتھ کھرین لیقوب سے ماس نے امارے کئی برزگان سے ماس نے مہل بن زیدے اس ر (صعیف) کو عام کردا ہی اسان کے عبد اللہ بن سنان ہے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا '' برین احمہ بن جمد بن ابو تصریحے ، اس نے عبد اللہ بن سنان ہے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا '' برین احدین حرین ابو سرے ہوئے۔ عمل بے دانے کو بھی قسل کر ناچاہے۔ اور اگر کو گی انسان میت کے کرم ہونے کی حالت میں میت کا بور لے قوال کو مل مور عمل بے دانے کو بھی قسل کر ناچاہے۔ اور اگر کو گی انسان میت کے کرم ہونے کی حالت میں میت کا بور لے قوال کو مل مور ان ہے وہ ہے ہوں اور ہوئے کے بعداے مجموع اور ہوئے آقائ کیا منسل واجب ہو گا۔ اور اگر میت کو قسل ال جانے کے انہوں 一一年上のからりもりを引上のないとってと

أغيزل المشاخ زجته الله عن أختذ بن مُحَدِّد عَنْ أَبِيهِ عَنِ العُلْقَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ جِيسَى عَن الْقَاسِم العُيتَقَل فَالَذَ كَتُبُثُ إِنْيَهِ جُعِلْتُ فِذَاكَ عَلِ اغْتَبَسُلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَجِينَ غَسُلَ دَسُولَ اللهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابُهُ النِّينَ مِ طَاعِرٌ مُصَّقِرٌ وَلَكِنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَفَعَلَ وَجَرَتْ بِهِ السَّلَّةُ. أَ

( عجول) ٣٢٣ على عديث بيان كى ب فيخر حمة الله في احمد بن محد الى في الله عدال في مفارسة ما لى في الله مين عال نے قام مين سے اوراس نے كماك من نے امام عليہ السلام كو تط لك كر يو چما: " من آپ ك آيا ماؤں اکیامیر الوسنین علی علیہ السلام نے بھی رسول کر می مفالیقیم کو عنسل دینے کے بعد خود عنسل کی فرمایا تھا؟"۔ قالم علیہ الب نے جواب میں فربایا: " فی کر یم منطقیق تو یاک و یا کیزہ ہیں گرامیر الموسین علی علیہ السلام نے اس کے باوجو داریای فربایان الداری س ی سنت جاری ہے "۔

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُولِي عَنْ عَاصِم بْن حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الْمَيْتِ إِذَا مَسْهُ الْإِلْسَانَ أَفِيهِ فُسُلُ قَالَ تَقَالَ إِذَا مُسِسْتُ جُسِّدَةُ جِينَ يُبْرُدُ فَالْتُسِلُ.

( سیج ) مرسوسین بن سعید داز نفر بن سوید داز عاصم بن حمید موراس نے کیاک بیس نے امام علیہ السلام سے یہ جمال الرق اسا: ا كرميت كو چوے توكيا الى ير مسل واجب موكا؟" رواوى في كهاكد تب عام عليه السلام في مايا "جب تم اس ميت كو فينذ او ". J. y # 13.7 5 18. E

سَعَدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ مَنْ أَيُوبَ بْنِ ثُومَ عَنْ بَنْعِض أَصْحَابِنَا عَنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ ع فال: إذَا قُطعَ مِنَ الرَّهُلِ بَطْعَةٌ فَعِي مَيْقَةُ فَإِذَا مَسُمُ الْإِنْسَانُ فَكُلُ مَا كَانَ فِيهِ عَقْتُمْ فَقَدْهُ جَبَ عَلَى مَنْ يَسَمُ الْفُسُلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَقْتُمْ فَلَا غُسُلُ

> الك في ماس ١٩٠٠ تيزيب الاطام عاص ١١٢ للترزب الإخلام بقاص ١١٢ وتبذيب الاحكام فأامي مهم مُ مَا مَ مَن فيد حَلَا لُو في .. ثقة ازامهاب حفرت للم جعفر صاوق عليه السلام..

عَلَيْهِ.

(مرسل) ١٥٥٥ حدين عيدالله وإزايوب بن توس وازيعض برركان واز معرت الم جعفوصاوق عليه السام اورتب ف رس با المان کے جم کاکوئی صد کٹ کرانگ ہوجائے تو دومر داری طرع اوتا ہے ایک جب اول انسان اے جو کا ایس کے المان اس رباید است. صدیمی بذی دوگیاس کو چیونے والے پر عسل واجب ہو جائے گادر اکراس علی لمکن ٹیس ہوگی آناس و حسل دوجہ الی دہ کاستی والمارة والالشنان بن سعيد عن معهد بن أل عند عن جيد بن وزاء عن معهد بن مسيد عن أن جعلم م قال: مَنْ الْمَيْتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَيَعْدَ غُسُنِهِ وَالْقَيْلَةُ لِيْسَ بِمِهِ إِلْيَ

والعجى) ١- ٢٢١ البية وه حديث بي روايت كى ب حسين بن سعيد في محد بن الى عمير عدال في جيل بن ادان عدال ف م بن مسلم سے اور اس نے مطرت امام محمد باقر عليه السلام سے نقل كياكد آپ نے فرمايا: "موت كے وقت أور السل ويت كے عدمت كو جوف ادر بوسد لين بين كوئي حرج نبيس ع"ر

عَنْهُ مَنْ فَضَالَةً عَنِ السَّكُولَ عَنْ أَي عَيْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: إِنْ رَسُولَ اللهِ صِ قَيْلَ عُثْمَانَ بْنَ مُغْنَدِنِ بَعَدُ مَرْتِهِ. ا (ضعف) 2-2 اس ای سے واس نے فضالہ ہے واس نے سکونی ہے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق ملے اسلام سے لفل کہا ۔ ت نے فرمایا: " رسول کر یم نے حضرت عثمان بن مظعون کو مرنے کے بعد جوما تھا اللہ

قَالْوَجُهُ فِي هَذَيْنِ الْخَجَمْنِ أَنْ تَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ يَعْدَ الْمَوْتِ قَيْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْعَلْ لَذِيجِتِ فيه الْقُسُلُ عَلَى مَا يَيَّقُا وَي عَبْرِعَهُ واللهِ بْن سِمَّان وَ ذَلِكَ مُقَصِّلٌ وَ هَذَانِ الْخَبْرَانِ مُجْمَلًانِ وَ الْمُكُمُ بِالْنَقْشُلِ أَوْلَ مِنْهُ بِالْمُجْمُلِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ

توان دو حدیثوں کی صور تحال میر ہے کہ ہم اشیں اس صورت پر محمول کریں گے کہ میت کو بوسر اس کے مرت کے بعد لیکن

الليب الانكام فالمن ووا في قد والرائن سالك جوف والے اعتبار مراد ييں-

المن الناعظم والفقيري الم ١٣٣٥ م تبذيب الاحكام ج اص ٢٥٥

على بت ي جم فعد دو في سيل

عُوَّىٰ قَاصَ ١٦١ تَهَرُبِ الإِحَامِ قَاصَ ٢٥٥ مَ معلی میں منعون ایک پر اور مباوت مزار طنعیت سے مان کی زوجہ کے مطابق قائم اللیل اور سائم النیار سے ان کی وقات وی الحجہ معمری میں التد المؤرج في الماري من المراح مريان المد بعر بعور ملات و حالة ميكرون المريد فريالادرب ان كالوت الماياكيا والحضرت في المنظمة في المادر بعد المركاني ويراكي ن کے درائے اس میں اور اور اور اور اس میں ان میں ان کے در میان پینان پر پوٹ ریک ہارہ مار کر اس کے فرائد ارائیم کی وقات ہوگی ا فرایا " مین اجتہیں تو شخیر کی ہو کہ تم و نیاہے الگ رہے اور د نیا جمی تم ہے الگ رہی " راور جب آمحضرے میں بیٹر ک فلک میں ال معلول ك ما تي اللي اللي الوجالية

لاش کے تھنڈ ابونے سے پہلے یا پھر عنسل دینے کے بعد دیاجائے تواس وقت عنسل داجب نہیں ہوگا، جس کی وضاحت عبداللہ مُن مال ہ ال حدیث میں ہم بیان کر مجلے ہیں۔ جبکہ وہ تفصیلی حدیث تھی اور یہ مجمل اور مختصر احادیث ہیں اور مفصل حدیث کے مطابق عمرانی مجمل کے مطابق تھم لگانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔اور در ن ویل وہ حدیث بھی ہمارے اس بیان کے مخالف نہیں ہے۔ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْدَدُ بُن يَحْيَى عَنْ أَحْدَدُ بُنِ الْحُسَنِ عَنْ عَنْرِه بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَدَار السَّابَائِيَ عَنْ أَي عَبُدِ اللهِ عِ قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِى غَسْلَ الْمَيِّتَ ءَ كُلُّ مَنْ مَسْ مَيْتاً فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ وَإِنْ كَانَ

(موثق)٨٨٨ يح روايت كى ب محرين اجرين اجرين في في احمدين حسن سيدال في عمروين سعيد سيد ال في معدد في مدقدے اس نے عار ساباطی کے اور اس نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے نقل کمیا کہ آپ نے فرمایا: "میت کو مشل ہے والا بھی عنسل کرے گااور ہر وہ مخض بھی عنسل کرے گاجومیت کومس کرے گاجاہے میت کو عنسل ویا بھی جاریکا ہو''۔

إِذَنْ مُايَتَفَدُنُ هَذَا الْخَبَرُمِنْ قَوْنِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَيْتُ قَدْ غُسُلَ مَحْمُولٌ عَلَى خَزْبٍ مِنَ الاسْتِخْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ، الإيجاب وتقو استَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَخْكَامِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ هُذَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَى.

قاس حدیث میں یہ فرمان ''جاہے میت کو عنسل دیا بھی جاچکا ہو'' یہ قواس صورت میں (عنسل دیے جانے کے بعد میت کو می كرف والي بالخسل كومتحب يرمحول كياجائ كار فرض ياواجب يرتبين اوراس بارے مين ہم في الآن كاب "تبذب الادكام ميس ممل مختلوكي إادريبال كيك اتناى كاني موري كان شامالله تعالى ـ

فَأَمْنَا مَنَا رُوَالُهُ مُحَدُّدُ بِينِ الْحَسَنِ الطَّفَّادُ عَنْ مُحَدُّدِ بنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّمْهَن بْن أَبِي تَجْرَانَ عَنْ رَجُلِ حَدَّثُهُ قَالَ: شُكُتُ أَبَا الْعَسَنِ مِمْنُ ثُلَاثَةٍ لَكَمْ كَانُوا فِي سَعْمٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الشَّالِي مَيْتُ وَ الشَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُهُمْ وَحَمَّدُتِ الشلاة كامعهم من الناء مَا يَكُفِي أَعَدُهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْهَاءَة يَغْتَسِلْ بِهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُذَعَنَ الْتَيْتُ وَيَتَيْمُ الَّذِي مُنَيْهِ وَهُو إِذَى الْعُسُلَ مِنَ الْجَنَائِيةِ فِي يَقَةً وَ عُسُلُ النبْتِ سُنَةً وَ الشَّيْمُ الْآخِي

(مرسل)٩٠٩- اليكن جو صديث بيان كى ب محد بن حسن صفارة محد بن نيسي سه الل في عبد الرحمن بن إني نجران سه الل حدیث بیان کرنے والے ایک آدی سے اور ای نے کہا کہ میں نے حضرت ابوالحن امام موی کا نقم علیہ السلام سے بع چھا: " تین آدگ سفریں تھے،ایک جنب ہو گیا، و سرام گیااور تیسر ابغیر و ضوے تھا بھی نماز گاہ قت بھی ہو گیا تھا لیکن ان کے پاس بانی صرف اتنا تھا کہ صرف ایک منسل کی ضرورت بی پوری ہو علق منتی تووہ کیا کریں کے ۲۰۰۰ فرمایا: " جنابت والا آو می منسل کرے کا میت کواپے الا ( عنول ك بغير الدفاد ياجاك كادر جي يروضوفر عن الناءو تيم كرت كاركيا لك عنول جنبت فرض ب، عنول ميت سنت ؟

> تبنيب الافتام فالمراوي متريب الاحظامين الحراج

1162 しゅうりゅんとしてかり

وَمَا تُفَتَّىٰ هَذَا الْخَبْرُ مِنْ أَنْ غُسُلَ الْمَيْتِ سُنْةً لا يَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وَجُودٍ أَحُدُهَا أَنْ هَذَا الْغَبْرَ مُرْسَلٌ وَنَ ائِنَ أَلْ نَجْزَانَ قَالَ عَنْ رَجُلِ وَ لَمْ يَذُ كُرْ مَنْ هُوَة لِا يَمْتَبُعُ أَنْ يَكُونَ عَرُدُ مَوْتُوي بِدِوَ لُوسُلِّهُ لِكَانَ الْمُوادُ وَإِنْ الْمُ وَدُوا الْفُسُلِ إِلَى السُّنَةِ أَنْ فَرُهُمُ عَلِيكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَةِ لِأَنَّ الْقُرْرَانَ لَا يَذُكُ لَا مَلَ وَلِكَ وَإِنْمَا لَعَنْكُ وَبِالسُّنَةِ وَقُلْ وَرُمْنَاقِ الْيَابِ الْأَوْلِ رِوَالِهُ أَنْ فِي الْأَغْسَالِ ثُلَاثَةً وْرُوصْ مِنْهَا غُسُلُ الْمَيْتِ.

قال مدید علی جوی جلد آیا ہے کہ " حسل میت سنت ہے " یو کی لاظ سے امارے میان سے متعادم فیل ہدا کہ او مدے مرسل ہے کیو لک این الی بھر ان نے محی (الاصعادم) آؤی سے روایت نقل کی ہادر یہ بھی قیمی بتایا کہ او کوان ہا اس لیے ہ ہے ، ملک کے دو فیر موثق آدی بور دو: بقرض تعلیم اس نے صریت میں قسل کوسان کی طرف منبوب کرنے میں سات ہے مرايداد كاكداك عشل كے وجوب كاعلم كتاب (يعنى قرآن جيد) سے نہيں بلكد سنت (يعنى احاليث) كے ذرايد سے ہواہے۔ اس ليے ك قرآن مجيد عن اى كالذكر و نبيل بإياجاتا بلكه بم في است منت ك ذريعه سنة بي جانا ب- كيونكه بم في منسل كريبط باب على اي ا رے ہیں حدیث بیش کردی تقی کہ منسل تین فرض ہیں جن ہیں ہے ایک منسل میت بھی تھا۔

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَخْتِذُ بِنُ مُحَمِّدٍ بَن عِيسَى عَن الْحَسَن بُن عَنِي عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدٍ عَن الْحَسَن الثَّفْدِ عِن الْحَسَن بُن عَنِي عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدٍ عَن الْحَسَن الثَّفْدِ عِنْ الْحَسَن بُن عَنِي عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدٍ عَن الْحَسَن الثَّفْدِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ سَالُتُ أَبَا الْحَسَنِ وَعَنْ مَيْتِ وَجُنُبِ اجْتَبَعَا وَمَعَهُمَا مِنَ الْبَاءِ مَا يَكُفِي أَخَذَهُمَا أَيُهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ وَالْجَمْنَافَ الْمُعَالِكُ فَالْإِذَا خِمْنَاهُ الْمُ ئَلْةُ وَوْلِيضَةً بُدِئُ بِالْقَرُضِ. "

الجيل) المدم الرجيك ووروايت جي بيان كيا احربن محربن عيلي في حسن بن على الى فاحم بن محمد الى المحسن نسبن ساوران نے کہاکہ میں نے حضرت ابوالحسن امام موسی کا ظم علیہ السلام سے بوچھا: "کی جگہ میت اور جنب آوی اکتفے ہوگئے لین ان کے پاس پائی صرف ایک کی ضرور یات کیلئے ہی تھا تو ان میں ہے کس کو عنسل کرناچاہیے؟"۔ فرمایا: "جب سنت اور فرض ایک الله الطيرة والى آفر فل عدار والكياجات".

واسترانتانی بدول پرس کابرابر ال ب مر می نظریہ ہے کہ اے جب والے آدی ے مخصوص کیاجات اس الے کہ خارج من کے مطالے کے قرآن مجید کی سر آجوں سے زیادہ کی علاوے کی کراہت اور یعن کے زور یک حرمت کودور کرنے کرنے سے لئے مجدا فر دساور محمد نبولی میں۔ رو الله المسائل المسائل من الموال المادات في قرابت الدسم على مرابت المراس المسائل الموادر كون المراس الموادر كوني والم ت ایس من واجب او بے عمراز روئے سنت ہے قران مجیدین عالم فرد و فرصت عن ہے۔ \* مول ایادا مائے کے الی مردواور زندوافر او کے در میان مشتر کے ہو تؤجن آدی اپنے حصہ کا پالی منسل میت کے لئے دے جبکہ میں اس مرکز کے ہو تؤجن آدی اپنے حصہ کا پالی منسل میت کے لئے دے جبکہ اور میان مشتر کے ہو تؤجن آدی اپنے حصہ کا پالی منسل میت کے لئے دے جبکہ اور میان مشتر کے ہو تؤجن آدی اپنے حصہ کا پالی میں اور میں جاتے تھے گان مردہ اور زندوہ قراد کے در میان مشتر کے ہو تو جب آدی اپنے حصہ کاپاں کی سی سے اور ہے لیکن اکر کسی کی خاص ملکیت میں اور کے لئے ایسے کوارائیت دی ہے۔ جبکہ انگلاف میں فریایا: ۴۶ کریانی کسی ایک کی ملکیت ہے تو وی اس کا زیادہ حق والر ہے لیکن اکر کسی کی خاص ملکیت میں ہوتا ہوں من المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق على المرابية المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق الم المعلق 110010,1617

عَنْهُ عَنِ الْعَسَنِ بَنِ النَّفِي الْآرُمَيْنِ قَالَ: سَأَلُتُ أَنِنَا الْحَسَنِ الرِّضَاعِ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السِّقَ فَيَسُونُ مِنْءَ عَنْ وَمَعَهُمْ جُنُبُ وَمَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدُرَ مَا يَكُنِي أَحَدَهُمَا أَيْهُمَا يُنْذَأُ بِهِ قَالَ يَغْطَيِلُ الْجُلُبُ وَبُتُونَ الْمَنْ الْ عَلَى وَيِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر ہیں اسا ہوں ہوں ہے۔ یو چا: "ایک گرووسٹر پر تمامان میں سے ایک آدی مرکبادایک ساتھی جنب تقا تکران کے پاک اتنا تھوڑا یانی تھاج کی ایک کیٹا تاری ع بعد میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوئے گئے۔ اور مایا: "جنابت والا منسل کرے گاور میت کو چھوڑ دیاجائے کا کیو تکہ ووار النہ

. عَالْوَجُهُ لِي عَذَلِنِ الْعَبِينِينِ مَا قَدُّ مُنَاهُ فِي الْعَبْمِ الْأَوْلِ سَوَاءٌ عَلَى أَنَّهُ رُوِى أَنَّهُ إِذَا اجْتَبَعَ الْمَهُتَ وَ الْجُلُبُ لُمُسَ

توان دونول صديمون كي وي يهل والى صور تحال ب بلكه ان ين تويه مروى قفاك اكرميت ادر محنب آوى اكتف او جاي أبد كو المسل و و جائ كا اور جن أو في تيم كر الله

رَوَى ذَلِتَ عَيْنِ بِنُ مُحَدِدِ الْقَاسَالِ عَنْ مُحَدِدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَي عَبْدِ الله ع قال: فُلْتُ لَهُ الْجُنُدُةِ الْمَيْتُ يَشْفِقُانِ لِي مُكَانِ لَا يَكُونُ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ الْمَاءُ لَدُقُانَ يَتَيْمَهُ الْجُنُبُ وَيُعَشَلُ الْمَيْتُ بِالْمَالِدِ. أَ

(مر سل ١١٤ - ١٣٠٠ الدوايت كوبيان كياب على بن محمد قاسانى في محد بن على عداس في بعاد يعض بزر كان عدادار-تهاك عن في معزمة المام جعفر صادق عليه السلام ، يع جها: "جنابت والاآدى اورميت كى الى جلد المنفي بوجاكين جبال بافي مرك ا تا او كرك ايك كيك ي إرابو سكا او توياني كو كم كيك مخصوص كرنا ببترر ب كاج" - فرمايا: "جنابت والا تيم كرے كا اوريت أبا ت مليدياما \_ الان

وَ الْوَجْهُ فِي الْجِدْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى الشَّغْيِيرِ لِأَنْهُمَا جَبِيعاً وَاجِبَانِ فَأَيْفُنَا فَسُلْ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ كَانَ وَلِكَ

توان الداريث أو جمع كرف كى يد كيفيت موكى كدان كوافتيارى صورت دے دى جائے، كيو تكديد دونون بى داجب إلى بنى جم أو الليال الموجود إلى على دع كاجار الموكار

> تبغيب الرفامي المرواة فم تهذب الدويام ج أص ١١٥

باب نمبرالا: متحب عسل

ٱلْحَبَيْنِ الشَّيْخُ دُجِتَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُعَدِ بْنِ عَبْدِ اللّه عَنْ أَخْدَدُ بْنِ عِبْسِ عَن الْحَسْن بْنِ عَبِيّ بْن يَغْطِينِ عَنْ أَخِيهِ الْخُسُونِ عَنْ عَيْ بْن يَغْطِينِ قَالَ: سَافَتُ أَيّا الْحَسْن عَن الْغُسُل فِي الْمُنْعُةِ وَالْأَخْعَى وَ الْعَطَى قَالَ سُلَقًا نَيْسَ بِعَرِيضَةٍ "

ر مي ) د ١٢٣٠ مي في فروى ب في وهم الله علي في احمد بن محمد من الله في إيت الله في معد بن مجد الله عدال في اجرین محرین عین عین اس نے حس بن علی بن يقطين سے اس نے اپنے بعائی حسين سے اس نے علی بن يقطين سے ادرائ نے كاك ين في معرت المام موى كالحم عليه السلام س جمعه وعيد الاستعى اور عيد الفطرات ون عسل ك بدے ين مع جما آلام في فراي: " دوسنت ي فر نفسه شيس ي " ..

وبهذا الإشقادعن سعوبي عبدالله عن يعقوب بن يويداعن محقوبين أن عند عن غنزين أخلة عن ورا وعد لَى حَبْدِ اللَّهِ عَقَالَ: سَالَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجُبُعَةِ قَالَ سُنَّةً فِي السُّفَى وَ الْعَضِرِ إِلَّا أَنْ يَعَافَ الْسُنَانِ سَنَ نَفْسِهِ الْفُنْ. "

( سمج) و ۱۳۴۴ نه کورواسناد کے ساتھ از سعد بن عبدالله از ایقوب بن بزید ،از محرین انی عمیر ماز عمر بن اذبینه ،از اراداوراس نے كهاكه بن في حضرت المام جعفر صاوق عليه السلام ي عنسل جعد كي بابت سوال كيانوآپ في فرمايا: " سفر اور حضره و و اصور تون شا ست عرب كرس كد مسافر كوشديد شعند لكنه كاخطره بو ( تو مجر و نصت ب) "

وَيِهَذَا الْإِسْتَادِ مَنْ سَعْدِ بِين عَبْدِ اللهِ مَنْ أَحْبَدَ بِن مُحَتِّدٍ مَن الْقَاسِمِ مَنْ عَبِي قَال: سَأَتُ أَبَا عَبْدِ النَّه عِنْ فُسْلِ الْعِيدَائِينِ أَوَاجِبٌ هُوَقَالَ هُوسُلْةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ فَقَالَ هُوسُلْةً !

(ضيف) ٣٣٥ ٣١٥ البي اسناد كے ساتھ از سعد بن عبرالله ، از احمد بن محد 4 ، از قاسم ، از على أوراس في كياك يش في المام بعفر سادق سياسلام ت يو چيا: " تيم جمعه ( كاعلسل)؟" ـ توفرمايا: " وه تجي مستحب " -

قَالْمًا مَّا رُونَ مِنْ أَنْ غُسُلَ الْجُنْعَةِ وَاحِبٌ وَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَقُطُ الْوُجُوبِ فَالْمُعَلِي فِيهِ تَأْكِيدُ السُّلَةِ وَ شَدَّةً الاستخباب فيبه و ذَلِكَ يُعَبُّرُ عَنْهُ بِلَفُظِ الْوَجُوبِ فَمِنْ ذَلِكَ

البيته جن احاويث من آيائي كم عشل جمعه واجب على اوراس كيلية وجوب كالفظ استعال كيا كيام وقان بي وجوب مراد منت

المتغرب الإحام خ اص ١١٥ و تبغرب الدهام ي اص و تغريب الافام الأمام الم

مر المسلم المان مين العم كان ميدودي قاسم بن محرس براورات روايت نين كرة بلكه ايك واسط من كرة بإغاج به واسط ببال ساقط ب-- 4-11/27/21/5/

مؤكد واور سخت متحب اي وجه ال كيليخ وجوب كالفظاستعال كياكياب-ان ش ت ت: مّا رُوالُهُ مُحْدُدُ بِنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَنِي بْنِ إِبْرُاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ النّعِيرَةِ عَنْ أَنِ الْحَسْنِ الزّمْدَامِ قال سَأَلْتُهُ عَمِ الفُسْلِ يَوْدُ الْجُنْعَةِ فَقَالَ وَاحِبْ عَلَى كُلُّ ذَكِّرِ وَأَنْثَى مِنْ عَبْدِ وَحَنِ ا

معرب من الرائيم من الرائيم من المقوب في بن الرائيم من ر براہ ہے۔ اور اس نے کیاکہ میں نے حضرت الم علی رضاعلی السلام سے مشل جمعہ کے بارے میں پاتھا، المالیان مر مروه قورت آزادادر غلام پر داجب ٢٠٠٠

وَيهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَدُوبُن يَعْفُوبُ عَنْ عَلِي بْنِ مُحَدُّدِ عَنْ سَهْلِ بْنِ إِيَّادٍ عَنْ أَخْبَدَ بْنِ مُحَدِّين أِن نَشْرِيَّة مُحَدُدِين عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلُتُ الرَّضَاعِ عَنْ غُمُل يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاحِبٌ عَلَى كُلَّ ذَكْرِو أَنْهُم مِنْ حَرَّوْسَهِ. ( مجبول) ۱۳۳۷ می استاد کے ساتھ از محمد بن ایعقوب از اللی بن محمد ماز مسیل بن زیاد مازاحمد بن محمد بن ابولنسر ماز شدین مورز اورائ نے کہاکہ میں نے جعزت اہام علی رضاعلیہ السلام سے معلی جعد کے بارے میں اپو چھا توانام ملیہ السلام نے فی۔ " بر مرود محد الدرآزاد و فلام يروايس سي"

مَا رُوْ لَا مُحَدُدُ بُنْ مَعْلِي بُن مَحْبُوبِ عَنْ أَحْدَدِين الْحَسْن بْن عَلِيْ مَنْ عَلُوهِ بْن سَعيدٍ عَنْ مُصَارَق بْن صَدَ قَلْمُنْ خَنَاءِ الشَايَاعِي قَالَ: سَالَّتُ أَيَّا عَبُدِ الله ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغَسْلَ يَوْمَ الْجُنعَة حُتَّى صَلَى قَالَ إِنْ كَانَ لِي الْحُبِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْشَلُ وَيُعِيدُ الشَّلَا وَإِنْ مَغْقِ الْوَقْتُ فَتُلَّا كَارُتُ صَلَّاكُهُ. \*

(مو آق) ١٣٨٨ كروه صديث هي روايت كي ب محرين على بن مجوب في احمد بن حن بن على عدال في المدان معیدے اس فصدق بن صدق ے اس فے مدرساباطی سے اوراس نے کہاک میں نے حضرت اس جعفر صابق علیہ اسلام یو چھا:" اگر کوئی آو می جعد کے وال کا منسل جول جائے حتی کہ نماز بھی بڑھ لے (قرین حکم ہے؟)"۔ امام ملید الملام نے آبایا " الروقت باتى ب وات مسل كرك دوباره فمازيز هناجان ليكن الروقت كزر كيامو قاس كي فهاز جائزاه رصح بموكى" ـ

عَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْغَيْرِ أَنْ تَعْمِلُهُ مُلَى مُرْبِ مِنَ الاسْتِعْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيخِابِ وَ كُذَالِكَ مَا أُدِئ فِي تَضَاء غُسْل يَوْمِ الْخِبُعَة مِنَ الْغَيْرِة تَقْمِيهِ مِيْوَمُ الْغَبِيسِ إِذَا جِيفَ الْفَوْتُ الْوَجْمُ فِيهِ الاسْتِخْيَالِ.

توال مدیث کی کیفیت ہے کہ ہم اس عمل کو مستحب ہوئے ہمول کریں گے۔فرض اور واجب ہونے پر نہیں۔اورا کی طربا ال روایت کو بھی جس میں ذکر ہواہے کہ روز جمعہ کے حسل کی قضاد و سرے دن بھی بجالا کی جاسکتی ہے یا کرجمعہ کے دان حسل کے

ا كافي ع من المرتبغيب الدعام شاك ١١٦ الألى في المرتبذ بين الاحكامية السيالا <sup>3</sup> والتحاريخ كم العالمان شين واجب ألا معنى السطفا عن واجب من كرير. الم من يب الإعلام الأسلام الم

بون بان كاخد و بوتوجهم ات ك دن شقى مسل جى كياجا سكتاب الواس كى كيفيت جى مستحب دالى قادو كى-ورى مَا ذَكُرُ نَا وُأَحْتُمُ بِينَ مُحَمِّدِ عَنْ مُحَمِّدِ بَنِ سَهِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَتُ أَبَا الْحَسْنِ عَمْنِ الرَّهُلُ بِدَعَ الْمُسْلِّ روى يَوْرُ الْجُنْفَةِ تَالِيهَا أَوْ غَيْرُ وَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدُ لَنَتْ صَالَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَيْدِاً فَالْفُسُلُ الْحَيْرِينَ فِإِنْ هُو فعا فلستغفر المأؤلا يغوذا

وسى) عدوم والداخ أوره بيان الدوايت ك مطابق ب شعد بيان كياب العدان الحدة عمدان سنى عدال في الياب ر ماراس نے کہاکہ میں نے ابوالحسن الم مولی کا تم ملیر السلام سے اپنے پھانا اللي بحد سے دن کا قسل جانے وا تو الم مين ياع (وكيا علم ب ؟) " تولام عليه السلام في فرمايا: " أكروه بحول كيا شاقال كي نماز كال يو كي اورا كرجان يوي كرجون ي و فعل أن يجه بهت يستد في به كالكرابية كياب توالله معافي ما يكي اور بجر إليان كرس".

مُنظِدُ يُنَ الْحَسُنِ الصَّفَّادُ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ يَتِيدُ عَن ابْنِ أَن عَنْدُ عَنْ جَعَفْر بْن خُفْتان عَنْ شاللهُ بْن مِهْرَان عَنْ و نند منه على الرغل لا يَعْتُبُ لَ يُؤَمِّ الْجُمُعَةِ فِي أَوْلِ النَّهَادِ قَالَ يَتُعِيبِهِ مِنْ آخِر النّهار فَالْ لَمْ يَجِدُ لَمْ يَقْدِهِ

الدوم الدوم الديم المران حسن صفار واز ليعقوب بن يزيد واز ابن الي عمير واز جعفر بن عثان واز ساعد بن محر إن اور ال في عنزت لام عظ ماوق عليا الملام سے يو چھانا" اگر كو في آوى جمعہ كے ون يہلے چهر عشل شدكرے آو (كيابوكا)"" رفر مايان " پيچلے پير اس كي قضا على الدين كريك توجيم بغته والياون ال كي تضابح لات ".

> وْقْدِ السَّوْفِيْكَ مُا يَتَعَفَّقُ بِهِذَا الْبَابِ فِي كِتَابِئَا تَهْدَيبِ الْأَمْكُامِ. الدان باب سے متعلق ایم فے اپنی کتاب " تہذیب الا دکام" میں تمام احادیث اگر کر او کی ایس۔

HAUTIBORN LOS

جنابت اوراس کے احکام

## اب نبر ٦٢: من لكف عر حال من عسل واجب موجاتا بـ

أَخْبَلُ الشَّيْخُ رَحِتُ اللهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ عَلِيْ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن أَبِي عُمُوعَنْ حَمَّا و بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَمِيّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَن الْمُفَجْدِ أَحَدُوه فُسْلٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا

رصن)ار ۱۳۲۱ مجھے خبر بیان کی ہے مجھے رحمة الله علیہ نے ابوالقاسم جعفر بن محمرے اس نے محمد بن ایتقوب سے اس نے مل بن ارائیمے ال نے اپنے باپ سے اس نے این افی عمیر سے اس نے حماد بن عثمان سے اس نے علی سے اور اس نے کہا کہ میں ا حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے بع جھا: " كيارانول ميں صحبت كرنے والے پر بھی عشل واجب ہے؟" رفر مايا: " كر انزال

فَأَمَّا مَا رُوَالُاعَيِنُ بُنُ جَعْفِي عَنْ أَجِيهِ مُوسَى عِ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْيَرْأَوَةِ يُقْبِنُهَا فَيَعْرُهُ مِنْهُ النف فتاعليه قال إذا جاءت الشهوة وقع فقر فتريخ وبه فعليه الغشل وإن كان إشاه وعن المرتب للمنترة وا فَيْرَأُفُلَا بَأْسُ. أ

( سي ) ٢- ٣٢٢ - البته وور وايت جي على بن جعفر في نقل كرت بوع كباك من في اين بعالى حفرت المام موى كاعم عليه السلام ت إيجان الله الله الله يوى سے كھيلاك اوراك بوسد ويتاب جس سے اس كى منى نكل آتى ب اواس كافر كف كيا ؟ "-ألمانا اكر خوت آئے اور منی المچل كر فكے اور اس كے فكنے سے اس كاجم دُهيلايرْ جائے تواس پر عسل داجب ب اورا كراكى مور تمال ہو کہ اس میں کو کی چیز تو خارج ہو مگر شہوت اور تناؤ کے بعد ڈھیلا بن نہ آئے تو پچھے بھی نہیں "۔

فَلَا يُنَالِ مَا عُدُّمُنَا فُعِنْ أَنَّ خُرُومَ الْمَنِي يُوجِبُ الْفُسُلَ عَلَى كُلِّ حَالِ إِذَنْ قَوْلُهُ عِنْ كَانَ هُوَشَى وَلَهُ لَمُ يَجِدُ لَهُ فَكُرَّةُ وَلا شَفَوَةً فَلَا بَأَسْ مَعْمَاهُ إِذَا لَمْ يَكُن الْخَارِ مُ مَنِيّاً لِأَنَّ الْمُسْتَبْعَدَ فِي الْعَادَةِ وَالطَّبَائِعِ أَنْ يَحْمُ مَ الْعَارِمُ مَنِيّاً لِأَنَّ الْمُسْتَبْعَدَ فِي الْعَادَةِ وَالطَّبَائِعِ أَنْ يَحْمُ مَ الْعَزِيلُ مِنَ الْإِلْسَانِ وَ

الخذي مريد من تبذيب الديكام المن ١٢٥٠

الم تبريب الدولام في الحراسة

ب تعالماورة ميلايان آناد غيره

· الانجاد لذ شهرة وكالدُّو إِنَّا أَرَّاهُ بِعِ إِذَا اشْكَيْهُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْعَلِيقَةُ مُنِياً يَعِيَّهُ وَهُودِ الشَّهُوَّةِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا وَجَهَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ فَإِذَا لَمْ يَجِدُ عَلِمَ أَنَّ الْخَارِمَ مِنْهُ لَيْسَ بِنَيْقٍ. پیغتبرہ بوجود مسجود ہیں مسیرین آپ حدیث اس گزشتہ روایت کے مخالف ٹیس ہے کہ ہر صورت منی کا خارج ہونا منسل کا باعث بنتاہے اکیو کھ اوم میران ہیں تعدیب ان مرسور تعال ہو کہ اس بیل کو کی چیز خارج تو ہو تکر شہوت اور جسم کا تناؤے بعد ڈ صیلا پان نہ ہو او کو لی مناز کا مرمان ہے کہ سب معنی ہے ہو گاکہ اگر خار ی ہوئے والی ر طوبت منی نہ ہو کیو نکہ انسانی عاوت اور طبیعت کے لیاظامت میا جیسنا ہے ۔ یوا ن بعد اور اللہ میں اور الذب حاصل نہ ہو۔ لیک امام علیہ السفام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب المسلام انسان سے منی تو خاری ہو لیکن اسے شہوت اور الذب حاصل نہ ہو۔ لیک امام علیہ السفام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب المسلام اسان کے حارب اور دار ہوا ہے۔ مثبتہ اور جائے کہ محین طورت ہے اور دوا ہے من سمجھے جبکہ دوور حقیقت منی نہ اور تواس کی حقیق شیوت کے پائے جانے کی مورد معرب ہوں اور میں اور ہوت مامل ہو کی آقاس پر منسل داجب ہو کااور اگر شہوت ماصل نہیں ہوگی آوات بھین ہو تاجا ہے کہ ذایا ہوئے والی وطویت منی خیر ہے۔

# باب نمبر ٣٣: عورت ير جمي انزال مونے كى صورت ميں مرحال ميں عسل واجب ب

أَغْبَنِ الشُّيْخُ رَحِمُو اللهُ عَنْ أَنِ الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدُدِ عَنْ مُحَدُدِ بْنِ يَعْفُر بْنِ يَعْفَر النّ مُحَتَى عَن ابْنِ مَحْمُوبٍ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَن الْسُزَأَةِ تُرَى أَنَّ الرُّجُل يُجَامِعُهَا إِنْ الْتَنَامِنْ فَرَجِهَا خَتَّى تُتُولُ قَالَ ثُغَيِّسُلُ. ا

( می ) ۔ ۱۳۳۳ یکے حدیث بیان کی ہے شخر عمر اللہ علیہ نے ابوالقاسم جعفر بین محمرے واس نے محمد بن پیخوب ہے واس نے قریز یجی سے اس نے احمد بن محمد سے اس نے ابن مجبوب سے اس نے عبد اللہ بن سنان سے اور اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صافی علیہ السلام سے پر چھا: "مورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کامرواس کے فرخ میں اس کے ساتھ جمہتری کر رہاہے حتی کہ اے انگ وجاتاب آليا عم بي "رفيايا" ووعمل كرسا".

وَ عَنْهُ عَنْ أَخْدَدُ بُنِ مُحَنِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ الْحُسَيِنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَبَّادٍ بْنِ عُشْنَانَ عَنْ أُوْتِم بْنِ الْعُرِّ قَالَ: سَالَتُ أَبُّا عَيْدِ اللهِ عَن الْمُؤَاةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَزَى الرَّجُلُ أَعَلَيْهَا غُسُلُ قَالَ

الم المعرب إلى سعد الله في المدين محمد الله في إلي سعد الله في المعرب بن المان سعد الله في المعرب المعرب المعرب المعرب المعربين المعرب المعربين الم مثان سے وال نے اولیم بن الحرسے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے پوچھا: "اگر کو ئی عور مے مردوالیا

いっけるかの上はずいりからしか و كافي ف من المراجعة المواجعة المواجعة المراجعة المراجعة

ما ير الواب و يك و كوال من المواكات را باليان "كان بال اليكن عور قال كو التي كون و در وواست باورت بالي كان ال وَ مَنْ مُنْ الْمُعَدُونِ مُنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّفْارِ عَنْ مُحَدُّد بَن عَبْدِ الْعَلَالِ قَالَ مَذَ ثَنَى مُعَدُّدُ بَنُ الْفَصْيَال عَنْ إِلَى الْمُسْتِي عِقَالَ: قُلْتُ لَمُ تُلُومُنِي الْمَوْأَقُالُم الْجَارِيَّةُ مِنْ عَلَى وَأَنَا مُشْكِرٌ مَنَى جِنْبٍ فَتَسْعِرُانَ مَنَى عَهْرِي عنائي وَقَالَتِهَا الشَّهْوَةُ وَتَثَوِلُ الْمُنادَ أَ فَعَلَيْهَا الْفُسُلُ أَفِرالا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَت الشَّهْوَةُ وَالْتُؤْمِ الْمَاءَ وَجَبَّ عَلَيْهَا

رائدل احرد ۱۳۵۵ تا سے ای کے احرین کر سے اس نے اپنے باپ سے داک کے مقارعہ دائی نے کو ان عیرالحریر مائی سے ر ایوں وروں نے کہاکہ مجھ صریف بیان کی ہے مجمد بن فشیل نے اور اس نے کہاکہ میں نے مصر مت انام ابوا تھیں موسی کا ظم علیو المعام سے مار المار المار كالمار المار المار المار كالمار المار المار المار كالمار المار كالمار المار المار المار المار المار كالمار المار كالمار المار كالمار كالمارك ك المالة فل والإساد والعالم

وَ لِهِذَا الْإِنْنَاوِ مَنَ الشُّفَارِ مَنْ أَحْمَدُ بُنِ مُحَمُّدٍ مَنْ شَاوًانَ عَنْ يَعْقِى بْنِ أَنِ طَلْعَمُ أَنَّهُ سَأَلَ مَيْدا خِالِما مَنْ رَجُل مَسْ وْعَامْرُأْتِهِ أَوْجَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَاحَتَّى أَنْزَلَتْ أَعْنَيْهَا غُسُلُّ أَمْرَا قَالَ ٱلْيُسْ قَدْ أَنْزَلْتُ مِنْ شَهْرَةٍ فَنْتُ

الله إلى والمورية كور واسناد كے ساتھ از صفار واز احمد بن محمد وازشاؤان واز يحيى بن ابوطلحه وادراس في عبد صالح (عضرت الماموي وقع مد الماره ) = بو چیا: "كوئى آدى ا كراپنى بوى يالوندى كى اندام نبانى كو چيو ئے اورا سے اتنام ملے كه عورت كورزال بوجات آبال ارت با منسل ہوگایا نیس ؟"۔ فرمایا: "تواے شہوت کے ساتھ انزال نیس ہواکیا؟"۔ (راوی کہتا ہے) میں نے کہا: "تی علك" فرمايا: "من ي حسل واجب ب" -

وَأَغْرِينَ أَخْمَدُ يُنْ عُبُدُونِ عَنْ عَينَ بْنِ مُحَتْدِ بْنِ الرُّيْدِعِنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَشَّالِ عَنْ أَخْمَدُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْن عَبْدِ الْمِلِكِ الْأَوْدِي عَنِ الْحَسَن بُن مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيّةً بُن عَمّادٍ قَالَ سَبِعَتْ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَيْعُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْنَاأَةُوْ الْأَمْةُ مِنْ شَهْرَةِ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعُهَا فَيَوْمِ كَانْتُ أَوْ فِي يُقَطَّقِهُ فَإِنْ عَلَيْهَا الْغُسُلَّ. الم أن الاركام الدوج معديث بيان كى باحد بن عبدون في على بن محد بن زبير سااك في عن حسن بن فطال ساك

الی ان کا تا آرہ مور قبل ہے مت کروہ کے سوتے وقت ان کے ذبین میں ایک پامیران آمیراں اور وہ مجی ان افزال کے اسباب کے متعلق سوٹیس مرور میں ایک ان کا تاریخ الديد والخارية والمراق المرادة 119/10 16/1000 الدمل الأعور بالمائية نے احمد بن حسین بن عبد المبالک الاور کی(بیاز دی) ہے اس نے حسن بن محبوب سے اس نے معاویہ بن محارے اور ال سائم ال ے الرین میں بین میں جو المام ہے ہے فرمان سنا: "جب بھی کسی عورت یالونڈی سے منی خارج ہوچاہ مردال سے عہر كرے باز كرے بيات فيندين الكے بابيدارى بن اس مسل واجب ہو كا"۔

فَأَمَّا مَا رُواهُ مُحَدُدُ بُنُ عَلِي بُنِ مَعَيُوبٍ عَنْ أَحْدَدَ بُنِ مُحَدُدٍ عَنِ الْحُسُدُنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَعَالَةً عَنْ حَنادِين عُثُنَانَ عَنْ عُمَرَيْنِ يَوِيدَ قَالَ: فَلُتُ إِنِّي عَبْدِ اللهِ عِ الرَّجُلُ يَعَاجُ ذَكَّرَةُ عَلَى فَرَجِ الْمَوْأَةِ فَيُسْفِى أَعْلَيْهَا فَسُلَّ تَقَالَ إِنْ أَمَابَهَا مِنَ الْبَاءِ فَيَامُ فَلُتُغُسِلُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا فَيَامُ إِلَّا أَنْ يُدْحِلَمُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتُ مِي وَلَمْ يُدْعِلَهُ قَالَ لِيُدِّ

( میج) ٢٨٨١ البته وه حديث هي روايت كي ب محمد بن على بن محبوب في احد بن محمد بن محمد بن معين بن معيت الديد فضالہ سے اس نے حمادین عثمان سے وال نے عمرین بریدسے اور اس نے کہا کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق مید المام ہے چھا: "كُونْ أَوْ قُ الرَّابِ قَالَ مَنَا مَل كُو عُورت كَى الدَام نَها فَي ركے پھراس سے مِنْ فَكُل آئ لَوَ كَيا عُورت يَا جَل الب اولات فرمایا: "اگرم د (کے منی)کایانی اورت کولگ گیاموقاے وحولیناجاہے اس کے علاوواس پہلے بھی تیں ہے عرب کہ دوار ان و فول کروے "۔ (راوی کہتاہے) میں نے پھر ہو چھا: "اور اگر عورت سے منی اکل آئے لیکن مرد نے و فول نہ کیا ہو پھا " J"8 51 J" COT" 164

وْ رُوَى هَذَا الْعَدِيثُ الْعَسْنُ بْنُ مَعْيُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ بِلَقُظِ آخَرَ عَنْ عُتَرَبْنِ يَرِيدُ قَالَ: اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُنعة بالندينَة وَ لَبِسْتُ ثِيَابِ وَ تُكَيِّبُتُ فَتَرَّثُ بِي وَمِيغَةٌ فَقَغُذُتْ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتُ فِي قَدَعْنَنِي مِنْ وْبِنَ ضِيقٌ فَسَأَلَتُ أَبَّا عَبْدِ اللهِ عَمْنَ وَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وَطُوَّةِ لَا عَلَيْهَا غُسُلُ. ا

(مرسل) ١٥- ١٩٥٩ ما كالمعريث كو نقل كياب حسن بن محبوب في اين كتاب "المشيحة" على محتف الفاظ كرما تحد ادروو محل فرمنا یزیرے کہ اس اے کہا: "میں نے جعد کے مدید میں عمل کیا کیڑے پہنے اور فوشبولگائی اور میرے پاس سے میری اوندل کردانا توس نے اسے واوی ایاجس سے میری مذی اور اس کی من نکل آئی جس کی وجد سے میں کہیدہ خاطر ہوا پھر میں نے اس بارے ش «عفرت الام جعفر صادق عليه السلام سانع على "رتوفر ما يا: " نه تعبار سادي و ضوب اور نداس بالمسل ب "

التمريا الدواج الإسالة

والمترب الزووجين السيدا

قبطام لکنای ہے کہ بہال باکر الفاظ میں لفظی ہو گئی ہے اور سی جمعہ ہو اور اور المان جس مدرے کو نقل کیاہے "اور مشل کا نفظ کاتب سے رو کیا ہ ۔ و کرنے دونوں صدیح ل میں واضح قرق ہے۔ کیل عدیث میں کلی سنتہ ہوں ہوا ہے کہ و کر ہم واردائند کا اس مورث کی اندام نہانی پر سکتے اور اس کی می گئی ت الآلوا الدين يلي كون منسل و فيرود اجب ؟ . آلام في جونب عن فرما والدائرات مروى كالح دو آلان بال بلك كود مو ناواجب بو كاورد قراب ك بغير الادت يا مشمل واجب فيحل ب ما ك لله ووقول عديثول عمر والفني طوري فرق ب عني أكبر خنارى.

وَالْمُهُونِ هَلَا الْخَيْرِ أَنْهُ يَكُونُ السَّامِ مُ قُلُ وَهَذِي سَمَّاعِهِ وَ أَنْهُ إِنْمَا قَالَ أَمْدُتْ فَوَعَ المُأَمْدَتُ فَيَوَا وَعَلَى ما عن ويعتبال أن يكون إلى أجابَهُ عِمَلَ حَسِي مَا ظَهْرَلُهُ إِلَى الْعَالِ مِنْهُ وَعَبِدِ أَنْهُ الْمُتَعَدِّلُ فِي اِيتِهِ أَنْهَا الْمُنْتَ ولنيكُنْ تُلْبِكُ فَأَجَابُهُ مِعَلَ مَا يَغْتَفِيهِ الْمُكُمُ لَا عَلَى الْمَتْعُادِهِ.

و مدین کی صور تحال میہ ہے کہ سننے والے کو حدیث سننے میں وہم اور فلطی او کی اور پو جھنے والے نے یہ کہا او گاکہ اس مورت پی مدین کی صور تحال میہ ہے کہ سننے والے کو حدیث سننے میں وہم اور فلطی او کی اور پو جھنے والے نے یہ کہا او گاکہ اس مورت بال میں اس میں اس میں میں اس پوروں۔ مدین دونیت کردی ہوگی۔ اور سے احتمال مجل ہے کہ امام علیے السلام نے سائل کی هالت اور کیفیت کے مطابق جواب و جواور امام علیہ مرت المعام ہوکہ وولیق لونڈ کا کے بارے میں میں مجھ رہاہے کہ اس سے من خاری ہوئی ہے جہز ایسا ہوائش پر آوام نے اے اصلی قرے فاضوں کے مطابق جواب دیا ہواس کی سوچ کے مطابق نیس۔

وَأَمْا مَا رَوَاهُ مُحَدُّدُ بَنُ عَيِّ بُنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْدَدُ بُنِ مُحَدُّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْن مَحْبُوبِ عَن العَلام بْن رابين مَعْ مُعَدِّدِين مُسْدِم قَالَ: قُلْتُ رِبِّي جَعُفَى ع كُيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَوْأَةِ إِذَا رَأَتُ فِي النَّوْمِ أَنْ الرُّجُلَ يُجَامِعُهَا لَ وَجِهَا الفنان وكنويجنل مكيها الفنل إذا جامعها دون الغرجي اليتفقية فأشنت قال يؤنها وأثاق منامها أن الزجن تدمنهان ورجها فتوجب عليها الغشال والاختراف جامعها وون الغزج فلم يجب عليها الغشان الأفاك للعلمة وَكُانَ أَدُمُلُمُ فِي الْيَقِطُةِ لُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسُلُ أَمْنَتُ أَوْلَمُ تُعْنَى . "

ا می اور ۱۵ سولیکن وور وایت جے فقل کیا ہے محمد بن علی بن مجبوب نے احمد بن محمدے ۱۱س نے احسن بن محبوب سے ۱۱س نے ملاء ن ران ما الله على المراس في كماك على في حفرت المام محد باقر عليه السلام ي وجها: والمياوج ي حب كوجب كوفي ورت خواب می و بختی ہے کہ مرواس کی اندام نہانی میں جماع کر دہاہے تواس پر عسل واجب کیا گیا لیکن جب بیدار فی کیا حالت میں المان المام تهالى ك مادود جبيترى كرتاب جس ساس كى من فكل آتى ب تواس يعسل داجب نيس كياكيا؟" - فرمايا: "اس الك ال فاقواب على ويكام كم وال كى الدام فهانى على جماع كررياب تواسى على واجب بوكياجكد ووسرى صورت على الكالدام نباني على جماع نبيل كياتواس يرعنسل واجب نبيس مو كاكيونك اس في وخول انجام نبيل ويار اورا كرده مز وبيداري كي حالت المرافيل الرباقة ال مورت يو مسل واجب بوجاناها الساس من باير فكلتي يائه فكلتي "-

فَالْوَجْمُ إِلَى هَذَا الْغَيْرِوْ مَا ذَكُرُهَا أَقِي الْغَيْرِ الْأَوْلِ سُوَامَّ.

آئ کُ کیفیت اور پچیلی حدیث میں نہ کورہ صور تحال ایک جیسی ہے۔ فَأَنْ مَا زُوْاؤُ الْخُسَيْنُ بِنُ سَعِيدِ عَنِ ابْن أَبِي عُمَيْرِ عَنْ عُمَرَبْنِ أَذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنِ عَبْدِ اللهِ مِ الْمَزَأَةُ تُعَتَّلِمُ فِي الْسَلَادِ فَتُهُدِيقُ الْمَاءُ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ. \*

> المناسان والمراق المرادعة 114, 15,12, 22

ر سی اور ادار سر ۱۹ صدیث ہے بیان آباہے حسین بن سعید نے ابن الی قمیرے اس نے عمر بن افریدے اور اس الحالیة ر سی اور افد الد الد الروا مدت السام من بع جمال المورت كوا گرخواب من احتمام بوجائ اوراس من بهت ماري و مورت ال 

مُنْ عِنْ الْغَيْرِ أَلْهَا إِذَا رَأْتِ الْتَاءَ الْأَعْظُمُ لِحَالٍ مَنَامِهَا فَإِذَا اثْتُبَهَتْ لَمْ تُرَشَيْدًا فَإِلَّا الْغَيْرَ تَدُنُّ مُنِي وُلِكَ ـ

آآل مدرث کی گیفیت یہ بوگی کدیے تھم اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ فیند کی حالت میں بہت سارا پانی (رطورت) ن ان ميد دريداريو ويك يحى نديو لواك ي منسل واجب نيلي يو كاراس و ضاحت ير مندر جد ذيل صديث بحى والالت كرتي در مَا رُوَاكُ مُحَمَّدُ بِنَ يَعْقُوبُ عَنْ عِدْةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدِ عَن ابْن أَبِي عَمَرِ عَنْ حَمَّادٍ عَن الْحَلِيرَ فَانَ: سَأَنْتُ أَيَا عَبْدِ اللهِ مِ عَنِ الْمَرُأَةِ تَرَى فِي الْمَسْلِمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْوَلَتُ فَعَلَيْهَا الْفُسُلُ وَإِنْ لَذَ تُنْولُ فنيد تثنها الغشال.

( سے اس میں اور ایت کی ہے گھرین لیقوب نے الاس کی بزرگان سے ، اسول نے احمد بن مجمرے ال سال اور الله من المرون ميسي (المبستري والم ) خواب ويكي (الوكيا علم ٢٠)؟"فرمايا:" الرائ الزال مو قوال يرمنسل واجد ال الرائران سے منی فاری شد او تواس محسل واجب فیس ہو گا"۔

قَالَا مَا رَوَاهُ الطَّقَارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم مَنْ نُوج بْنِ شُعِيْبٍ عَشْنَ رَوَالُاعَنْ عُبِيّدٍ بْن زُنِارَةً قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَلْ عَنَى لَمُ إِذَا فَشُلٌّ مِنْ جَمَالِتِهَا إِذَا لَمُ يَأْتِهَا الزَّجُلُ قَالَ لَا وَأَيْكُمْ يَوْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُعَلَى وَلَكُ أَنْ يَرَى ابْتَتُهُ أَوْ الْمُمَّا وَالْمُمَّاوَدُو مَعْمُ أَوْ وَاحِدُهُ مِنْ قَرَائِتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَعُولُ مَا لَكِ فَتَعُولُ احْتَلَمْتُ وَلَيْسُ لَهَا بِعَلَّ ثُوْ مان ولَيْسَ عَلَيْهِنْ ذَاكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْيَكُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْياً فَاطْهُرُوا وَ لَهُ يَكُلْ ذَلِكَ

امر على إلا ١٤٢ - البته مو حديث في أقل كل مع مفاد في إر اليم بن بالثم سه راس في فول بن شعيب سه راس في حديث وان كرف الله بالراف ميدوين زواره عداوراس في كماكدين في المام عليه السلام عن في جمان الميام وع بمبسر في بك بعير اورت پر جمي مسل جنابت واجب موجائي ا" فرمايا: " فيمل التم عن سنة كوني ب ايساجوايي يني . بمن مال يايوي يااني ك اشدود الراسة الكراب فل أوجود كي كردافي ويامير كرف اوران ع إدفي كر دواكياب اورود إدف كر في احلا 

الم و المام من المام والمنتي في الموالية المناب المام والمناس المام والمناس وا معرب"ادلا نا<sup>م</sup>ن ۱۳۰۰

ع ما تھا ایاک ہو جاؤ) جَلِد اللہ نے مور توان کیلئے ہے تھم شین فرمایا" ا

ر ) بال من و المرافق به منا قدّ مناه من الأغيارة يغشيل أنْ يتُون الوجّه فيه منا فللناول الله عال

عوار البعد المراس على محر الماديث من المتعاف في معاهية أن بالديد المال جماع والمان الم مرث ع الى الولى ب-

مَا رُوالْ أَخْتُ فَيْ مُحَمِّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِي سَعَادٍ الْأَشْعَرِي قَالَ: شَالَتُ الرَّضَاء مَن الرَّجُل بَغْيسَ وَرَه جَا جِنه عَمْ كُنُونَ الْمَاءَمِنْ فَيْرِأَنْ يُمَاثِمُ يَعْبَثُ بِهَالِيمَدِهِ حَتَّى تَنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَتُ مِن شُهُرَةٍ تعلينها لَفْسُن

و الله الله الله الله الله الله عن محمد في الما على بن معدا شعرى سه الداس في الماك على في الله على في الله الله والله اسام سے بع جمان اول آول اپن اونڈی کی اندام تمانی کو باتھ الگائے اور اس سے انتا کھیں، بتا ہے کہ اس سے سال سے ا بقری ان اونڈی اے منی فارج ہو جاتی ہے (توکیا تھم ہے) ؟" فرمایا:" اگراس اونڈی کو شہوت کے ساتھ الزال اوا ا ال المنطق واجب او كالله

وْعَنْهُ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَيْرِيمَ قَالَ: سَأَلَتُ الرِّضَاعِ عَنِ الرَّجُلِ لِجَامِعُ الْمَزْأَةُ فِيَّا دُونَ لَذَجَ وَلَتُولَ النزأة فن عليها فشال كال تُعدُ.

( مح الدود مراس سے ماس فے محر بن اسامل بن برائ سے اور اس فے کہاکہ میں فے حفزت الله علی رضاعت الله سے و کھا" کوئی مخص اپنی دیوی کے ساتھ اندام نہائی کے ملاوہ (مشلاً رانوں میں) مصاحبت کرتاہے اور اورت کوارال او ہاہ وَلَوْنَ عَ وَوَتَ يَرِ خُسُلُ وَاجِبِ بُوكًا؟" \_ فرما ما: " بي بإن !" ..

لْعُنَيْنَ بُنْ سُعِيدٍ عَنْ مُحَمِّدِ بُن إِسْمَاعِيلَ بُن يَهِيعَ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَّا الْعَسَنِ وَعَنِ الْمَرَأَةِ تَرَى فِ مَنَامِهِ مَثَلُولًا أ سُلْنِهَا لَمُنْ الْأَقَالُ ثُعَدُ.

الحجام الدادية وسين بن سعيداز محدين اساعيل بن بزيع اوراس في كباك يس في حفزت ابوالمين الم موك كالحم عليه المادم على الرعوب كولى خواب و يحيد اورازال بوجائ وكيااس يد عنسل بوكام" فرمايا: "في بال ا"-

المن شراك الله الله والمراقب الله والمراقب المن الله المنافز المراقب المراكب المنال المواجب مطلب مردول كيف يه حم صد الراح النافي المنافز المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المنافز المراقب المر المؤام والمرابع المرافيان المرافيات المعرض والمتعالب يتبيالا معام ي المعالم المعالم وي المنظمة الما المنظمة أَنْ يُنْ مُعَلِدٍ عَنِ ابْنِ مَعْنُوبٍ عَنْ عَيْدٍ اللهِ بْنِ سِنَانِ قَالَ: سَأَلُكُ أَبَّا عَبْدِ الله وعْن النزاة ترى الوالي يُهَامِعُهُالِ الْتَعَامِلُ وَجِهَاعَتُى ثُغُولُ قَالَ تُخَصِّلُ. \*

نیکاریکھائی استامی فراہیں کیوب راز عبداللہ میں منان اور اس نے کہاکہ میں نے معزت اہم جعز صادق مار اللہ استان می ر کے اور عدال کی اور ت اگر خواب میں ویکھے کہ مروای کے ساتھ الدام نہائی میں مہاثرت آروائ فالدار ١٠٠١ أيام ١١٠٠ فرايا" ١١ فل كات

باب نبر ۲۲: دو ختنه گامول کے طاب سے عسل داجب موتا ہے۔

. الْمُبَلِّ السَّيْخُ رَحِيمُ اللهُ مَنْ أِلِ الْقَالِمِ جَعْفِي بَنِي مُختِّي مَنْ مُختِّدِ بَنِي يُعْفِي مِن مُحتِي نِيَ الْمُسُرِّقِ مِنْ صَفَوَاكَ بِنَ يَحْفِي عَنِ الْعَلَامِ بَنِي رَبِيعِي عَنْ مُحَتَّمِ بَنِي مُسْلِمِ عَنْ أَعَادِهِمَا عِلَالَ: سَأَلَمْهُ مَقَى يُوجِتُ الْفُسُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ تَقَدْ وَجَبَ الْفُسُلُ وَالْمَهْرُ والرَّجْدُ.

( سی الده سر مح مدیث بیان کی ب فی رحمیدان علیات ایوالقاسم جعفرین محدب ای نے محدین جقب سے ال ى عنظرت المع محد بالرعليد السلام بالعفرت المع جعفر صاوق عليد السلام يه فقل كرت اوع كباك على فالمع ملد الموادية ي يها "مروادر جرت على حل تب واجب بوقاع ؟" ـ لؤفرها يا: "جب وخول كرے كالو منسل بحى واجب بوجات كا. "لى مراي اد. عنداري الجين مرا) بحي"د

وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحْدِدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدْةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْدَدَ بْن مُحَدِد بْن عِبِسَى عَنْ مُحْدِد بْن التابين قال: سَلَّتُ الرِّفَاع عَن الرَّجُل يُجَامِعُ الْمَزْأَةُ قِيماً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُتُولَانِ مَنَّى يَبِبُ الْفَسْلُ قَالَ إِذَا الْتُكُّى الْحَتْانَانِ فَقَدُاءِ جَبُ الْغُسُلُ فَلَتُ الْتِكَالَةُ الْتَكَانُونَ هُوَقَيْبُونِيَةُ الْعَشَقَةِ قَالَ نَعَهُ. \*

( سی اسلامی الله الله علی ما تھ محدین ایعقوب سے اس نے مارمے کی رزدگان سے داخول نے احدین اثری میں ے اس فرین اساعل سے اور اس نے کہاکہ میں نے حفرت قام علی رضاعلیہ السلام سے او چھا "مرو فورت کے ساتھ اللہ الله في الما يك مون الراباب محرود الول كوالزال فين موجة العنول من واجب موكا الدفر مايد" جب وو فقت كاه المامل على أنه

15・グライン・カリーンできます

الم تغرب الاملام قاص ١٢٥

هام هيدا العام والربان بدر وتول أرب مطلق بدر يعل جارية مراول بدائمان عويا يوان عرام والديا مورات اور على أكم ففارى いっていいかいしょう テックアとうか

الإنهار على المراح والمراح والمراح المراح والمراح والم نرف ويامات كاليد تحراج الوتاع في كات وإماتات ي يو چاه ج " فرايا: " في الله الله

وَيَهَذَا الْإِسْفَادِعَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيْنِ بْنِ يَغْطِينِ عَنْ أَحِيد الْحَسُونِ بْنِ عَلَيْ عَنْ أَمِيد قال: وبها العُسَنِ عَمَنِ الرَّجُلِ يُعِيبُ الْجَارِيَةُ الْمِكْرُ لَا يُغْضِ اليَهَا أَعَنَيْهَا غُسُلُ قَالَ إِذَا وَهُمُ الْعَنَانُ عَلَى العَمَّان فَقُدُ وَجَبَ الْغُسُلُ الْبِكُنَّ وَغَيْرُ الْبِكُر.

المبيعي المار المار على من المعلى المعربين الحديث المارك حسن بن على بن يقطين ساران في الني الماني صين بن ا 10 میں اس اس سے اور اس نے کہا کہ اس نے مطرت الم موی کا عم ملید السلام سے پہلے اللا کی توری میں اس کے ایک الکی توری می سے ہو ہوالیکن بکارت کے پروہ کو کچھ نیس کیاتواس اونڈی پر مشل واجب ہوگا؟"رفرمایا،" جب نقد کا او نقد کا ريح كالوعشل واجب موجائ كالياب باكره مويا باكرون مو"ر

قَامًا مَا رُوَّاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ فَضَالَةً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَثْبَسَةً بْنِ مُمْعَيِ عَنْ أَي عَبِدائد عِلى: كَانْ مَينَ عَ لَا يَرِي فَي شَيْءِ الْغُسُلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

رضيف) جراد سرالبة ووحديث جي نقل كيام حسين بن سعيد نے فضالد سے اس في ابن بن على سار اس فرنسر بن معد ے اوراس نے حطرت الم جعفر صاوق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا:" حضرت علی علیہ الساوم الن چیز ال می مسل عِمْ نيس دي تح اورآب عسل كو صرف مني لكلنے كى صورت من اى داجب جائے تھے"۔

فالوجه في هذا الْحَبِرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَقِ الْحِتَافَانِ لَا يَجِبُ الْعُسْلُ إِلَّاقِ الْتَاءِ الْآكبرِ لِأَنْهُ لَهُمَا رَأَى الرَّجُلُ فِي النَّوِهِ أَنْهُ جَامُ عَ فَلَا يَرِي إِذَا انْتَبَهَ شَيْدًا فَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ الْعُسُلُ إِلَّا انْتَبَهَ وَرَأَى الْهَاءَ يَدُلُ عَلَى عَنْ أَنَّهُ مَخْصُوسَ

عَدُوالْخَالَ.

لان روایت کی کیفیت سے بے کہ جب وو خات گاو آپس یں نہ ملیں تو طسل واجب نیس ہو گا گرے کر منی فار نا ہو۔ کیونک بدا قات آدی مباشرت کرنے کاخواب و کچھاے لیکن بیدار ہونے پر (منی وغیرو) کچھ بھی نیس و کھٹاتواس پر مسل واجب نیس ہو گاگرال صورت میں خسل واجب ہو گاجب بیدار ہونے پر وہ منی و کھے۔ اور بیا تھم صرف ای مالت سے ساتھ خاص ہے، ای ا بندرجه ذیل به حدیث بھی والات کرتی ہے۔

مَا زَوَاهُ مُحَمِّدُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْبَقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ عَنِي بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَاعَبُد الله عَن الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهُوَةُ وَهُوَيَرِي أَنَّهُ قَدِ اخْتَلُهُ فَإِذَا السَّيْفَةَ نَا يَرَقُ ثُوبِهِ الْمُاءَةُ لَا فِي جَسَدِهِ قَالَ لَيْسَ عَنْيُهِ الْعُسُلُ وَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ مِينَا الْعُسُلُ مِنَ التاء الاَّكْرَافِ الْعُسُلُ مِنَ التاء الاَّكْرَافِ الْعُسُلُ مِنَ التاء الاَّكْرَافِ اللهِ التاء وَالْمُعُسُلُ مِنَ التاء الاَّكُرُوفِ اللهِ التاء وَالْمُعُسُلُ مِنَ التاء الاَّكُرُوفِ اللهِ التاء وَاللهُ اللهُ اللهُ

> الأفاق ومن مور تبذيب الديكام خ اص ١٢٥ المنبال فارت الرواد

رَأَى فِي مَنَامِهِ وَلَهُ يُزِ الْهَاءُ الأَكْبِرُ فَلَيْسٌ عَلَيْهِ غُسُلٌ. '

رای بی منامید و سیرات میں رہوں ۔ وحسن ) ۲۹۶ میں جے کش کیاہے محمرین ایعقوب نے محمرین کیگا ہے، اس نے احمد بن محمرے، اس نے علی بن محمرے اللہ ا سین بن اب علا ہے اور اس بھر اس کے بہت احتمام ہو گیاہ گرجب بیدار ہوتاہے قوائے گیزوں اور جم پریان (منی) کے الفائن ريون جي الرواي علم يه المستب و المان المن المنظم والحب فين المن "منظم المن المنظم على عليه السام في إما كرت على المناسطة المناسط سرف بزے یا آل استی اے آنے کے ساتھ خاص ہے، لیس اگر کوئی انواب دیکھے لیکن پائی نہ ویکھے تواس پر مشل میں ہے۔ قَالْنَا مَا رُوَاهُ مُعَدُدُ بِنَ عَلِيْ بْنِ مَعْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّغِيرَة عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ عَنَارٍ قَالَ: سَالَتُ أَبَّا عَبْدِ اللهِ حِكَنِ الرُّجُلُ احْتُلُمْ فَلَنَّا اثْتُبُهُ وَجُدَّ بَلِّلاً قَالِ لَيْسَ بِشَيْءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يُفْغِف فَعَلَيْهِ الْفُسُلِ. ا

( من المالية عن وه عديث في بيان كياب محدين على بن مجوب في عباس بن عبدالله عن مغيره سرال المد مادين عدرے اوراس نے کیاک میں نے حفرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے نوچھا:"کسی آدی کو احتمام ہوتا ہے اورجب وہ و کتاب و توزي و قلت الوكياكر عدا المحاليد " وكل يعي نيس مكريد كه وه مريض مواقاس صورت مي الت كزوري ما بولى ب تبال ي مل واجب ".

غَلَائِنَافِي الْفَيْرَانُونَ أَنَّ الْفُسُلِ يَجِبُ مِنَ الْمُنَاءِ الْأَكْبِرِ الْأَفْدُ لِا يَتَكُونَ هَذَا الْسَاءُ هُوَالْسَاءُ الْأَكْبُرُ لَا أَنْفُ يُعْرُبُهُ مِنَ الْعَلِيلِ قَلِيلًا قَلِيلًا لِمُعْفِهِ وَ قِلْةِ حَمَّ كُتِهِ وَ لِأَجْلِ وَلِكَ فَصْلَ عِلَى الْخَبَرِيَيْنَ الْعَلِيلِ وَالصَّحِيجِ وَيُرِيلُ وَلِكَ يتانا.

تی صدیث بھی ای گزشتہ حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں بیان ہواکہ عنسل منی کے آنے سے واجب وہ اے کھا گھ مین ممكن ب كريد بالى محل وى برايال امنى) موسالبت وه يار آدى ساس كى كرورى اور حركت كر مم موت كى وجدت قوالا تحوز اکر کے نظاموا کی وجہ سے اہم نے اس حدیث میں بھار اور صحت مند کے ور میان قرق بیان فرماد یا۔ اور اس کی مزید وضاحت ال مندرج الل حديث عدوقى ب-

مَا رُوَّا وَالْحَسَمِينَ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةً عَنْ حُسَيْنِ مِن عُفْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةً بْن مُضْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ إِنِّي عَبْدِ الله عَ رَجُلُ احْتَلَمُ فَلْنَا أَضِيحَ تَقَالَ لَ تُرْبِهِ فَلَدُ يُرْبِهِ شَيْدًا قَالَ يُصَالَ فِيهِ قُلْتُ وَرَجُلُ وَأَى فَ الْمَدَّامِ أَنْهُ اخْتَكُمُ فَلْنَا قَامَ وَجَدْ بِنَلَا قَلِيلًا عَلَى هَرِفِ وَكَرِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلُ إِنَّ عَلِيبًا عَكَ يَعُولُ إِنَّ الْغُسُلُ مِنَ

> الأن في المحمد تغريب الدوي على المحمد المعمد الم في المال المرابع المال المال

و تولی ہے۔ طویت سے م اورور طویت ہے جو کم ہونے کی وہیں کیا تھی کرنے نظے اور بام طور پرائٹی کی تر تکلتی ہو بلکہ ای ہے زیادہ انگلتی ہو۔

رون المد من على يعلى المن سعيد في القال عند الله المن على الله المن المن المن الله الله الله الله الله الله ال الماد على "داراوى كالبنات كرا يمل في إلى المولات كوفوات على المال المال المال المال المال المال المال المال الم لليافة المال عالى عالى صدي تولال عدو طويت أو يمنى ( ير ال ) " رايا و "س واب الله على الا ال عالى على الد عد ت و ميدانده مؤديا كرت في فشل صرف راع بال (زياده عن) كى صورت عن داب روع ي وَمُنْ مُنْ أَوْمُنُكُمُ لَعَبِيلِ مُقَارِقٌ لِعُكُمُ الصَّحِيمِ أَيْصاً.

ين واران على على على منداوى على علم على منتف او في مند ، جرويل يه حد يني اللي الله الراني في .. مَا رُوْ وَمُحَدُدُ بُنُ عَلَىٰ بُنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَيَّاسِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُعِيزَةِ عَنْ حَريزِ عَنْ مَيْدِ اللَّهِ بَي الْعُلُولِ عَنْ لْ عَنْدِ لِنَهِ وَقَالَ: قُلْتُ لَمُ الرَّجُلُ يَرِى فِي الْمُعَامِرَةِ يَجِدُ الشَّهِوَّةُ فَيَسْتَبْعِظُ وَيَنْظُرُونَا يَرَى عَيْسَاتُ مِنْ فَي لَدُ لَيْنَ وَيَعْرُمُ قُالَ إِنْ كَانَ مُرِيضاً فَلْيَغْتُسِلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ مَرِيضاً فَلَا ثَيْنَ فَالْ قُلْتُ لَوْ فِيا وَفَي رَدِينِ وَاللَّهِ فَالْ قُلْتُ لُوْ فِيا وَفَي رَدِينِ وَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَا قُلْتُ لُوْ فِيا وَفَي رَدِينِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَيَا وَفَيْ رَدِينِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَكُولُ لِي اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْ اللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لَلْلَّاللَّا لِللللَّالِي لَلْلَّا لَلْ اللَّهُ لَلْلَّا لَا لَلْلَّا لَا لَا لَا للللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْلَّاللَّهُ لَلْلَّا لَا لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَلْلَّا لَا لَا لَا لَا لَلَّاللَّا لِللللَّلْلِيلُولُ لَلْمُ لَلَّا لَلَّهُ لَلْلَّا لَلْلِلْلَّالِي لَلَّهُ لَلَّا لَلَّا لَلْلَّالِي لَلْلَّالْ لَلْ 

مج الرود سي فقل كيات محد بن على بن مجوب في عباك سيدال في مبدالله بن مغيره سداال في حداث ے میں نہ بن فی یعفور سے اوراس نے کہاکہ میں نے دھٹرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بریمان ایک آوی شہرت المُنافِ وَإِنَّا عِنْ إِلَّا الْعَلَامِ الروكِي لَمَّا عِلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللَّهُ مُن آتا مكر تحورُ ي ويرو اللَّهُ عَلَى الدر طويت غاري الله أن ے اوّل معرب الرفرال الله الله الروه مر يقل الله الله الله الله الله الرم يقل أيل الله الله الله الله ے المان نے كہائى نے بوجھا: "ان وولوں يم كيافرق با" فرمانا: "كيوكلد أوى جب صحت منوع بات والو مُعَالِمُ لِكُلِّمَةِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ الْرَمِ لِعَنْ يُولِوْ آبِيتِهِ مِنْ لَكُتُوا مِنْ "-

للْفُونَ مُوسَى بُن جَعْظَر بُن وَهُمِ عَنْ وَاوْ وَبُن مَهْزِيارَ عَنْ عَلَى بُن إسْتاعِيلَ عَنْ خريزِ مَنْ مُعْلَى مُن مُنسِيم قُل: قَلَتُ إِنْ خِعْفِي مِ رَجُلُ رَأْسِ فِي مَنَامِهِ فَوَجَنَ اللَّذَةَ وَ الشَّهْوَةَ ثُمْ قَالَ فَمَمْ يَرَق شُوبِهِ عَيَمَا قَالَ الْ فَانْ

المراس وواح والمرام mary rights with لم بن الله المريبال المقرب به من كامني سكون اور و قارب يا تعلى اور تقيرت اوريبال المقرع الفرست أن ين ب

مَرِيعًا فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحاً فَكُلَّ عَلَيْهِ . \*

( بہوں ) ہے ، اس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یو چھا: "ایک آوئل نے اور ے رویا ہے۔ اور شیوت آنے گل ۔ پھرجب بیدار ہواتوا سے کیڑوں پر کوئی نشان میں مارا آرام او کا؟)"۔ فرما ما:"ا گرم یض تعالواس پر منسل داجب ہے اور اگر صحت مند تعالواس پر بچو بھی نہیں ہے"۔

## باب نبر ٢٥: كوني آدى اسيخ كيرول يرمني ديكھے مراحتكام يادنه مو

أَخْبَكِنَ الشَّيْخُ رَجِتَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَجِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَن الْحَسَيْنِ بْن سَعِيدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمْعَةَ عَنْ سَمَاعَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى في ثِيَّابِهِ الْمَبَقُ بَعْدَ مَا يُضِعُودَ لَمْ يَكُنْ رَأَى لِمِنَامِهِ أَنَّهُ قِي احْتَلَمَ قَالَ فَلْيَغْتَ لِلْ وَلْيَغْلِلْ ثَوْيَهُ وَيُعِيدُ صَلَاتُهُ \*

(موثق)دے٣١٦ بھے صدیث بیان کی ہے فی رحمة الله علیہ نے احمد بن محمد سے اس نے اپ باب 3 سے اس فے مسروط حسن بن المان سے، اس فے حسین بن معید سے، اس فے حسن " سے، اس فے زرع سے، اس فے عام سے اور اس فے كالديد نے حضرت الم جعفر صاوق علیہ السلام سے بوجھا:" کوئی آدی صبح کے وقت اسینے کیڑوں پر منی دیکتاہے لیکن اس نے خواب می احلام ہوتے ہوئے نہیں ویکھا(کیا تھم ہے؟)"۔فرمایا:"اے عسل بھی کرناجاہیے، کیڑے بھی وعولینے جائیں اور فراقی دوبارويز هني جائيا"۔

وَ رُوَى أَحْدُدُ بُنُ مُحَدِّدٍ عَنْ عُشْمَانَ بْن عِيسَى عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَلُتُ أَبَاعَبْدِ اللهِ ع عَن الرُّجُلِ يَمَّامُ وَ لَهُ يَرَقِ تُومِهِ أَنْهُ احْتَلُمْ فَوَجَدَ لِ لَتُوبِهِ وَعَلَى فَحَدُوا الْمُاءَ مِلْ عَلَيْهِ عُسُلٌ قَالَ نُعَمُ.

(مو ٹن) ٢-١٨ ٢- نيز دوايت كى ب احمد بن مجوب نے حال بن مينى سے ،اس نے ساعد سے ،اس نے كہاكد يس في حدث الم بعفر صاوق عليه الساوم سے بع جيا:" ايك آدى سويا ہے ليكن اس في احتلام والل كوئى خواب نيس ويكمااس كر باوجودا ك كيزون اوردان برر طوبت ويكما ب توكياا ي حسل واجب بو گا؟" \_ قرمايا: " ي بال" -

قَأَمًا مَا رُوَّاهُ مُحَثَدُ بُنُ عَيْنٍ بَنِ مَعْبُوبٍ عَنْ خَيْنٍ بَنِ مَعْبُوبٍ عَنْ عَيْنٍ بْنِ البِسْنُدِيّ عَنْ حَتَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

و تبغرب الاحام ال ١٩٩٠ 2 تيزيب الانكام ي الاي 1 3 يبال لَكُنَا يُن ب كرور ميان عن مفاد (راوق) ما قطاء كياب. 4 يا السين بن معيد كالجالي حسن بن معيد ب. المال المراس تبديب الاخلام الماس المراس

فَعَيْبِ عَنْ إِلَى يَجِعِيدُ قَالَ: سَأَلُتُ أَبُاعَيْدِ اللهِ عَنِ الزَجْلِ يُعِيدُ التَّوْبِهِ مُنِياً } لذي عَمَالَةُ المُثَلَّدُ فَال لِيغَسن

بداد بعد بسرور المرابعة جس روانيت كو نقل كياب الدين على من مجوب في عن مجوب المرابعة جس روانيت كو نقل كياب الدين على من مجوب المرابعة على من مدى ا میں اس میں اس میں اس نے شعیب سے دائی کے ایوالیے سے دادرائی نے کہال میں نے معنوت اور جھنو میدانی علیہ اس کے اس کے اس کے اس میں اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس 

و المستخدم المُولِين إلَى الوجه في المجتمع بينظها الى الشوب الدى الايشاء الذي المتعناد في المعتاد المؤلم من وخَرُ مَلْيَهِ مُنِيًّا وَجَبَ عَنْيِهِ الْفُسُلُ وَإِمَادَةُ الصَّلَامِ إِنْ كَانَ فَنْ صَلَّى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فَنْ تَمَا الْخَيْلامِ فَامَامَا عُارِكُمْ فِيهِ فَيْرُا فَلَا يُوجِبُ عَنْيُهِ الْفُسُلُ إِلَّا الْتِقْنَ الاختلام.

تر مدیث کرشته وه مدینول کے منافی نیس ہے کیونکہ یہاں انہیں اکٹیارے کی کیفیت یہ او گیا کہ وہ کیزے وہ دوروں المران المران على من الران على من بالى جائے اواك يو عنسل بهى واجب بو كااور اكر يول المرازية عد يوانو والداري جي والمان على أيو مك مو مكن به واحتلام كو بعول كيابو ليكن الركيز الدوس وال عند ساته مشترك استهل عمل عهال قال میں بین ال وقت تک مختل واجب شہیں ہو گاجب تک احتلام ہونے کا لیقین نہ ہو۔

#### ب نبراا: مردا كرعورت كى اندام نهانى كے علاوہ ميں مصاحبت كرے اور صرف اے الزال او\_

لَنَهُ لَخَنَيْنَ يُنْ عُبِيِّهِ اللَّهِ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِي بْنِ مَحْمُوبِ عَنِ ابْن أِب عُنْهِ مَنْ حَفَادِ عَنِ الْحَلِينِ قَال: سُهِلَ أَبُوعَيْدِ اللهِ عَقِن الرَّجُل يُعِيبُ الْمَزْأَةُ فِيهَا دُونَ الْفَرْرِ أَعْلَيْهَا لَحُسَلَ إِنْ هُو <sup>ا</sup> الْمُذَا الْمُثَوِّلُ فِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلُّ وَإِنْ لَمْ يُثَوِّلُ هُوَ تَكَيْبُ عَلَيْهِ غُسُلٌ. أ

المان في ب عدال في ابن ابي عمير عدال في حماد عدال في طبي عداد الله علم عداد الله علم عداد ق مرادم علی چاکیاکہ کو فی آدی اگر جورت کی اندام نہائی ہے سك الكراس سے مباشرت كرے اورائے انزال دوجائے ليكن 

> المارة والمارة تبنيت الالمام عاص الما یانی وش عمر ایت کر ایت و طی بالد مر مراد خیر ہے۔ اور فر ق سے مراد اگلی اور پیچنلی دولوں شر مگاہ تال -

بولةم ديه جي فسل داجب نيس موكا".

ي من المرب و المرب المرب المربع والمعال الذا الله الرجل المتزاة في دُيُرهَا فَلَمْ يُنْوِلْ فَكَا غُسُلَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَنْوَالْ فَعَلَيْهِ الغشائ والغشان عليقال

الفُسُلُ وَلا فَسُلُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَن عَمِينَ عَمِينَ عَمِينَ عَمِينَ عَمِينَ عَمِينَ عَمِينَ عَمِينَ و (مرفق ) عدال عد الحرين عمد في مرفق عمر الله عن القبل كياب الكرم الماضية عربيا الأوم والمحاسسة في المعالمة الم (مرقوع) کے ایم کا ایک ایک مدے بری سے اور ایک میں جو کا۔ اور اگر میز و کو انزال ہوجائے تو مرف ای میں فایشونی ا مجامعت کرے اور اے انزال شد ہو تو دو تول پر مسل نہیں جو کا۔ اور اگر میز و کو انزال ہوجائے تو مرف ای پر من الہمن عورت يرواج أيل او كالد

مُحَدُّدُ بْنُ عَبِنْ بْنِ مَعْبُوبٍ عَنْ أَحْدَلَ بْنِ مُحَدِّدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَعْبُوبٍ عَنِ الْعَلَامِ بْنِ زَيْدِن عَنْ مُعَدِين مُسْمِم قَالَ: قُلْتُ إِنِّي جَعْفَى مِ كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَوْأَوْإِذًا رَأَتْ فِي النُّوْمِ أَنَّ الرَّجْلَ يُجَامِعُهَا فِي وَرَجِهَا الْغُسُلُ } لَا يُبْعِلُ عَلَيْهَا الْفُسُلُ إِذَا جَامَعُهَا أَدُونَ الْغَرْجِ فِي الْيَقَطَّةِ فَأَمْنَتْ قَالَ إِذَّتُهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الزِّجُلَ يُجَامِعُهَا ق وَجِهَا قُوْمِتِ عَلَيْهَا الْفُسُلُ وَ الْاخْرُ إِنَّا جَامَعَهَا وُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْفُسُلُ إِذْنَهُ لَهُ كِذَعِلْمُ وَلَوْقَ أَوْخَلَوْنُ الْيَقْظَةِ وَجَبُ عَلَيْهَا الْعُسُلُ أَمْنَتُ أَوْلَمُ تُعْنَدُ

( می اس معدال معدال می من مجوب في احداد محد من محد من من مجوب سدال في علايان روي سدال الدين مسلم اوراس في كباك ين في حفرت الم محمر باقر عليه العلام العلاجة إلى وجد الكرجب كوني ورت فواب ي ویکی ہے کہ مروای کی اندام نبانی میں جماع کردہاہے قاس پو منسل واجب کیا گیاہے لیکن جب بیدادی کی حالت میں مروال الدام لبانی کے طاور میں جمبتری کرجاہے، جس سے این کی منی خارج جو جاتی ہے آتاں بے خل واجب آتا الياكيا؟" قرماية "كيوكار ال في خواب من ويكماب كه مرواس كي اندام نباني مين عماع كررباب أو اس الح ال يرفس الب ا و کیا جیکہ اوس کی صورت میں مروف اس کی اندام تبانی میں بھائ فیس کیا تواس پر عشل فیس ہو گا کیو نکہ اس نے و خول انجام لگ

けしてはてもいれてはずってんですけんな

ومع د اللب ما الدي ي ب كدات اعزت الم العلم منه ق عليد المنام من أنوايك

ا يو صديق م فرنت ادري في ك منعيف داوي سند بها و هديشي على في الرائد الراسة الراسة مروق م على اور مر فوري و ويون كاول المؤديد ستد عي أو فقاري ي وعادت ملائه عدم ال

الكانك عن أو صرف على بدال الوال كالخافات و جائى ب الكانك موجود فعا كركات من ما تعاد وكياف ك من عام ك يني الكورو المراء أ الله الى الم يحد مح الوادات "بيدل في مانت" الله في الدون كردواجي ب مدين كاطبوم تبديل بوليد ا آ ہم فقار فرد میں وستابات پر وال کے اول کے جال کی جگری اورو اور المام علیہ السام میں انواب کے موقع پر ممکن ہے کہ کامپ کے ساتھ وواقع مثالت يارى سورتمال وش آفي اور بهر حال خواب مى جناجى بينى على ديكها جائية جب عند أني خار ف نداد خسل واجب فينى اوتار اور اور ان شاج ي ال العامل العام والعامة المساور بالمناه والمائدة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة

الم الرفر ديداري مات عن و قول كرا قاس الورت بي مسل والهداد جاتا بال عن آل إلى الكتي إلى الكتي الديات الم وغل يأو أغلقه من علفها فال غواجة الناأتين فيم الغشان.

رجویت المراح مر البت وو حدیث فتے الل كيا يت مين ان سعير في الن الى عير سدال في من ان من سدال في الله الله الل ام الله المال الم دے مان کرے؟" فرماین" ممان کے درا سوں علی سے ایک ہے اس می ابی منول ہے"۔

وي إلى الافتهار الأولة إلى هذا الفير مرسل مفقوع منع ألفة فيرواسد ، ما فذا خالفة ويعارض بدا المتهاد وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوافِقٌ لِمَذَاهِ وَعَلَى المُعَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّل يُهُوبِ الْقُدُمِلِ قُلَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا وُجُوبُ الْغُسُنِ إِلَّا بِذَابِيلِ يُوجِبُ الْعِلْمَةِ هَذَا الغَيْرَمِينَ أَغْيَارِ الزِياءِ ن المانة الاستمالة الايجاد العمل به.

اللہ كرفت الماديث كے منافى فيس بے كيونكم يہ فرواحد يون كے ساتھ مرسل اور مقلول الى اور من سے قبل بودہ متندا مادیث کامقابلہ نہیں کر سکتی نیزے بھی ہو سکتاہے کہ بیا حدیث بطور تنے بیان ہو کی ہو کیو تک ہے ابض ال ے کا تھے کے مطابق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مشل کے وجوب سے ان کا در بری اللہ ( ویلے سے ان پا مشل واجب کی فالآن كا در مرف ال وليل اور ثبوت ك ساته مسل ك وجوب كالكم الكاياجا مكتاب جوهم اوريقين كا باحث او جبك مدی فی واحد ب جول علم ویقین کا باعث ہے اور نہ عمل کا موجب ہے۔ بال ال پر عمل کر ناواجب فیل او گا۔

### باب نبر ۲۷: جنب آدمی الله کے نام والے سکول کومت چھوے

أفتن المنيخ زحنة المدعن أغتذبن مخشوعن أبيع عن مُختوبين يَعْنَى وَأَحْدَدُ بْنِ إِذْرِيس جَمِعا عَنْ مُختِد بْنِ أَحْدَهُ بْنِن يَعْنِي عَنْ أَحْدَةً بْنِ الْحَدَى بْنِ عَنِيّ بْنِ فَضَّالِ عَنْ عَمْرِه بْنِ سَعِيدِ الْمَدَالِيْنَ عَنْ مُصَدَّقًا بْنِ صَدَّقًا عَنْ عَالَى بَنِن مُوسَى عَنْ أَبِي سَيْدِ الله وقال: لا يَسِشُى الْجُنْبُ ورُحْماً وَالا دِيشَاراً عَلَيْهِ السّمُ الله تُعَالَ. الم أن الد عمد الدين الله الله علي الله عليه في المراكة عليه المراك الله عن الرائة الدين والدين والدين الرائة الدسامدة ان مدقد عدال في عدر ان موى عداد الله في عدرت الم جعفر صادق الميد العلام على كوك آب في

> و المعالم المع Part Part Survey ero/Bruta.

فرمایا: "جب آدی ایسے در جم اور دینار کومت چھوئے جس پراللہ تعالی کا سم مبارک لفتق ہو"۔

عَلَمْنَا مَا رَوَاهُ مُحَدُدُ بِنْ عَلِي بَنِ مَحْدُوبٍ عِنْ مُحَدِّد بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلِيْ بْنِ السِنْدِي عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلِقُ مَنْ إِسْمَاقَ بْنِ عْهَالِ مَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْجُنْبِ وَ الطَّامِثِ يَمَسَانِ بِأَيْدِيهِمَا الذِّرَاهِمَ البِيضَ قَالَ وَ

(موثق) ٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ ١١ ـ البنة ووحديث يحدر وايت كى ب محدين على بن محبوب في محد بن مسين اور على بن سندى النبول في الن یں یکی ہے اس نے اسحاق بین شارے اور اس نے حضرت ابوابرا دیم (امام مو کُ کا ظم علیہ السلام) سے نقل کرتے ہوئے کہاری في الم عليه السلام سے يو چھا: الكمياجنب آوى اور حالفنہ عورت سفيد ور بمول كو چھو سكتے إلى؟ "فرمايا: "اكو كى حرج لمبيل " فَلَا يَكُنَّ الْفَكِرُ الْأُولِ الْأَفْدُ لَا يَسْتَبِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّ الْجَازُ لَمْ ذَلِكَ إِذَا فَمِ يَكُنْ عَلَيْهَا اسْمُ اللهِ تُعَالَى وَإِنْ كَانَتْ بِيعارَى الأول نَفْ مَنْ مَسْهَا إِذَا كَانَ عَنْيَهَا فَن مُسِهَا إِذَا كَانَ عَنْيَهَا فَن مُسِهَا إِذَا كَانَ عَنْهِا

تہیں صدیث مخرشتہ صدیث سے منافات نبیل رکھتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس صورت بھی تجونے کی ابازے وي بوجب ان پرالله تعالیٰ کاانم مبارک تقش نه بوچاہے ووخالص سفید در جم بی بوں جبکہ پیلی حدیث میں اس لیے ان درہی كو جوع في منع كياكيا لفاك النابي كو في اسم المي نقش بو-

#### باب نمبر ۲۸: جنب كاقرآن كوچيوناحرام ب

أَغْمَىٰ الشَّيْخُ رَحِمَهُ الشُّعُونُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَاهِ عَنْ خَرِيزٍ عَمْنُ أَغْرِرُهُ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللهِ عَقَالَ: كَالْ إِسْمَاعِيلُ بُنْ أَبِي عَيْدٍ اللهِ ع عِنْدَهُ فَقَالَ يَا بُنْيُ الْرَا النضخف فقال إِنَّ لَسْتُ عَلَى وَهُو قَقَالَ لَا تُنْسُ الْكِتَالِيَّةُ وَمُسَى الْوَرَقَ. "

(م س) ١١١١ على عديث بيان في ب في ومرالقد في احديث محد الل في الين ياب سه ١١١ م في من ابن ے اس نے حسین ان معیدے اس نے تمارے اس نے جریزے اس نے حدیث بیان کرنے والے سے اور اس نے کہا کہ حزت للم جعفر صادق مليد السلام ي فرزه العاصل الم كري ساتو يض تف قالم عليه السلام فرمايا: "بين إ قرآن جميد يزعوا"، الم كل المالية " عن وضورت فين بول " رتب الم في أربايا: " تحرير كومت يجو نابلا مد ف صفى كو باتحد لكانا" أ

> المنهزب الإولام في السامة والاعام في السام الاعام في الس

و تندب المعام ين الماست آن بي المدار أله الله من "ما المع من أن من من من من المراد الم ویدی تو یہ اور کا میں اور نے کے مطلق افتاء ف کیا ہے۔ میں گئا اور کی یہاں اور کیا ۔ افغارف میں تیز از صابات، محتق اور طامہ جرام ہوئے ک عَنْدُ عَنْ حَفَا وَبْنِ جِيسَى عَنِ الْحُسَمُ بِينِ الْسُحُشَارِ عَنْ أَبِي بَعِيرِةِ قَالَ: سَالَتُ أَنِ عَبْدالله وعَدَقَ قَرَأَ فَا لَنَصْعَف،

ار والل ) مدين سيال في معاويان عيل سيال من حسين ين الحقار سيال في الماري من الماري من الماري من الماري من الماري (مون) المعرف المال عليه السلام س الح جمان "كولى المحض الريغيروضوقرآن مجيد إلى على المران على المران "とうしょうりょう

مَّ الْمُعَامُّةُ وَالْمُعَيِّرُ مِنْ الْمُسْنِ بْنِ فَطَّالٍ عَنْ جَعْفِي بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ حَكِيدٍ وَجَعْفِي بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ أَنِ الصَّبَاءِ جِيعاً . كَأَمُّنَا مَا رُوَاوُ عَيْرُ بْنِي أَنْ لَصَّالٍ عَنْ جَعْفِي بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ حَكِيدٍ وَجَعْفِي بْنِ مُحَد عَنْ إِبْرَاهِيمْ بْنِي عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَنِي الْحَسَنِ عَقَالَ: الْمُصْعَفْ لَا تُسْمَدُ مَقَى عَبْدِ طُهْرِة لا جُنْمِناً وَلا تُسَمَّى خَقَدُولا وْعَنْقُدُ اللَّهِ اللَّهِ كُعَالَ يَعُولُ : لا يُصَلَّمُ إِلَّا الْمُعَلِّمُ وَيَ. ا

( جمول) ٣٤٨ - البند وه صريت يصر وايت كى ب على بن حسن بن فضال في جعفر بن محد بن عقيم اور جعفر بن محد بن الدائميان ے اورانبول نے اہراتیم من عبدالحمید سے اوراس نے حضرت الم ابوالحسن موی کا عم علیہ الملام سے نقل ایاکہ آپ نے ز بنا "آرآن مجيد كوطبارت كے بغير اور جنابت كى حالت على مت چيو دّاور اى كى لكيم ون كواور حاشيہ و بھي مت جيد واور ات (جم ع)ت الكاف كيو كلد الله تعالى فرماتا ب: " لا يُستَنَّمُ إِلَّا الْمُسْلَقَةُ وَى " (السه صرف ياكيز وافراو تن واتحد ولا سَيَّة مِن )".

فَالْوَجْهُ أَنْ هُذَا الْخَبِرَ أَنْ فَحْمِلُهُ عَلَى خَرْبِ مِنَ الْكُرَاهِيَةِ دُونَ الْخَفْرِ. آدای مدیث کی کیفیت ہے ہوگی کہ ہم اے حرام ہونے پر نہیں بلکہ مکر دوہونے یا محمول کریں گے۔

#### باب تمبر ٢٩: جنب اور حائفنه كاقرآن يرهنا

ٱلْحُبَيْلِ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَنِي الْقَالِيمِ جَعْفَى بُن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُن يَعْقُوبَ عَنْ عِذْةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَنْ أَخِذَ بْن مُحَدُدِ عَنِ ابْن فَضَالِ عَن ابْن يُكَيْرِقَالَ: سَأَلَتُ أَبّا عَبْدِ اللهِ عِن الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَعْرَأَ الْغُرْآنَ قَالَ نْعَدْيِكُنْ وَيَشْرُبُ وَيَقْرُ أَنْقُن آنَ وَيَذُ كُرُ اللَّهُ عَزْدَ جَلْ مَا شَاءً.

(موئق) الماعات المح صديث بيان كى ب من رحمة الله عليه في الوالقاسم جعفر بن محد عدال في محد بن ليقوب عدال ف الاست چھر بزرگان سے وانبول فے احمد بن مجد سے واس فے ابن فضال سے واس فے ابن الی بکیر سے اور اس فے کہا کہ میں نے معنرت

اً أن الاسان الارمن الديملز والفقيه مين بهي في عدوق كايم الظرية معلوم بوتائي جبكه مؤلك كتاب المبسوط المن الرائز الرائن بران المهندب يمن - UTENUS CENNIEU الفي المرادة والمناس المادة من المرادة المناسمة المناسال الأراض الم المراج ال الم بعفر صادق مني الملام = يع جمان جب آدى كيابك كان مان على سكنا به اورقر آن مجيد بنده سكنا به ٢٠٠٠ فرمايان كالمالمان المالمان ال

ور الرائع المستحدد عن أبيه عن المستين بن المستن بن أبّانٍ عن المستين بن سعيد عن المستنين بن سعيد عن المستن بي عَدَّ أَبَانِ بْنِ مُثْنَانَ عَنِ الْفُقَيْلِ بْنِ يَسْاءِ عَنْ أِن جَعْفَى مِقَالَ: \* بَالْسُ أَنْ تُتَثَمَّا الْعَايُفُ وَالْجُنُدُ الْقُرُانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُثْنَانَ عَنِ الْفُقَيْلِ بْنِ يَسْاءِ عَنْ أِن جَعْفَى مِقَالَ: \* بَالْسُ أَنْ تُتَثَمَّا الْعَايُفُ وَالْجُنُدُ الْقُرُانَ عن بهن بن مسال من مسال من المراق الم وسو رہا کہ بار ہاں ہے۔ اس میں اور ہے دائی میں مثان ہے دائی نے فضیل بن بیارے اور اس نے مقل کیاکہ اور در مر بقر عليه الملام في فيها إن حافز اور جن عن قرآن في صف عن أو في حرق فيس عن "

أَحْدَدُ بِنَ مُخَدِّدٍ عَن ابْنِ أَنِ عُمَيْرِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ عُبِيِّدِ اللهِ بْنِ عَلِيّ الْعَلَيْقِ عَنْ أَبِي عَلْدِ الله وقال: سَالَتُهُ أَلَتُمْ إِلَا لِمُقَدَّاءُ وَالْحَائِفُ وَالْجُنُبُ وَالوَّجُلُ يَتَعْتَوْهُ الْقُوْانَ فَقَالَ يَقْرَءُونَ مَا شَاؤُوا.

( سیج ) ۳۸۱ ۱۳۸ احدین محمد از این الی همیر از حمادین حثان از هبید النداین علی الحنبی اور اس نے حضرت امام جعفر صاد آر علیه اساس يو چيد "كيافات والي، حالفز ، جنب اوربيت الخلاءے مو كرآنے والے لوگ قرآن پڑھ سكتے ہيں ؟" و فرمايا: " جنا ماندي و سنتر لائا مُعَدُّ بْنُ مَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ بْنِ أَلْ فَطَابِ عَنِ النَّفْرِ بْنِ شُعَيْبٍ مَنْ مَبْدِ الْعَفَادِ الْحَادِقُ مَنْ أِل عَبْدِ الله عِقَالَ قَالَ: الْعَالِفُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْ آنِ. "

(صحح) ۴-۸۲ سے سعد بن عبداللہ ،از محمد بن حسین بن ابوالحظاب ،از نصر بن شعیب،از عبدالففار الحار فی ،اورا س نے کہاکہ عفر ہے ہ جعفر صادق عليه السلام ف فرمايا: "حالفنه جتناجات قرآن يره على ب"-

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ الْحُسَيْنَ بِنُ سِعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بَن عِيك عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الْجَنْبِ هَلْ يَقُرأَ الْقُرْآنَ فْقَالْ مَا يَيْنَدُهُ وَيَتِينَ سَبُعُ أَيَاتٍ وَفِي وَالْيَةَ زُنْهَمَّةً مَنْ سَمَّامُةً قَالٌ: سَبْعِينَ أَيْدً.

( مو ٹق )۵۔ ۳۸۳ لیکن وہ صدیث ہے روایت کی ہے حسین بن معید نے مثان بن میسی ہے اس نے سرے اورا کرنے کہا کہ گا ئے امام علیہ السلامے جنب آدمی کے متعلق او چھا: "ممیادہ قرآن پڑھ سکتاہے ؟" ۔ توفر مایا: " ایک آیت ہے سات آیتوں تھا"۔ پئو زرمه کی بذریعه عامه (موثق) روایت میں ہے که فرمایا: "ستر آیتیں "دّ\_"

فَلَا يُتَالَى هَذَا الْفَيْرُ الْأَوْلَةُ مِنَ وَجُهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَغْفِضِ الْأَغْبَارُ الْأُوْلَةَ بِهَذَا الْفَيْرِ تَقُولُ إِنْ قُولَهُمُ

التبذيب الإحام فالس وتغريب الإحام فااعل عاا المراد الإدام فالم الماس المناب العامل المناس ١٣٥٠

مِنْ بِكُنْ بِأَنْ لِكُنْ وَاهْمَا شَاعَا مِنْ أَيْ مَوْسِمِ شَاءَمَا بِيَنْكُوْ بِينَ سُومِ كِانْ أَدْ سَعِينَ لِيدُ ا ور مديد كوش وليك احاديث عدود والمراح كرين من ألى الدي يدع و كرال مريد الدين كرا موال عليم فا يح وي - الرووا ك طرح كر بم ي كرد كل كروائد معمودي عيم الطام كان فريدي كروائد على المراح والمراح المراح ال

نى يى عاد المراجع المراجع المراجع المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

و وفي أن تغيل مَذَا الْمُعْرَدُ عَلَى عَوْبٍ مِن الاسْتِعْيَابِ وُونَ الْعَقْرِ، وَيَجَابِ وَ الْأَلْمَادُ الأَوْلَةُ تَعْمَلُهِ عَلَى المعدد فأشا العاديم التي فيها السخدة قلا يجود لفسا أن يندر من حال يدل من وبدما.

ور مرى ان احاديث كو مستحب موت ير محمول كواجات واجب اوت يا ليس جبل حاديث أو جا كراوت يا محمول أو مات ميكن البية واجب مجدوداني مور قول كي محاوت مذكوره حالول عن جائز التي الداوران عمري مند ديدة في صديد والات

المُون بِهِ أَخْهَدُ بْنُ عُبُدُونِ عَنْ عَبِن بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ الزُّيرُ عَنْ عَبِن بْنِ الْحَسْن بْن فصال مَنْ عَبِد مَا تَعْسَى بْن أَل نَهُونَ مَنْ خَنَاهِ بْنَ عِيكَى مَنْ حَرِيزِ مَنْ أَرَازَةً وَ مُعَمِّدٍ بْنَ مُسْلِمٍ مَنْ أَنِ جَعَفَى ع قال: العاطر: الجنبُ يَعْرَوَانِ شَيْمًا قَالَ لَعْهُ مَا شَامًا إِلَّا السَّجْدَةَ وَيَذْ كُرَّانِ اللَّهُ عَلَى كُلَّ عَال.

رم فی الا ١٨٥٠ جي جيس بتايا ہے احمد بن عبدول نے على بن زبير سے اس نے على بن مسين بن فضال سے اس نے مبدار سن ن فی اور ان سے داس نے جماوی میسی سے داس نے حریزے داس نے زرارہ اور محمدین مسلم سے اور انہوں نے معزت الم الدية مد الموام ي يريها: "جنب اور حافظتر يجه قرآن يزه علي الن" فرمايا: " في بان ! دجوجاي سوات عبده وال مورقال ب جور حال ش و کرانی کرین "۔

فَأَمُّنَا مَّنَا رُوْا وَعَنِي يُنْ الْحُسُن عَنْ عَبُره بن عُثْمَانَ عَن الْحُسَن بن مَحَبُوبٍ عَنْ عَلَى بن رفَّاتٍ عَن إِن الْمَيْدَة الْعَذَّاءِ قَالَ: سَالَتُ أَيَا خِعْفِي مِعْنِ الطَّامِثِ تَسْبَعُ السُّجْدَةُ قَالَ إِنْ كَانَتُ مِنَ الغزايم (موقع) عد ١٨٥٥ مالية ووجديث في على ابن حسن في روايت كى ب عمروبن عنان براى في حسن بن مجبوب ماس في على ن اللب عدال في الا عبيده عذامت اوراس في عضرت المام محمد إقرطيه السلام " عدم إلى عائد سجده والى آيت من آلاك المن فرمايان الرواجب مجدول يل عب الوسني حده كرك"-

فَلَا يُنَاقَ هَذَا الْغَيْرَ الْأَوْلِ وَكُنُونِسَ فِيهِ أَنْدُيْمُ وَلَهَا أَنْ تَقْرُأُ الْعَزَائِمَ وَإِنَّا قَالَ إِذَا سَيَعَتِ الْعَزَّتِمَ تُسْجُدُ وَ وَلِكَ أَيْضا مُعْمُولٌ عَلَى إلا سُتِعْبَابِ إِذْتَهَا عَلَى حَالَ لَا يَجُوزُ لَهَا مُعَهَا السُّجُودُ.

> الكرب الإدعام في الحري ١١٠ الأن المراد المرتبذيب الإدعام ن اص ١٦١١ وجفل منول عل عدمت المام جعفر صادق عليه السلام عن جيمار

آ اور معدد الماديد على منافى فين ب كو تكداس شرائك أو في بات الرائيل يو في كراس مورت كيف الدر الم ا بوائد مول كياجا الكار كو تكدال كي حالت الحاب كديس على جدوكر تاجاز فيس مواد

#### باب نمبر ٢٠: جن اور حالفذ كاتيل اور خضاب لكانا

أَغْبَكِنَ الشَّيْحُ رَحِتِهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحْدَى عُنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسُونِ بْنِ الْحُسُنِ بْن أَيَانِ عَنِ الْحُسُونِ بْن سَعِيد عَن الْقَابِ بْن مُعَلِدِ عَنْ أِن سَعِيدِ قَالَ: قَلْتُ الْإِي إِبْرَاهِيمَ مَ أَيَخُتُصِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبُ قَالَ الأَقْلُتُ فَيَغِينُ وَيُ مُغْتُمتِ قَالَ لَا ثُمُّ مَكُفَ قَتِيلًا ثُمُّ قَالَ يَا أَيَا سَعِيدٍ أَفَلَا أَوْلُكَ عَلَى ثَيْءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ يَلَ قَالَ إِذَا اغْتَمَيْتُ بالمناه وَأَخَذَ الْمِثَاءُ مُأْخَذُ وُوَيُدَأُ فَمِينَيِدُ فَجَامِعُ. أ

(منعیف) ا۔ ۱۹۸۹۔ مجھے صریت بیان کی ہے شیخ دحمۃ اللہ علیہ نے احمد بین مجھ سے ۱۱س نے اپنے باپ سے ۱۱س نے حسین بین تھی، ابان ے اس فے حسین بن معیدے اس فے قائم بن حجرے اس فے ابو معید عصاور اس فے کہاکہ میں فے ابوابرا ایمان ا وم موی کاظم علیه السلام) ہے سوال کیا :"کمیاجنات کی حالت میں مرو خضاب اکا سکتاہے؟" فرمایا: "فیوں" کیا: "کفار عالت میں جنب ہوسکتا ہے؟"۔ فرمایا: "نیس"۔ پھر تھوڑی ویر تغیرے فرمایا: "ابوسعید ای تتہیں ایسا عمل بتالال دے تمانیامید سكو ٣٠٠ - كها: ٣٠٠ بالكل " فرمايا: "جب تم مبندى ك ساتحه عضاب كراواور مبندى اينار تك جمائ تواس وقت تم جماع كرستن و". وَبِهَذَا الْإِسْتَادِعَنِ الْحُسَيْنِ بُن سَعِيهٍ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْن يَعْرِعَنْ كِرُوبِينَ الْبِسْمَيِينَ قَالَ سَبِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللهِ ع يْقُولُ لَا يَغْتَفِبُ الرَّجُلُ وَهُوجُنُتُ وَ لَا يَغْتَسِلُ وَهُو مُخْتَفِبٌ.

( کا تھیج ) ۲۷ ـ ۱ ـ ۱ منی اسناد کے ساتھ از حسین بن سعید ،اڑ قبد اللہ بن بحر ،از کردین المسمعی اور اس نے کہا کہ بیں نے عفرت ، جعفر صادق ملید السلام سے سنا کہ آپ قرمار ہے تھے: ''آوی کو جنابت کی طالت میں فضاب اور فیضاب ایکانے کی حالت میں عشل ٹیک 400 2 100

وَ الْحَيْلِ أَخْمَدُ بِينَ عَبْدُونِ عَنْ عَلِي بِينَ الْمُعَدِّ بِينَ الرِّيدِ عَنْ عَلِي بِينَ الْحَسَن بِين فَضَّالٍ عَنْ عَلِيهِ إِلَى عَنْ عَبْدٍ يَعْقُونِ الْأَخْتُرِعْنَ مَامِرِيْنِ جُنَّ المَمَّعْنَ أَبِي عَيْدِ اللهِ عِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْمَائِشُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا

> البغريب الاجع في السامة والفاد الرب م الالع معيد مقار في عداور الرافاع بشام الله ويالناب المرتبع الاحقامين الحمراوا اليال مراويب كراياكام فين كراويات الرائ عالى كران الم

تُعِيبُ وَمَنْتِهَا الْخِفَابُ وَالْأَيْخِيبُ هُوَ مُنْتِمِ عِفَاتِ وَكَايَتُهُ مُوعَلَّدٌ

( مجول ) ٣٨٨ - اور يصح فروى ب احمد بن عبدون ف طى بن احمد بن الى سنة الى ان است بن المشال سن الل ف الله في مر بریا ہے۔ اس کے اسینے بچا بھتوب الا محرے مائی نے عامر بن جذاب سے مائی اے کہاکہ بن نے ماعد سے امام جعفر صادق علی بن مورد به قصر " جنابت اور ميش وال مورت قضاب مت الأمي اور قضاب كل وولى عالت عن قدم ولوجاب و عليات اورف ي عرب كواور جنابت والامرو الحي تشاب تداكا ال

وْأَمْ مَا رُوْ وَالْحُمْرُونَ مُعِيدٍ عَنْ فَصَالْقُ عَنْ أَنِ الْمَعْرَى عَنْ سَاعَةُ عَنْ عَنِ قال: سَأَتُ الْعَيْدَ الصَّالَةُ عَنْ أَن المَا وَعَنْ لَيْنُ وَالْعَالِسُ أَيْفُتُهِ بَانَ قَالَ لَا بَأْسَ. ا

إمراق ) مر ١٨٩ والبط ووصريك يف فقل كياب مسين بن سعيدة فطالدت والراف المواسة والراف المدارات م الے) اوراس نے کہاکہ میں نے عبر صالح (حضرت المم موی کاظم) سے ہا: "جندت اور حیض والے او اور المان الا سے -" - 150 60 60 may - -

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةٌ عَنْ أَنِ الْبِعْرَى عَنْ غَيي عَن الْعَيْدِ الصَّالِحِ عِقَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعْتَصِدُ وهُوجَنْتُ قالَ ؟ ياب وعن كنزاة تلفقك وهي خاطس قال تيسل بمبأس. \* •

المعیف عد • ١٩٠٠ كى سے داس فے قطالہ سے داس نے ابوالمعز اسے ، (اس نے علی 5 سے)اور اس نے كياكہ جن نے عبر صاخ مير العام سے يو چھا " اياجناب والداآوي محضاب لكا سكتا ہے؟" فرمايا: "كوئى حرج تبين سے" فري جمان الكي الفت على حالت على ارت نضاب الاستنب ؟ " \_ فرما ما: "اس مي مجي كو في حرج فيين ہے "-

عَيْنَ مِنْ إِذَا هِمِهَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَيْنَ عَنِ السُّكُونَ عَنْ أَنِ عَيْدِ اللهِ مِقَالَ: لَا يَأْسُ بِأَنْ يَغُتُم بَ الرَّجُلُ وَيُجْبِ الْعُو مُغْتَفِبُ وَ لَا يَأْنَ يَكُنُوْوَ الْجُلُبُ وَيُحْتَجِمُ وَيَزَّيْحُ وَلَا يُذَهِ فَ لَا يُذُوقُ شَيْعاً عَشَ يَغَسِنَ يَدَيْهِ وَيُتُسْتَعَلَى فالفالغال مِنْ فَالْوَسْخُ.

المعيف) ١٠١١ من بن ابرائيم في القل كياب اين والديدان في قلى عدال في مكوني عداراك في من عدال جم ساق ميد العام ع كر آپ فرمايا: "اس بات يل كوني مضافة فيس به كد المان عضاب الا كر نصاب كر مات شراب

> المنتب الدوام بق المن الما المعرض والمستنب اليدنوش واضافي آليب 148 1 300 1 1945 الموادق المالية المؤل فاح كو القد تبنيب الدخاص فاحل عا

ہو۔اوراس بات میں مجی کوئی حرق نیس ہے کہ جنابت والناآد می فورولگائے، تھامت (Cupping) کرائے اور النا ہو کی اور ا الرواون والمسال والمراكل الرائية المساكمة الكان الكان الكان الكان المراكي في المين المراكب إلى المان المراكبية البية بب على بالمحالة و مولى المراكل الرائية الكان الكان الكان الكان المراكب في المراكب المراكب المراكب المراكب قالونه في الجديم بين هذه الاختيار أن تغيل الأولة على خاوب من الكراهية دوى العظول الانتشاط الأي

توان احادیث اواکشاکرنے کی کیفیت بچھاس طرح ہوگی کہ گزشتہ احادیث بٹی سے کرنے کو کر دواو نے کول ایوں ہوئے بر نیس تاکہ احادیث میں تناقض بیدائد ہو۔ اور اس صور تحال بر مندرجہ ذیل سے صرف بھی والالت کرتی ہے ا

مَا رُوَا وَ مَعَدُ يُنْ عَبُوا اللَّهِ عَنْ أَحْمَدُ بِنِ مُحَمِّدٍ بِنِ عِيمَى عَنْ مُحَمِّدٍ بِنِ الْحَسَن بُن طَلَّانِ عَنْ جُعَفْر بَن يُولْدِ ال أَيَّا وْكُتُبُ إِلَى الْعَسَن عِنْن الْجُنْبِ يَغْتَهِبُ أَوْيْجِيْبُ وَهُو مُغْتَهِبٌ فَكُتُبُ لا أُحِلُ لَذَا

( جبرل اعد ١٩٣٠ في بيان كياب معدين فيدالله في الدين محدين فيلي عدائن في محدين حس بن ابان عدار في عِنْ عال في كلا الله ك والدف عفرت ابوالحن (المم موى كاظم) كو على علمان الله جب أن علد لكستات " إخفاب لكاكر جنب بوسكتاب ؟ وقوام في جواب من لكها: " فيصير بهند نيل ب" .

فَجَاءَ هَذَا الْخَبُرُ مُرِيعاً بِالْكُرَاهِيَّةِ دُونَ الْحَقْرِ.

تو صرف والشح طور پر بیان کر ری ہے کہ یہ عمل محروہ ہے جرام نیس ہے۔

الحُسَيْنَ مِنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَن يَحْمِ عَنْ حَرِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَقِي عَبْدِ اللهِ ع الْجُنْبُ يَدْهِنُ ثَنْ يَعْسَبِ لَ قَالَ اللهِ (ضعیف) ٨١ - عهمو حسين بن معيد واز عبدالله بن بح واز حريزاوراي في كهاك مي في حفرت ارام جعفر صاوق مي الوم ما ع يهد: " لياجنب آوي علي لكاكر عشل كر مكتاب "" \_ فرمايا: " فيين" .

قَالُوجَمُلِ فَذَا الْغَيْرِ فَذِبْ مِنَ الْكُرَاهِيَةِ حَسْبُ مَا ذُكُرُونَا فُلْ رَوْلَيْهِ السُّكُون.

الاس صدت أل صور تعالى يد ب كدات لمى كروه قرار وياجائ كاجس طرح كد يم في سكونى كاريدم وال صدف أ يع و الريع اليار

باب نمبرا، جنابت والے كاكلى كرنااور ناك ميں يانى پر حانا

ٱلْمَجْلِ الشَّيْخُ رَجِلَةُ التَّفْعُنُ أَخْتَذَ بْنِي مُعَقَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ الْعُسُلِينِ عَنْ مُوسَ بْنِ

191-1913 1801-1-1 المع في في من الدر تبقيب الما يكام في المن الم

مُعَدَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِين سِنَانِ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهُ عِلاَيُجْنِبُ الْأَنْفَ وَالْفَرَانُهُمَا سَالَ نِ ( ضعیف ) در ۲۹۳ سر بیگے عدرت بیان کی ہے شیخ ر مردانلہ علیہ نے اتھ بی محمد مان سفال بیا ہے اس کے تھری جی سے

ر سیب ہے۔ اس نے محد بن حسین سے اس نے موئی بن معدان سے ماس نے عمیدانلہ بن منان سے اوراس نے کہا کہ وہن سے اوراس معرف مارق ملی المام فرمايا: " تاك اور منه كالماني جنب فيس اوت كيو نك يه بنية واسك اوت إلى الت

عَنْدُ عَنْ مَعِي بْنِ الْحَكِمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً عَنْ أَنِ يَكُمِ الْحَطْرَي مَنْ أَنِ عَبْدا الله وعَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْعَةً:

وحس ) ١٠١٤ - ١١ ال ي على بن عم عداى في سيف بن عميره عدان في العالم الحفرى عدان المراجعة ر من الله المعلم من الله من فرمايا: "آب يكي كرنااور ماك ين باني چيرها ياضر وري نوي من المراح عديد الله تيم المراك أي

عَنْهُ عَنْ أَبِي يَعْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ يَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ بِثِي عَبْدِالله ع الْجُنْبُ يَسْفَفُوهُ وَسَنَتُسْقُ قالَ المِسْا يُجْنَبُ الظَّاهِرُ. أ

(م سل) ٢٩٦٥ على سي الماك في اليويكيي واسطى سي ماك في الين العنى بزرگان سياوران في كماك ين في منزية الم جعفر صادق عليه انسلام سے مع جھا: "كيا جنب آؤى كلى كرے اور ناك يس مجى بانى چرسان "منفر ، يا " نسين انسان اوس ف عالم ى - T. S. - V. U.A.

لْحَبَاقَ الْحَسَيْنُ يُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْتَدَ بْن مُحَتِي عَنْ أَبِيدِ عَنْ مُحَتِّدِ بْن عَبِي ال عَنِ الْحَسَنِ بْنِنَ رَاشِي قَالَ الْقَلِيمُ الْعَسْمَى بِي وَلَيْسَ فِي الْفُسْلِ وَأَدِي الْوَشْو مَفْسَقَةُ وَلا سُتَشَفَّ لُي. ( مي ) مدعه سر مجه حديث بيان كى ب حسين بن مبيد الله في احد بن محد ال في اليه باب ال في مدن كان مجوب ت ال في محدين فيري سدواس في حسن بن واشد سداوراس في كباك فقيد مسكري معزت الم على لتى مايد العلام ف قرايان منسل اوروضويس كلي بهي واجب نبيس باورناك بيس پاني چوسانا تهي

المناب الدوم الماس الماس ا من الما المام ا -CML218 المراق والمراجع بتبريب الاحتام المراس المسالة منتزب الدودم على ب "احدين محدار على بن علم "اور يكل محج ب-المرسال مها في المراسية التالاهان أواشع أل ITA TO PERHAPIT عَأَمْنَا مَنَا رَوَاوُ الْحُسَيْنُ مِنْ سَعِيدٍ عَنْ حَسَادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنِي يَصِيرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللهِ عِنْ غَسُلِ الْجَنَالَة قَعَالَ ثَمْبُ عَلَى يَدُيْكَ الْمَاءَ فَتَغَمِّلُ كَفَيْكَ ثُمُّ تُدْعِلُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ فَتَغْمِلُ فَيْ جَلَا فَيْ جَلَا لَهُ مُ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ فِي الْمَاءِ فَتَغْمِلُ فَيْ جَلَا فَيْ مَنْ مُنْ اللَّهُ فِي الْمُعَالِقِينَ فَيْ مُنْ مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فِي الْمُعَالِقِينَ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ تُمُتُ الْتِادَعُلُى وَأُسِكَ ثُلَاثُ مَوْاتِ وَتُغْسِلُ وَجُهُكُ وَتُغِيضُ عَلَى جَسُدِكَ الْبَادَ.

ر سی البت ووصری بے بیان کیا ہے حسین بن سعید نے حمادے اس نے شعیب سے اس نے او اسے سے الدالدال رس المارية المام جعفر صادق عليه السلام سے عسل جنابت كاطريق إلى مجما أوآب في فرمايا: " يميل اله التحول إلى الا به رسیلیوں کود حوز، پیریانی میں ہاتھ ڈالواور اپنے شر مگاہ کود حو دَ پیر کلی کر وادر ناک میں بانی پیز حاذاور پیر تین مرتبہ اپنے من بازار أرية جرك و مجي وحوداور جمي بحلياني باوس

قَالْوَجُهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلُهُ عَلَى الاسْتِحْتِابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِثَلَّا تَتَكَاتَفَ الأَخْبَارُ،

تواس کی صور تحال ہے ہے کہ ہم اے متعب ہونے پر محمول کریں سے واجب پر نہیں تاکہ احادیث میں تناقض پیدان ہو۔

### باب نمبر ۲۷: جنابت میں عسل سے پہلے پیشاب کے ذریعہ استبراء واجب ب

أَخْبَنَ الشَّيْخُ دَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَحْمَدَ بَن مُحَقْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ العُقَادِ عَنْ أَحْبَدَ بْن مُحَقْدِ بْن عِيسَى عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن مُسْكُانَ عَنْ سُنَيِّكَ نَيْنَ خَالِدٍ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ عَمَّالَ: سَٱلْتُمْ عُنْ رَجُلِ أَجْتَبَ قَافَتَسُلُ قَبْلُ أَنْ يَبُولُ فَخَرَةً مِنْدُ عُن مُ فَقَالَ يَعِيدُ الْفُسُلُ قُلْتُ فَالْمَزْأَةُ يَحْرُمُ مِنْهَا يَعَدُ الْفُسُلِ قَالَ لاَ تُعِيدُ قُلْتُ فَهَا الْفَرَقُ مِيْلَتَهُنا قَالَ إِنْ مَا يُطَّرُهُ مِنَ الْمُزَأَقِ لِتُعَاهُوَمَا ذَالرَّجُل.

(مو أَقَ ) الـ ٣٩٩ من يح صديث بيان كى ب في مرالله في الحدين محمد عند الى في المية باب سه ١١ ك في صفارت ١١ ك في الدة محدین میں سے داس نے میداللہ بن مسکان سے داس نے سلیمان بن خالد سے داور اس نے کہاکہ بی نے حضرت امام جعفر مدار آب السلام ے پاچھا : "كوئى آدى جنب بوااوراس نے پيشاب كرنے سے پہلے عسل كرليابو پھراس سے كوئى (رطوبت) خانا ر طوبت خدر فی دو تو ؟ " \_ قربایا: "وه وو باره منسل قیس کرے گی " \_ (راوی نے کیاک) میں نے بی چھا: " توان ووٹوں می ارق كياب ٢٠٠٠ فرمايا: "كيونك جو مورت سدرطوبت لكلتى ب ١٥٥ و كاياني ١٠٥٦ س

التغريب الاولام فالحرام المعارب المعامن المي 100

ا ال مورت على ب جب است معلوم ندوك به مورت كي د طورت من يااك سك شوير كي د طويت ست في يو في ب رئيكن ا كراس به معلوم بوك به الأ بالدر طورت بياى كرد طورت مع في او فيد طورت بي قوال كالحم فسل كرنام، تي مديث ال ورت كال صورت عن طبارت كا باليدة ن د دالت نکل کرتی

1205

وَ أَغْبَيْنِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ خِعْفَى بَنِي مُحَمَّدِهِ عَنْ مُحَدِينَ يَعْفُوب عَنْ عَلَى بَي الْهُ عِنْ أَبِيه عَنْ أَبِيه عَنْ وسمبيع. وبن أبي عُمَيْرِ عَنْ حَشَادٍ عَنِ الْحَكَمِيْمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ع قال: شَهِلَ عَن الرَّجُلِ يَغْتَسَلُ أَنْهُ بِعِد بَعَدُ وَفَهُ أَن بِالِ 

ہ ماری سے اس سے اس سے اس سے این الی عمیرے ماس نے اللہ سے ماک سے اوران سے آبار معز سے الله الإلامات المام عليه السلام على يعلى المولى آوى جنب بمو جائة الرحاس كرائية بالمعد عن الولى تركان القرآبال ما الدارات مر سر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ر المرورت ليس بي<sup>3</sup>...

الْمُتَايِّنَ بُنُ سُعِيدٍ عَنْ أَعِيدِ الْمُسَنِ عَنْ زُنْهُ فَقَ سُمَاعَةً قَالَ: سَأَتُكُمُ عَن الرَّهُ لِيَعْبُ ثُمُ يَعْشُلُ قِبْلُ قَ يَبْنُ فَيْحِدُ بَلَلًا بِعُدُ مَا يَغْتُسِنُ قَالَ يُعِيدُ الْغُسُلَ فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبُلُ أَنْ يَعْتُ ل

(موثق) الا ١٠١١ حسين بن سعيد نے نقل كيا ہے اپنے جمائى حسن سے ١١٧ في زرو سے ١١٧ في الد سے ١١١١ في الدين المام على بيمان كوني آدى جنب مو پيم وه پيشاب كيے بغير خسل كرلے تب عنسل كرلينے كے بعدات كون، خربت العالي و و الماقم ع المعفر الا و منسل كولونات اورا كراس في مسل مع يبلي ميناب كرايادو قود وباره منسل فه كرت بيني و نسود والمثلا

عُنْهُ عَنْ حَنَاهٍ عَنْ حَرِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَّا عَيْدِ اللهِ عِنْ الزِّجْلِ يَخْرُهُ مِنْ إِخْبِيبِهِ بَعَدَ مَا الْمُسْلَ ثَلْ قَالَ يَغْتُسِنُ وَلِعِيدُ الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَالْ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِنَ فَإِلَّهُ لَا يُعِيدُ غَسُلَهُ قَالَ مُحتَدَّدَ قَالَ أَبُوجِنَهُ م من الْفَكُمُ لَا هُو جُنُبُ قَبُلُ أَنْ يَبُولُ ثُمُّ يَجِدُ بَكَدُ فَقَدِ التَّفْقَى غَمُلُهُ وَإِنْ كَانْ بَال ثُمُ الْفَصَالُ ثُوَاجَدَ بَعَدَ فَنَيْسَ يُنْقُضُ غُسُلُهُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوُّ. `

المع المحام ١٥٠١ ما الله المعاوي الله في حريز عدال في محد الله في الله في كما كه عن في معفر عداد في ما يد

امن يعلم والقيرق الس ١٩٤٥ تبقرب الإحكام بن اص ١٥٠ طب یت کر اگرای فی جنابت کے بعد اور عنسل سے پہنے پیٹاب نیس کیا خالقات و اور و منسل کر رواوب وہ گا۔ منيا العامة ال بالعام فالسافا

1206 ارسید استان آدی کے مثل کر لینے کے بعد بیٹاب کی نائی سے کوئی چیز نظے تو کیا تھم ہے؟"۔ فریایا: "دو (ادر برا) آر الملام ہے پوچھا: " حادث کے اس کے عمل کرنے سے پہلے پیشاب کرلیابو قامے دوبارہ شم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا جی کرے کا اور فمار بھی دوبارہ پر سے تکریبہ کہ اس نے عمل کرنے سے پہلے پیشاب کرلیابو قامے دوبارہ شم اللہ ا جی کرے کا اور ممار من او پر مرب سے اس او کا ''ال محدے کہا کہ حضرت دام محد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ''جو محض پیشاب کرنے سے پہلے جنابت کا حسل کرسانمال اللہ او کا ''ال محدے کہا کہ حضرت دام محد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ''جو محض پیشا ہے ۔ ان کا مصر میں است کا المصافح المال ہو کا است تھر کے جات سر صل اوے کیاور اگر پہلے پیشاب کر چکا تھا ٹیمر عسل کیااہ ر پھر اے کوئی تری نظر آئی قاس کا طالبہ رطاحت نظر آئے تواس کا عسل نوے کیاور اگر پہلے پیشاب کر چکا تھا ٹیمر عسل کیااہ ر پھر اے کوئی تری نظر آئی قاس کا وْمَالِيكُونِ الْهُ وَضُووا إنبِ بِوكُا"

عَنْدُ عَنْ فَعَالُهُ عَنْ مُعَادِيَّةً بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ: سَعِفْ أَبَاعَبْدِ اللهِ عِيكُولَ فِي رَجُلِ رَأى بَعْدَ الغُسُل عُيْسَاقان: كَانْ بَانَ بُعْدَ جِمَاعِهِ قَبْنَ الْغُسُلِ فَلْيَتَوَهُا وَإِنْ كَانَ لَمْ يُبْلُ حَتَّى اغْتُسَلَ ثُمْ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْيُعِي الْغُسُانِ ( كبول ) لا عد حدا كات واك في فضاله يد واك في معاويد من منسروت واوراك في كماك ش في ساهم مناهم عنا منا ملے السلام الله اوی کے بارے میں جو مخسل کرنے کے ابعد کوئی اطوبت ویکھے فرمارے تھے : "اگراس نے جماع کرنے ہے اور ے پہلے پیشاب کرالیا تھا تو وہ صرف وضو کر لے اور اگرای نے پیشاب کیے بغیر عسل کر لیا تھا بھراہے تری و کھائی وی قوروں ج

فَأَمْا مَا رُوَاهُ سَعْدَ بُنُ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدٍ عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْن مُحَمِّدِ الْ عَند المُعنَى مِذَالِ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَّا عَنِي اللَّهِ عَن الرَّجُل يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبُل أَنْ يَبُول ثُمْ يَعْلَهُ مَنْهُ مِنْ يْعَادُ الْغُسُلِ قَقَالَ لَا شُورُهُ عَلَيْهِ إِنْ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعُمُ اللَّهُ عَنْهُ.

( مجیول ) و سام البته ووحدیث جے سعد بن عبداللہ نے روایت کی ہے احمد بن محدے اس نے عبداللہ بن عمرا مجال سے الب تعلید بن ایمون سے اس فے مبداللہ بن بلال اور اس فے کہا کہ جس فے مطرت امام جعفر صادق ملیہ السلام سے یو جھا۔ "اول ا اُللہ ول ك ما تو معاجب كرى بالمريد الله يعلى الله على الراية على الديد على الرايد ك بعد الله عدا ك في ترى الد الله والياتم بالمسروة الدائل وكي في واجب فيل بول الناتي وال على عب جمر كابر جوالة في الراسا فالياب"-عَنْفُ فَنْ مُوسَى بَينَ لَحَسَنَ عَنْ مُعَنَدِ بَنِ مِيْدِ الْحَبِيدِ عَنْ أَن جَمِيلَةُ الْتَقْسُلِ بَن صَالِح عَنْ زَلِدِ السُّحَامِ عَنْ أِلِي

ا الراحظية وكرفاري الوسادي الوست من ي والركاحم والتي بيد من والسندي الوال كي القروات التي التي من من المال الم معقوات الورث من المحقق عن المحال المحال المحال المستعمل موال في موجوع من من بسيسان المحقوق والورث من المحال ال المحال المحقوق عن المحقوق المستعمل المحال المالية المالي المالية المالي المرب والمعافية فالمرافعة العبر المدن والمان والا كالول الخالب اوري، في شرك اقت المان في الماورث في المتبار فيش كرناجات عَيْدِ اللهِ عِ قَالَ: سَالَتُهُ عَنْ رَجُلِ الْجَنْبُ ثُمُّ الْمُسُلُ قَبْلُ أَنْ يَدُولُ ثُمْ زَأَى غَيْدًا قَالَ لا يُعِيدُ الْفَسُلُ لَيْسَ وَاللَّهِ

وضعف إكد ٥٠ عداى عداى في موى من عدال عدال في من عبدالحميد عدال في العجيد مفتل إن صالح عدال ر ایس سے اور اس نے کہاکہ علی نے حضرت الام جعفر صاوق علید السلام سے او جھان الوقی فلمی جب اوران کی میں۔ کے الإلى في الرابع المرابع على الحراري المرابع الإله المانية " في المرابع الم

وَالْوَجُولُ وَكُونُونِ الْخَيْرُيُنِ أَحَدُ شَيْدُونِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْعَاسِنُ فِيهِ الْحَثْهَدُ في الْمَوْلِ فَلَمْ يَعَلَّى لَهُ فَعِينِيةِ لَهُ يَرْمَعُ إِمَا وَوَ الْفُسُلِ وَ الشَّالِي أَنْ يَكُونَ وَلِكَ مُخْتَعَا بِمَنْ فَعَلَ وَلِكَ مَا سِأَوَ الذِي يَدُالُ مَن وَلَامًا.

توان دونوں مدینوں کی صور تحال دو میں سے ایک ہے یا تو مشل کرنے والے نے بیٹ کرنے کی کوشش کی کردیے مثاب ندآیا ہو۔ تواس صورت میں مجی اس پر دوبارہ مختل لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری پیا کہ یہ صورت ال مجنس کے ساتھ خاص ہوجو یٹ کر ہیول کیا ہو۔اوراک بات یہ مندر جدویل مید صدیث بھی دلالت کرتی ہے:۔

أَغْتِرَنَا بِهِ الْخَسَيْنُ يُنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَخْمَدُ بُن مُحَمِّدِ بُن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمِّد بن عَنْ مَان بْنِ السُّنْدِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِعَنْ جَبِيل بْنِ دُرَّامٍ قَالَ: سَأَنْتُ أَبَاعَبُدِ اللهِ وعَنِ الزَهُل تُصِيبُهُ الْخِنَابَةُ فَيَنْسَى ٲ۫ڽٛؿۄڷڂۼۧؽۼؙؿڛڵڞٛؠؘڗؠ؈ؠٛۼۮٵڵۼؙۺڶۺۜؾٵۘٲؽۼ۫ؿڛڶٲؽۻٲڠٵڷ؇ٷۮؿؘۼڟڗڎۊڹڗڷڝۏڶڂؾٳڽڶ

( ع مح) ١٨-٢٠٦ جي جميل بيان كيا ب حسين بن عبيد الله في احد بن محد بن يحيي عداس في اين باب مدان في محد بن عبد ان گیوب سے ماک نے علی بن سندی سے واس نے این الی عمیر سے واس نے جمیل بن درائ سے اوراس نے کہا کہ عمل الم صفرت الم العظم صادق عليه السلام = يو جها: ٥٠ كو كي صحف جن بوجائه ادر ميثاب كرناجول كر حسل كرناشر ورا كرد ادر الراسل كسا ك يعد كونى ترى ديكھ وكال ووجي عشل كرے كا؟ " يرفرايا: "فيس كو نكه دوخود بنود في كيا باورية ترى تويين ب كونان كراستول "= 3 =

وْ أَغْيَكِلْ الشَّيْحُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنُ مُحَمِّدٍ بْنِ عِبْس عَنْ أَمْسُدُ بْنِ عِلْالِ فَالَ: حَالَتُهُ عَنْ رَجُلِ اغْتَسَلَ قَبُلُ أَنْ يَهُولَ فَكُتَبُ أَنْ الْفُسُلُ بَعْدَ الْيَوْلِ إِذْ أَنْ يَكُونَ فالِ فَلا يُعِيدُ مِنْهُ

(النعیف) 9 2 4 مار اور بھے صدیت بیان کی ہے شیخ رحمہ اللہ نے احمد بن محمد سے ماس نے اپنے پاپ سے ماس نے صفارے ماس نے

تبريب الإخام بنااس مها

محدین میں ہے اس نے احمد بن بلال اے اور اس نے کہا کہ عمل نے ایام ہے بع چھان ''کو لَی آو می پیشاب کیے ابغیر مسل کر سازی کا مربن المال من المارة المورد ا

فَجَادَ مُدَّا الْفَيْرُ مُفَدًا لِلْأَمَاوِيثِ كُبِّهَا بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكُرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُخْتَضُ ذَلِكَ بِمَنْ تُزَّكُهُ نَاسِياً قَالْمًا مَا يَتْفَهُنُ فَيَرُسَهَاعَةً وَ مُحَتِّدِ بُن مُسْلِم مِنْ ذِكْنِ إِعَادَةِ الْوُضْةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الشِّيعْبَابِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّهُ إِذَ بِمَا عَرَجَ بِعُدَ الْبَوْلِ وَ الْفُسُلِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُو قَحِيتَهِنِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَضُو وَ إِذْ جُلِ ذَلِكَ قَالَ مِ عَلَيْهِ الْوَشُوز الاستنخادُ ف خديث سَهَاعَةُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فَيَّا يَنْتُكُسُ الْوَضَّةِ.

توبه صدیث تمام گزشته حدیثول کی تغییر بالکل ای طرح کردی ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا تفاکہ بیثاب نہ کہا کے باوجود و بارو منسل کالاز کی نہ ہوناصرف اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب وہ پیٹاب کر ناجول کیا ہو۔ اور ساند نیز محرین سل والى حديثول يس بنواس بات كاذكرے كه وضو كودو باره بجالائے گاتو يد مستحب جونے ير محمول جو كا۔اور يد مجى جوسكتات كه ال مرادید او کہ پیشاب اور مخسل کرنے کے بعد کوئی ایک چیز خارج ہو جو وضو کو آوڑنے والی او تواک صورت میں اس پر وضوراب او گا۔ ای وجہ سے امام علیہ السلام نے اللہ سے مروی صدیث میں فرمایا: "اس پروضواور استنجاد (واجب) ہے"۔ اور یہ صرف ای صورت میں ہو سکتاہے جب کوئی وضو توڑنے وال چیز انگی ہو۔

# باب نمبر ٢٤: عسل جنابت اور وضوكيك ياني كي مقدار

أَخْبَكِ الشُّيْخُ رَحِنَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُمِّينِ بُنِ الْحَمِّن بُن أَبَانٍ عَنِ الْحُمَّيْنِ بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَاتِ مَن ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أِن بَعِيمِ قَالَ: سَأَلُتُ أَيَا عَيْدِ الله عَن الْوُضْوَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص ينتوضأبث وينغشسل بساع

(شعیف) ۱۸۰۱ مریکھے حدیث بیان کی ہے گئے رحمۃ اللہ ملیہ نے احمد بن محمدے اس نے ایپ ہے اس نے حسین بن حسن بن ا بان سے اس فے تعلین بن معیدے واس فے این مثان سے واس فے این مسکان سے واس فے ایو بھیرے اور اس فے کہا کہ میں ک حضرت المام جعفر صاوق مليه السلام سے وضو کے متعلق بو جھالوآپ نے فرمایا: "در سول الله مان بیار بانی سے وضو اور تین کلوپال

وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَن الْحُسَيْنِ بْن سَعِيدِ عَنْ حَمّا وعَنْ حَيدٍ عَنْ أَرَارَةٌ عَنْ أِن جَعْفَى ع قال: كَانَ رَسُولُ الله ص

واحمدين بإدل فال اور ملتوك مقائد كاحال يت الترسيال والأوان السام ن الله المنه ويعشر المناع والله وطل ويضف والضاع بشفا إطال

میں ہے۔ واقعی اور وہ میں غزائمی استاد کے ساتھ والر جسین بن سعید والی نے عواد سے والی نے دریز سے والی نے درور سے اور اس نے اعفر سے عيد مدة ياهد على اوج بيك صال إليدر على أو يست إلى "ر

روي من المسترفين بن مُبيِّد الله عَن أَحْدَدُ بُن مُحَدِدٍ بُن يَحْفَى عَنْ أَسِهِ عَنْ مُعَدِد بُن المُندَ بُن يَحْفَى عَنْ طَانِ ثَن مُوسَى بْنِ مُتَوْمَنُ سُلَيْنَا فَيْنِ خَفْضِ الْمَرْوَدِي قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسِّنِ وَالْفَسْلُ بِمَامِ مِنْ مَاهِ وَالْوْسُو بِمَنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَفِ الْمُالِينَ مِي خَنْسَةُ أَمْدًا وِوَ الْمُدُّمِ مِالْتَنَافِ وَكُمَّا لُونَ وَرُضَا وَالذِي وَمَا وَالْمُؤَةُ وَأَنْ مُنْفِقُ شُعِيدِ مِنْ أَرْسَاطِ الْحَبُ لَا مِنْ صِفَارِهِ وَالامِنْ كِيّارِهِ. ا

اليول) الرواج مجے حدیث بیان کی ہے حسین بن عبداللہ نے احمد بن محد بن محدی سے اس فران کی سے اس فران کے مردن المرين الحي عدال في عن محد الله الله في المن المراوري من منطل المروري من المرودي من الله على من الله عليات الله عليات ترین محرے اس نے اپنے باب ہے اس نے صفارے اس نے مولی بن عمرے اس نے سلیمان بن حض المزوری ہے اور اس ا كالد هنرت إلا الحسن (امام كاظم) في فرمايا: "وتخسل مانى كايك صاح كرماته ووتاب اوروضو مانى ايك الذك ما تور جبار ۔ س نرم سٹائی کے اور در ایس اللہ اور ایک ند ووسوائی در جم کے برابرے اور در جم جے دائن کے برابر اور دائن جے حیا بالا الجبري كا و مع مطوال كرابر بي جوند بزي مول اورند جيون بول "

﴿ بِهَذَ الْإِسْنَا وِعُنْ مُحْتِدِ بُنِ أَحْبَدَ بُن يَحْيَى عَنْ أَن جَعْفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْرَعَةُ عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَلَتُمُ عَنْ لَدى يُجْزِي مِنَ الْبَاهِ لِلْغُسُلِ قَقَالَ اعْتَسُلُ رَسُولُ اللهِ صِيصَاعٍ وَتُوسًا لِمِنْ وَكَانَ الضَّاءُ عَلَى عَهْدِهِ خَهُ لَدَةً أَمْدَاهِ وَ فَانَ الْمُذُولِدُ رَطَلَ وَثُكِاثِ أَوْالِي. \*

(او الله يو فرا الله يو فراو المناد كر ما تي از محر بن احمد بن يحيى، الل في ابوجعفرت، الل في الله على الله الله عال نے علم سے اوراس نے کہاکہ میں نے امام علیہ السلام سے بوچھا: "عشل کیلئے پال کی سخی مقدار کافی

المرسال وي الحاص الماسان

ميم من الراحي وي كان للاعب توعم الآر عل بيس ك-

المرابعة والقبيرة الم ١٩٦٥ تبذيب الإدكام في الس ١٩٠١

イン 4284というでははなんがしていている56.8によいか 30.060かった

arry fig. to.

ے؟" ية فريايا: "رسول وحت اللي ايك صال باف على فرما يادراكك بقت وضو كياجبك آ محضرت ك زمان عماما الحج مرك برابر تفاجيد مرايك رطل اور تعن اوقيد كے برابر تفا"۔

مرود تَوْلُهُ عِنْ هَنَا الْغَيْرِ الشَّاعُ عَنْسَةُ أَمْدَاوِدَ تَغْسِيرُ الْمُدْبِوِغُلِ وَثَكَاثِ أَوَاقٍ مُطَابِقٌ لِلْغَيْرِ الَّذِي رُوَاهُ زُمَارَةُ وَلَكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْدِ فَأَمَّا تَفْسِيرُ سُلَيْنَانُ الْمَرُونِي فَلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الْمُدُّى بِيانَتَكُنِي وَثَمَانِينَ وِرْهَمَا فَمُطَابِقُ لِلْمُبَرَئِنِ لِأَنْهُ يَكُونُ مِقْدَا لُهُ سِتَّةَ أَرُطَالٍ بِالْمُدَنِيَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ مِ عَيْسَةً الْمُدُّى بِيانَتَكُنِي وَثَمَانِينَ وِرْهَمَا فَمُطَابِقُ لِلْمُبَرِئِنِ لِأَنْهُ يَكُونُ مِقْدَا لُهُ عَيْسَةً أَمْمَا وِوَهُمَا مِنَ الرَّاوِى الْأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَائِيةِ أَرْبَعَةُ أَمْمَا وِوَيَجُولُ أَنْ يَكُونَ وَلِكَ إِفْيَا رَاعَهَا كَانَ يَقْعَلُهُ النبئ ص إِذَا شَارُكَ فِي الاغْتِسَالِ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ بَدُالُ عَلَى ذَلِكَ

مكتة اس صديث من المام عليه السلام كايه فرمان كه اليك صاع بانج مدك برابر تحااور الدكى بيه تشريح كرناك وهايك رطل اورتي ادتیہ وزان کے برابر تھابیاس مدیث کے مطابق بے جے زرارہ نے روایت کی سے کیو تک اس بھی اللہ کی سے تقر سے کی کئی تھی کہ اوارہ ر طل کے برابرہ۔ لیک صاح جور طل کے برابر ہو گا۔ اور بیراس مقدار کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن سلیمان المزوری والی عدیث میرز کی دوسوای در ہم کے ساتھ انشر تا آتر ہے دور وایتوں کے مطابق ہے۔ کیونکہ اس کی مقدار جدید نی رطل بنتی ہے۔ جبکہ اس میں امام م اللام ے مشوب صال کے مانج ترید فورراوی کاوہم سے کیونکہ ای روایت سے مشہور جارتد فتے ہیں۔البتہ یہ بھی ہوسکتان افی مقدار کا بتانا اس صورت کے متعلق ہو کہ جس میں نبی کر پم التیجین منسل کرتے ہوئے اپنی بعض از واج کو بھی شریک فرمالیا کرنے نے اورای بات پر مندر جرؤیل به روایت مجی دلیل ہے:۔

مَا رُوَاةُ مُحَمِّدٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْنِي عَنْ مُحَمِّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَن الْعَلَاء عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَخْدِجِنَا عَ قَالَ: سَأَلَتُهُ مَنْ وَقُتِ عُسُلِ الْجَنَابَةِ كُمْ يُجْزِي مِنَ الْتَاءِ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ ص يَغْتَسِلُ بِخَسْمَةِ أَمْدُا وِبَيْنَهُ وَيَرُنُ صَاحِبَتِهِ وَيُغْتَسِلَانِ جَسِعاً مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ. أ

( می ۱۲-۵ می روایت کی ب محد (بن احد ) بن یکسی نے محد بن حسین سے واس نے صفوان سے واس نے علاوے واس کے محدين مسلم سے اور اس نے كياك ميں نے حضرت الم محد باقرطيد السلام ياحضرت الم جعفر صادق عليد السلام سے او جھا:" فسل معاوردانوں ل كرايك بى برتى سے مسل فرائے تے "

الخشيئة بْنُ سَعِيدِ عَنِ النَّصْرِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِ حَبْرَةً عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ عَدَّادٍ قَالَ سَعِعْتُ أَيَّا عَبْدِ اللهِ ع يَكُولُ كَانَا دَسُولُ اللهِ صَيْغَتَسِلُ بِصَامِ وَإِذَا كَانَ مَعَدُ يَعَضَى نِسَابُهِ يَغْتَسِلُ بِصَامِ وَمُنْ.

> الكلي المراجعة المنظم الماس الانظام قال ١٣٠٠ المتعب الاختاج العراص ١٣٦٠

ا معلی اور الاسین بن سعید نے نفرے اس نے محد بن ابو تمزہ سے اس نے معادید بن الدے ادرائی نے کہاکہ عمل نے ( من المعرب المام من من المراب من المراب عن الرسول الله المالية المالية المن من المراب المراب المراب المراب المراب الله المراب اورجب بھی آپ کے ساتھ آپ کی کو فی زوجہ ہو تیں تو پھر ایک صال اور ایک نذے ساتھ مسل فرمات "۔

وَأَمْا مَا رُوَّا وَهُ مُحَدُّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بَنِ مُوسَى الْخَشَابِ عَنْ عِيَاتُ بُنِ ظُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَنَّارٍ عَنْ جَعْفَى عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَلِيناً عِكَانَ يَكُولُ الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُولُ يُخزى مِنْهُ مَا أَجْزَى مِنَ الدُّفْنِ الذِي يَنْ

وموثق ) عد ١١٥ - البيت وه حديث في روايت كى ب محد من الحدين يحيى في حسن من موى فشاب ، ١٠٠ في فيك من الوب ے اس نے اسحاق بن عمارے واس نے جعفرے اور اس نے اپنے والدے افل کیاک حضرت على عليه الماء فرما الر تع " خسل جنابت اور وضو كيلية اتنا يان كانى بي جننا تيل كى جسم يرماش بوسكتى بيد".

عُنْهُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَنِ الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يُزِيدَ بْنِ إِسْعَاقَ عَنْ إِسْعَاقَ عَنْ عَارُونَ بْن حَمْرَةَ الْعَمَويَ عَنْ أَي عَبُدِ اللهِ عَقَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْقُسُلِ وَ الاسْتِثْجَاء مَا يُتَلَتَ يَدَكَ.

( السيح ) ٨ ـ ١٥ - ١ - ١٥ ـ اس في محمد بن حسين بن ابوالخطاب اور حسن بن موسي فشاب عد انمول في مزيد بن اسحال عدال الے احاق بن بارون بن حمزہ خنوی سے اور اس تے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل تمیا کہ آب نے فرما یا: "هیارے منسل اورا عنجاء كيك الكاياني كافي بي جس بي باتحد تر موجاكي"-

وَمَا يَجْرِي مُجْزَاهُمَا مِنَ الْأَغْبَارِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَ الْأَوْلَةُ عَلَى الْقَضْلِ إِلَّا أَنَّ مَعَ ذَلِكَ فَلَا بُنَّ مِنْ أَنْ يَجْرِي الْمَامْ عَلَى الْأَعْضَاءِ لِيَكُونَ عَاسِلا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا مِثْلَ الدُّفْنِ فَإِنَّهُ مَثَى لَمْ يَجْرِلُمْ يُسَمَّ عَاسِلا وَلا يَكُونُ ذَلِكَ مُجْنِياً وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ

اور جوان جیسی احادیث بن توبیہ بفقار کفایت پر محمول ہوں سے جبکہ پچھلی احادیث نضیات پر محمول ہوں گا۔ تمراس کے باجود يه ضرورى ب كر اعضاع بدن يرياني بها ياجائ تاكر ( اس ير عشل كانام صادق جواور) دو عشل كرنے والا كباتا عياب على بن كم إنى كول شرو كيو تكد جب تك إنى تبيس بهائ كادو عسل كرف والا تبيس كبلائ كادريكا في مجى نبير، بوكاء اور مندرج ولی حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے۔

مَا رُوَّا وَعَوْمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَلِي عُمَيْرِ عَنْ جَبِيلِ عَنْ زُرَا لا تَعَنْ أِن جَعْفَرِ ع قال قال: الْجُنْبُ مَا جَرَى عَلَيْدِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُمُ وَكَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأُهُ."

> الزب الغام قاس ١٩٠٥ المن المراجعة المناس المناس المناس المناس المنافات المرتبزيدالاطام فالمسام

#### 212 | الاستيضال إيما الحفاف مِن الأخمار

(من) ١٩٠٩ الدين كاب على من ابرائيم في اب عدال في الن الي مي سيد الله المي المين الميانية المين ا ر من المعلق المنظم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعتمانية المعلم -"6 miser

المُعْمَيْنَ فِي سُعِيدِ مَنْ فَصَالَةُ بُن أَبُوتِ مَنْ جَمِيلٍ مَنْ أَنِزارَةً عَنْ أَن جَعَفَى عِن الْوَضُو قَالَ إِذَا صَن جِلَدَكِ أَن:

( تھے) ارباہ مرسمین بن جعید نے فضالہ بن ابوب سے مال نے جمیل سے مال نے ڈرازہ سے اور ال نے کہار عد<sub>یدا</sub>۔ مي باقرينيه السام في وشوك بارت عن قرايا: "جب تمياري جلد كو بافي لك جائة وو تميار عافي كافي ين "

مُنَهُ مَنْ صَفَوْلَ مَن الْبِن مُسْكَانَ مَنْ مُحَمِّدِ الْحَلِّينَ عَنْ أَنِي عَيْدِ اللهِ عِقَالَ: أَسْبِخ الْوَضُو إِنْ وَجَارُتُ مَا وَرِح القائلية لتسرأ

(سیجے)الہ ۱۱ عمدای ہے راس نے مفوان ہے راس نے این مسکان ہے راس نے محمد حلمی ہے اور اس نے مفترت ام جفر مرا فرید السلام الت نقل كياك آب أن الرياني (كافي صد تك) موجود الواقي طرع وضو كراوه كرند تعوزي ي مقدار أي نباب

### ال غير ٢٥: عسل جنابت مين ترتيب واجب

المُمَنَ النُّهُمُ أَمَنَهُ مُنْ أَحْدَائِن مُحَدِي مَنَ أَبِيهِ عَن الْحُسُونِ بَن الْحَسَن بَن أَبَانٍ عَن الخسوب بن تعِب مَنْ أَصْدَ بْنِي مُعْلِدِ قَالَ: سَأَتُ أَبِّهِ الْعُسُنِ الرِّفَا وَعَلَى فَشِل الْجُمَّالِيَة فَقَالَ تُغَسلُ يُدَّنَّ الْيُعْنِي مِنْ لَيرِفَق برائسابمساد تبول فاقتراث سنرائبتول فتوفذ جائيد فالوافاء فياطسن سائسا بتذميفه في اطل عن رأساة ا مسرده الباقية

( مح ) اروا در محصورت بيان في الموالله على المرين المرين المريد الراسانية وب الراسا حمين أن الوين ال ے ال کے مسین ان سعیدے وال کے اتم بان گرے اور اس کے کہا کہ بیل نے معزرے اور الیمن ادم علی مضاحبہ اسلام سے مسی جنات كراب على إلى يحافظ المال المواحق من المحلول على المجدول المريث بالرحوق بين بركو توبيت بركوا المرابع ي تن شار الدينال كرائية المم عن الويك لكان و المواج المها الم المراجم يول بها الاداران عن وضو فين ب "-

> والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج التقريب الأواجي في المراجع

وبهدا الإنشادعن الخسين بن شعيد عن صفوان و فضالة عن العلاد عن معد بن مسيد عن أحدت وقال: و الله من عُدُلِ الْجَدَّابَةِ قَقَالَ تَبُدَأُ بِكُفِيكَ ثُمُ تُغِيلَ فَهُ تَغِيلَ فَهُ تَصْبُعَلَ وَأَيلَا فَهُ تَعْبُعُلَ مِن اللهِ خشدك مَرْتُنِين فَمَا جُرُى عَلَيْهِ الْمَاءُ قَعْلَ طَهُنَا

ر مع المرية كور واستاك ساته صين عن معيدت واس في صفوان اور قضاله سدانيون في ما است الساف محد أن مسلم وال الماري في كباكد على في حفرت المام محد باقر عليه السلام واحفرت المام جعفر صاوق عليه السلام تنسق والمات في إلى عندي ر دوم جد بانی دانور بنی جسم کے جس حصری بانی پڑتا جائے گادو باک او تاجا کے "۔

. أَغْبَىٰ الْحُسَيُّنُ بُنُ عُيْبُهِ اللهِ عَنْ أَحْسَدُ بْنِ مُحَسَّدِ بْنِ يَعْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَد، بْن أَحْدَ بْن بخير عن على بْن المُتِالِمِينَ عَنْ حَبَادِ بِن عِيمَى عَنْ حَرِيزِ عَنْ أَنِ عَبْدِ الله عِقَالَ: مَن اغْتَسُنَ مِنْ خِنَائِقِة الدُيْفِيلِ وَأَسْدُفُونِينَا نَهُ أَنْ لَكُ إِنَّا أَمُّهُ لَمْ يَجِدُ بُدُا مِنْ لِمَا دُوِّ الْغُسُلِ. \*

(المهم على عدمت بيان كى ب حسين بن عبيدالله ف احد بن محد بن يحيى سداى في اب سدال في المران المرين حرین مجھی ہے ،اس نے علی بین اساعیل ہے ،اس نے حمادین عیسیٰ ہے ،اس نے حریزے اوراس نے هفرے امام جمفر صارق ملہ الماہ ہے نقل کیا کہ آٹنے فرمایا: ''جو مختسل جنابت کر رہاہواور اس نے اپناس ندوھویاہو پھر بعد میں اس کاسر کودھونے کااراد وہوآتہ اں نے پاس منسل کود وباروشر وع کرنے کے علاوہ اور کوئی جارہ تہیں ہے (نے سرے سے اے منسل کر اور کا)"۔

فَأَمْا مَا رُوَالُوالُولِيَ مِنْ مُعِيدٍ عَن ابْن أَن عُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ بْن سَالِم قَالَ: كَانَ أَبُوعَهُ الله ع فِهَا بَيْنَ مَلَةً وَ التدينة ومعه أفراستاعيل فأضاب من خارية له فأمرها فغشنت جشدها وتتركث وأشها فال لهاإذا أردت ان تُرْكِي فَالْحِبِلِي رَأْسُكِ فَقَعَلَتُ وَلِكَ فَعَرِسَتُ بِذَلِكَ أَمْرِاسُهَا عِيلَ فَعَنْقَتُ رَأْسَهَا فَلَمُنا كَانَ مِنْ قَالِي تَتَعَلَّ أَمُو عَبْدِ اللَّهِ عَإِلَى وَلِكَ الْمُكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أَمُّ إِسْتَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا فَقَالَ لَهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي أَخْيَة اللَّهُ فيهِ عَجْك

( مح ) الر ٢٢٠ البية وو حديث جي حسين بن معيد في ابن الي عميرت روايت كي به الى في المام عاوماك في لبار التعطرت الم جعفر صادق عليه السلام مكه اور مدينة كي ور ميان سفر يس شفي اور آپ كي ساتحدا ساعيل كي والدو بهي تغييل آو (ووران ع اآپ النا ایک اوندی کے ساتھ صحبت کی پھراہے عنسل کرنے کا تھم ویاتواں نے اپنے جم کو توره حویالیکن مر کو تھوزہ یا۔ الام میداندام نے اس میں اور ایو کرروانہ) ہو ناچ بتی ہو تواپناسر بھی و صواوت اس نے ایما کیا جس سے اتا میل کی والدہ

> الفي في من من من المناس المناس المناس المناس المال حاق ما وراسته

کو پیتہ جل کیاتواس نے اس کاسر منڈ دادیا۔ پھر جب الکلے سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ای جگہ پر پہنچے تواسا میل گاداردا آپ ہے کہاکہ یہ کونسی جگہ ہے ؟ توآپ نے فرمایا: "بیدوہ جگہ ہے جہاں اللہ نے پچھلے سال تہمارا جج ضالَغ کر و یاتی " وَ مَا الْخَيْرُيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَنْ وَهُمَ الرَّاءِ ي فِيهِ وَ لَمْ يَضْبِطُهُ فَاشْتَتِهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَعَ أَن يَعُولُ لَهَا أَبُوعَيْدِ الله ع اغبِ إِنْ أَسَلِ قَإِذَا أَرَوْتِ الرُّكُوبَ فَاغْسِلِ جَسَدَكِ فَرَوَا كَا بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَالدَّي يَدِيُّ عَلَى ذَيْكَ أَنَّ رَاوِى هَذَا الْخَبْرِو هُوَحِشًا مُرْنُ سَالِم رُوّى هَذَا الْخَبْرَبِعَيْنِهِ عَلَى مَا تُلْنَاهُ.

توقرین قیاس یہ ہے کہ اس صدیث میں راوی کو وہم ہواہے اور اس نے ایکھے طریقے سے یاد خیس ر کھااور اس پر معالم میر ہو گیا۔ کیو لک جین ممکن ہے کہ اس نے بیر سناہو کہ امام علیہ السلام نے اس کنیزے کہاہو کہ اپناس د حواو پھر جب موارہ و نے کاردون ایتے جم کو بھی دھولینا تکراس کے بر مکس روایت نقل کی ہو۔اوراس خلیل اور تاویل پر دلیل ہیہ ہے کہ اس صرف کے راوق بیٹاری سالم في بعيد اى حديث كواس طرح أقل كيام جس طرح جم في بيان كيا ب اور وويول ب:

رَوَى وَلِكَ - الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ عَنِ النَّفْرِ عَنْ حِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ مُحَسِّدِ بْنِ مُسْلِم قَال: وَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله ع فُسْطًا طَهُ وَ هُويُ كَيْمُ امْرَأَةً فَأَيْطَأَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُهُ هَذِهِ أَمْرِ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتُ وَ أَمَا أَزُعُمُ أَنْ هَذَا الْمَكَانَ الّذِي أَخْبُطُ اللهُ فِيهِ حَنْبُهَا عَامَرَ أَوْلَ كُلْتُ أَرَوْتُ الْإِخْرَامُ فَقُلْتُ ضَعُوا إِنَّ الْبَاءَ فِي الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَّةُ بِالْءً فَوَضَعَتُهُ قُاسْتَغَفَقُتُهَا فَأَمَنِتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِ وَأَسْكِ وَامْسَجِيهِ مَسْحاً شَدِيدا لَا تُعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَدَوْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدُكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسُكِ فَتَسْتُرِيبَ مَوْلَاثُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاءٌ مَوْرَجِهَا فَذَخَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْناً فَمَسَّتْ مَوْرَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُوْدِجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَخَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَكَانُ الّذِي

( سی ) ۵۔ ۱۳۴۴ء ای صدیت کوروایت کی ہے حسین بن سعیر نے نظر سے واس نے دشام بن سالم سے اس نے محمد بن مسلم سال ا نے کہا:" می حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نتیمہ میں داخل ہواتوآپ کسی خاتون سے باتول میں مصروف سے جس پہر تعنظك كريجي بن الاوآب في فرماياك قريب آجاؤيه اساعيل كي مان آفي دوائي ب اوريس يد مجمت بون كديد ووجكد ب جبال وي سال الله في الله على على والحاجب على احرام بالد هناجا بتا قالوين في كباك مرت لي تعيد عن ياني، كادو تولوند دارا الے آئی اور پائی رکھاتویں نے اس کے ساتھ خوش مزاتی کرتے ہوئے اس سے مجت کرلی پھراس سے کہاکہ اپنے سر کور حوکر وال كواچى طرح نچوزلوتاك تميارى مالكن كومعلوم ند بيو پجرجب احرام باند صنا لكوتواينا باقى جمم بجى وعولينا اوراپيغ مركومت وحونلار أ تمہاری مالکن مظلوک ہو جائے گی۔ نیمر وہ اونڈی ایک مالکن کے خیمہ میں جاکر پھی ڈھونڈنے تکی تہا لکن نے اس کے مر کو پیٹھو اقوا ک ج پانی کی پیچیاہت محسوس ہوئی تواس نے اس کا سر بھی مونڈویااوراہ مار ابھی ای لئے میں نے اسے کہاہے کہ بیدو جگہ ہے جہاں اندے

التبذيب الإدكام فالمس الا

تبراراع شائع كردياب"-

وَالْمُامَا وَوَاهُ مُحَدُّدُ بُنُ يَعْقُوبُ عَنْ عَنِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ البِي أَن مُنظِيعً عَنْ عَنِي بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ البِي أَن مُنظِع عَنْ حَمَا وَعَن الْحَلُينُ قَالَ سَيعَتْ أَيَا عَنِيهِ اللهِ عِينُعُولُ إِذَا ارْتَبُسُ الْجُنُبُ لِي الْعَاءِ ارْتِهَا سُدَّةً وَاحِدُةً أَجْزَأُ فَوَلِكَ مِنْ خُسُلِدٍ.

(صن) ١٦ - ٢٢٣ - البته وه حديث يحي روايت كى ب محمد بن يعقوب في بن ابراتيم سد ١١٠ في بي ب ١١٠ في الن في الن الى م بمار کی فوط لگائے توبیاس کے عسل کیلیے کافی ہے"۔

وللإنتاق مَا قَدُّ مَنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التُّرْتِيبِ لِأَنَّ الْمُرْتَبِسَ يَتَرَثُّ حُكُماً وَإِنْ لَمُ يَتَرثُب بِعُدُ الْمُدُودَ عَرَة مِنَ الناء عُكة لَهُ أَوْلا بِطَهَادَةِ وَأَحِهِ ثُمَّ جَائِيهِ الْأَيْسَنِ ثُمَّ جَائِيهِ الْأَيْسَى فَيَكُونُ عَلَى هَذَا الثَّقَابِيرِ مُزِيًّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُ عَنَى الارتياس يَسْقُطُ مُرَاعَاةُ الثَّرْتِيبِ كَمَا لَيَسْقُطُ عِنْدَاغَتْ إِلْجَنَا رَبِّهُ فَي الْوَضْوَ.

تر کرشتہ حدیثوں کے منافی نہیں ہے کیونکہ خوط لگانے والدا گرچہ فعل کے لحاظ سے ترتیب عمل نہیں کررہاہوں مر عمرے کانا ہے وہ ترتیب عمل پیراہوتا ہے۔ کیو نک جب وہ پانی سے نکاتا ہے توسب سے پہلے اس کے سرکی طبارت کا تھم رکا یاجائے گا پھراس ے وائی جانب کی طبادت کا پھراس کی بائیں طرف کی طبارت کا عکم نگایاجائے گا۔ تواس لحاظ سے وہ ترزیب بر ممل ہادو ماتا ہے۔ اور وید بھی مین ممکن ہے کہ غوط کے وقت ترتیب کی شرط محتم ہوجائے جس طرح کہ خسل جنابت کے وقت وضوكافر نقنه ساقطة جوحاتات

فَأَمَّا مَا رُوَاةً مُحَدَّدُ بْنُ عَلِي بْن مَحْدُوبٍ عَنْ أَحْدَدُ بْن مُحَدِّي عَنْ مُوسَى بْن الْقَاسِم عَنْ عَلِي بْن جَعْفَي عَنْ أَجِيهِ مُوسَ بْنِ جَعْقَى مِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسُلِ الْجَمَّابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطِّي حَقَّ يَغْسِلَ رُأْسَهُ: جَسَدُهُ وَهُوَيِتُعْدِرُ عَلَى مَا بِوَى ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالُهُ بِالْتَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

( می ) عدم الکن دوصدیث جے محدین علی بن محبوب فے بیان کیا ہے احمد بن محدے اس فے موی بن قاسم سے اس فے علی ين جعفر اوراك في الم علم على المام موى كا علم عليه السلام على السلام عليه السلام على السلام عليه السلام على السلام ع الدوبارشين محرامو جائے تاك اس كاسر اور بدن الحجى طرح وصل جائے عالاتك وہ اس كے علاوہ (منسل) كرنے ير مجى قادر تحاليكيا واللك مسل جنابت كفايت كرے كا؟ " فرمايا: " اگر بارش اے ايے وحوتی ہے بان سے مسل كيا باتا ہے توب ال كيلية

فَهَذَا الْخَبْرُ أَيُضَا يَعْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّنَا أَجَازُ لَهُ إِذَا غَسَلَ هُوَ الْأَعْضَاءَ عِنْدَ نُزُدلِ الْمَطِّي عَلَيْهِ عَلَى مَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا ءَ يَعْتُمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبِرِ الْأَوْلِ مِنْ أَنَّهُ مُكَرِّبٌ حُكُما لا يَعْلا أَوْ يَكُونَ مَلَا الْحُبَارِ الْخُورِ الْأَوْلِ مِنْ أَنَّهُ مُكَرِّبٌ حُكُما لا يَعْلا أَوْ يَكُونَ مَلَا الْحُبَارِ الْخُورِ الْأَوْلِ مِنْ أَنَّهُ مُكَرِّبٌ حُكُما لا يَعْلا أَوْ يَكُونَ مَلَا الْحُبَارِ الْخُورِ الْأَوْلِ مِنْ أَنَّهُ مُكَرِّبٌ حُكُما لا يَعْلا أَوْ يَكُونَ مَلَا الْحُبَارِ الْخُورِ الْأَوْلِ مِنْ أَنَّهُ مُكَرِّبٌ حُكُما لا يَعْلا أَوْ يَكُونَ مَلَا الْحُبَارِ الْخُورُ الْعُلا أَوْ يَكُونَ مَلَا الْحُبَارِ الْحُرَادِ اللَّهُ فَاللَّهُ مُعَرِّبٌ حُكُما لا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَا

> 1070からりというなったからか المار والدون المارية والمارية والمارية المارية المارية المارية والمارية وال

مَنْ يُرِيدُ الْقُسُلُ يُوضِّعِ الْمُاءِ عَلَى جَسْدِه.

من برید انعس پوسی است و است است می است می ای کوای طریقہ سے مسل کرنے کی اجازت دی کی وجی رہے اور اس میں میں است می کا دور میں است میں ا ال مدیث میں میں ہوئی ہے۔ اور میں احتمال میں بالم اس میں مجی وہی صور تھال ہو جس طرب گزشتہ صدیث میں بیان کی تھے کہ اس میں مجلی وہی صور تھال ہو جس طرب گزشتہ صدیث میں بیان کی تھے کہ ا ے لیالاے ترتیب وار ہو خفل کے لحاظ سے خیص میابیہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس کے ساتھ خاص ہو بدن پر پانی ڈال کر ضل

### باب نمبر ۷۵: عسل جنابت کی وجہ سے وضوسا قط ہے

أَعْيَنِ اللَّيْخُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بَن مُحَدِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ إيتراهِيمَ بْن هَاشِم عَنْ يَعَقُوبَ بْن شُعِيْد عَنْ حَرِيداً وْعَمْنُ رُوْا مُعَنْ مُحَمِّدِ بْن مُسْمِم قَالَ: قُلْتُ إِنِّي جَعْفَى عِنْ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْدُونَ عَنْ عَنِي عِ أَنَّهُ كَان بَأَدْ بالتوشؤ قبل الفسل من الجنابة قال كذبواعلى على عما وجدوا ذيك في كتاب علي عقال الله تعالى وإن كُنتُ

(م سل) الـ ٢٠١٦ جي عديث بيان كي س في وحمة الله عليه في احمد بن محمد اس في البيت باب سه ١١٠ في مفارت ١٠ ل ابرائیم بن باشم سے اس نے لیقوب بن شعیب سے دائی نے حریزے ایاجس سے روایت کی ہے دائی نے محمد بن مسلم سے ادرا کیا۔ لباكر مين في معزت الم محد باقر عليه الساوم على عرض كيا: "كوف والع حضرت على عليه السلام عدوايت كرت وي كروان جنابت سے پہلے وضو کا تھم ویا کرتے تھے "۔ قرمایا: "وو حضرت علی علیہ السلام پر جھوٹ باند جتے ہیں انہوں نے حضرت علیہ السلام كَتَابِ عِن السِائِيَةِ فَيْن ويكِما يَجِد الله تعالى فر ١٢١ ب ( وَإِنْ كُنْتُمْ خِنْباً فَاطْهُرُوا ) اكرتم جنب بوتو ( عنسل كر س) يا يمز كَى اختيار كره".

عَنْهُ عَنْ أَحْدَدُ بِن مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيدِ عَنِ الْحُسِينِ بُنِ الْحَسَن بُنِ أَيَّانٍ عَن الْحُسَيْنِ بَن سَجِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَسِدِ بَنِ غَوَاضِ عَنْ مُحَدِّدِ بِنِ مُسْلِمِ عَنْ أَلِ خِعْفِي مِ قَالَ: الْغُسُلُ يُجْزِي عَنِ الْوَضُوءَ أَيُّ وَضُو أَطْهَرُمِنَ الْغُسُلِ. ا

( می اس ما ماری سے اس فے احمد بان الحد من الل فے اللہ علی اس الل فی مسین بن حسن بن ابان سے اس فے مسین ع معیرے اس نے میدالحمیدین خواض سے اس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے جعزت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ فرمایا: " منسل وضوے کفایت کرتا ہے اور منسل سے زیاد و کو نساو ضو پاکیز و ہو سکتاہے ؟" ر

عَنْهُ مَنْ أَنِي الْقَاسِمِ خِفْقَى بْنِ مُحْمَدِ مَنْ مُحَمَّدِ بْن يُعَقُّوبُ مَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْقِي عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَحْمَدَ عَنْ يُعْقُوبُ

الترب الافكام فالحل الا و كان و من المناس و من المناس الما المناس ال

يْن يَيْدُ عَنْ الْبِي أَبِي عُمُوعِ مِنْ ٱلْجَلِ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ عِلَالَ : كُلُّ غُسُلِ فَيْسَدُ أَ شُوَّا الْحَسَالَ الْمِنَالِة 1217 الله المال عدال في الدالقام جعفر عن محد مال في من عقوب عدال في المال عدال المدال المدال عدال المدال المدال اس المراج المرا رات الله المُحَدِّقُ بْنُ سَعِيدٍ مَنْ فَضَالَةً مَنْ سَيْف بْنِ صَعِنةً مِنْ أِن بَكْمِ الْحَفْدِينَ مَنْ أَن جَعَفِي وَقَالَ: وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسُونُ بْنُ سَعِيدٍ مَنْ فَضَالَةً مَنْ سَيْف بْنِ صَعِنةً مِنْ أِن بِنَكْمِ الْحَفْدِينَ مَنْ أَن جَعْفِي وَقَالَ: عَ الْمُعُولُكُ كُنِفَ أَصْلَعُ إِذَا لَهُ تَلِثُ قَالَ الْمُسِلُ كُلُكُ وَنْ خِلا وَتُومُ أَوْمُوا الْمُدُوكُ المُعَدُوكُ الْفَسِلُ . ر دس ) مر ۲۹۹ البته دور البت جي حسين بن سعيد في القل كياب فضاله سيف بن ميروت وال في هذي ر من المال المال على في معرت المام محمد بالرعاية المنام عنه يها:" جب عن جن او جان الآليال ال المال المالية المعالمول » رُ مگاه کو د حو دَادر نماز کیلیج و ضو جیساه ضو کر د پیر عنسل کر و " \_ قَالْتُهُمُّ فَلَا اللَّهُ مَرِّ أَنْ نَعْمِلُهُ عَلَى فَرْبِ مِنَ الدِّسْتِغْيَابِ وَلَا يُسْاقِ وَلِكَ قال کی صور تحال ہے ہے کہ ہم اے ایک متم کے متحب ہونے پر محمول کریں گے۔اور ذیل میں فاکر ہونے والے صدیف ال مدیث کے منافی نیس ہے۔ مَا رُوا وَمُحَدُدُ بُنُ أَحْدُدُ بُن يَحْيَى مُرْسَدُ إِنَّ الْوُضُوَّ قَبْلُ الْفُسْلِ وَلِعَدُ وَبِدُعَةً. ا ا موقوف ) ۱۵- ۴۳۰ جسے بیان کیاہے محمد بن احمد بن یحیبی نے مرسل طور پر کہ مسل سے بیلے اور احدیث وضوار جو عث ہے۔ إِنَّ فَذَا فَيَرُ مُرْسُلٌ لَهُ يُسْتِدُهُ إِلَى إِمَامِرَةً لَوْسُلِمَ لَكُانَ مَعْتَاهُ أَنْفَاإِذَا اعْتَقَدَ أَنْفُورَ فَي فَيْنِ الْفُسْ فِالدَّيْقُونَ مُهْدِعاً فَأَهْا إِذَا تُوضًا ذَنْ بِأَوَ اسْتَعْهَا بِأَ فَكَيْسَ بِمُهُدع فَأَهُا مَاعَذَا غُسُلُ الْجُنَايَةِ مِنَ الْأَفْسَال فَلَا يُذَعِيهِ مِنْ الوشو قيل الغشل ويدل على ذيك قَوْلُ أَنِ عَبْدِ اللهِ عِنْ رِوَالِيةِ ابْنِ أَن عُمَيْدِ كُنُّ عُسُلِ قَبْلُهُ وَضُوَّا الْأَعْسُلُ الْجَنَّايَةِ کونک بدایک مرسل دوایت بادرید کسی مجمی امام به مشوب نیس بادر اگرات تشفیم می کیاجائ آس کا مخلید او کاک الكوة ممل سے پہلے وضو كے فرض بونے كا مقيده ركے تؤوه بر متى بوگار ليكن الروه بطور مقب و ضوكر لے تو بحرير من أيس اوگار مگر مسل جنابت کے علاوہ باتی منسل سے سلے وضو کر ناضروری ہے۔ اور این الی میرے مروی معزے وام جعفر صادتی ملے المام كي يوهدت الحي الى بيان يدويل بحرس من آياب "مر طسل بيل والموضروري بواس عسل جنبت ك"-فَأَمَّا مَّا رُوَاوُ مَعْدُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن الْحَسَن بْنِ عَنِي بُن إِنْهُ إِهِمْ بَنِ مُحَدُدِ وَإِن إِهِدَانِ مُحَدِّدُ اللَّهِ عَن الْحَسَن بْنِ عَنِي بُن إِنْهُ إِهِمَ بَنِ مُحَدِّدِ وَإِنهَا هِيدَ بْنِ مُحَدِّدِ اللَّهِ عَن الْحَسَن بْنِ عَنِي بْنِ إِنْهَ إِهِيمَ بَنِي مُحَدِّدِ وَإِنهَا هِيدَ بْنِ مُحَدِّدِ اللَّهِ عَن الْحَسَن بْنِ عَنِي بْنِ إِنْهَا هِيمَ بْنِي مُحَدِّدِ وَإِنهَا هِيدَ بْنِ مُحَدِّدِ اللَّهِ عَن الْحَسَن بْنِ عَنِي بْنِ إِنْهَا هِيمَ بْنِي مُحَدِّدٍ وَإِنهَا هِيدَ بْنِ مُحَدِّدٍ اللَّهِ عَن المُحَدِّن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

> المرتب الإدكام في المحرور ١٠٠١ المرسالاة فألتي عال 182 31376-11

بْنَ عَيْدِ الرَّحْسَ الْهَنْدَانِ كَتُبَ إِنَ إِن الْحَسَنِ الثَّالِثِ عِيسَٱلْهُ عَنِ الْوُضُو لِلطَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُبُعَةِ فَكُتَّبَ لَا وُضُ يسْلَاوْل غُسُل يُومِ الْجُنْعَةِ وَلَا غَيْرِهِ.

بعصد وں حسب برہ (مجبول) اللہ ووصدیث جے روایت کی ہے سعد بن عبیداللہ نے حسن بن علی بن ابراہیم بن محمدے اس نے اپنے ہماریاں ر المراب المراب المراب المرابي المراب بدے میں ہو چھالوآپ نے جواب میں الکھاکہ "سل جمعہ ودیگر عسل کے ساتھ کوئی وضو نہیں ہے۔

وَعَنْهُ مَنْ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَينِ بْنِ فَطَالٍ مَنْ مَعْدِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَبَّادٍ السَّابًا فِي قَالَ: سُهِلَ ٱلْوَعَبُدِ اللهِ عَن الوُّجُلِ الْمُقَسَلُ مِنْ جَنَالِيَّةِ أَوْ بَوْمَر جُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ هَلُ سَلِيْهِ الْوُضُو قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ يعدَة كُفَالَ لاكِنسَ عَلَيْهِ قَيْلُ وَلا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَ كَالْغُسْلُ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْض أَوْ غَيْر ذَلِكَ: نَيْسَ عَنْيُهَا الْوُشُولَا قَيْلُ وَلَا يَعَدُ قَدُ أَخِرَأَهَا الْغُسُلُ. \*

(مو ثق ) کے ۴۳۲ یا ہے واس نے احمد بن حسن بن علی بن فضال ہے واس نے عمر و بن سعید ہے واس نے مصدق بن صدق ہے س نے عمار سایاطی سے اور اس نے کیاکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یو چھاگیاکہ کوئی آدی اگر جنابت کا باروزی يروز عيركا مخسل كرے توكياس محسل سے يہلے مابعد ميں اس يروضو كر ناداجب ہے ؟ \_ توامام عليه السلام نے فرمايا: " فيس اس ارا نسل سے پہلے نہ بعد میں کوئی وضو واجب نہیں ہے بلکہ عنسل ہی کافی ہے اور عورت بھی اسی طرح ہے جب وہ حیض و فیم وہ ا ار القرائ بال سے میلے نداس کے بعد کو کی وضو واجب نہیں ہے بلکہ اس کیلئے بھی عشل بی کافی ہے "۔

سَعَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفِي بْنِ وَهْ عِنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللَّوْلُوعِ عَن الْحَسَن بْن عَلِي بْنِ فَضَّالِ عَنْ حَنَادِ بْنِ مُثْمَانَ عَنْ زَجُلِ عَنْ أَبِ عَنْدِ اللهِ عِنْ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ الْجُنْعَةُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَيُوبِيهِ عَن الْوُضْوِ فَقَالَ أَبُو مَنْدِ اللَّهِ عِوْ أَكُو وُمُوا أَطُهُرُ مِنَ الْعُسُلِ. "

(م سل) ٨-٢٣٣ - معد بن عبدالله في موى بن جعفر بن وبب سه واس في حسين بن حسن لوكوي سه واس في حسن بن حالة نفال ہے وال نے حادین حمان ہے واس نے محمی آدمی ہے اور اس نے حصرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے یو چھا: ''مسی آو ل کا جدر فير وكالخسل كيابولوكياوه وضوت كفايت كرے كالاملىت تو حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: "كولها وضو عسل ي زياده ياكيزوے؟ " \_ (ليني مجروضوكي منرورت تيل ہے) \_

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ تَعْمِلُهَا عَلَى أَنْهُ إِذَا اجْتَبَعَتْ هَيْهِ أَوْفَى \* مِنْهَا مَعْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَيْ وَأَوْفَى \* مِنْهَا مَعْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَيْ وَأَوْفَى الْوُهُو وَإِذَا الْفَرَوْتُ هَذِهِ الْأَغْسَالُ أَوْ هَيْءٌ مِنْهَا عَنْ خُسُلِ الْجَنَائِيَّةِ فَإِنَّ الْوُهُو وَاجِبٌ قَيْلَهَا حَسَبَ مَا تَقَدُّمُ وَ

> تغريب الإطلامية الريما فتبغرب الإحكام ين الحي ١٣٨ فاشفيب الإحكام بتاوس ١٩٣٣

تريدُ وَبُكْ بِيِّاناً.

تون احادیث کی صور تحال بیر بے کہ بم انہیں اس صورت یا محمول آریں کہ جب بیا اضال یاان علی سے کوئی عشل دہنت کے وال المورث على المورث من وضو كافر الفرساقط الوجاتاب ليكن جب يديان على المان على المان على المان على المانت كا س سے سات اور اس اس اس سے اس میں اس سے اس میں اس سے اس

مَا رُوَاهُ الشَّفَّارُ عَنْ يَعَتُوبَ بِنِ يَرِينَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيْ بْنِ يَقْطِينِ عَنْ أَلِ الْعَسَنِ عَالَ إِذَا أرَوْتُ أَنْ تُغَمِّسُ يُؤِمُ الْجُنْعَةِ فَتَوْمُ أَثُمُ الْتُصْلُ أَنْ

( مجول ) و ۱۳۳۴ بے صفار نے یعقوب بن برید سے دوایت کی ہے ،اس نے سلمان بن حسن سے مان نے می بن عصین سے امران في معزت الم موى كا كاظم عليه السلام عد نقل كياكه آب في فرمايا: "جب جعد كورتم عسل كرماياء وتيها وضواره عمر عسل

# بال نمبر ٢١: محنب آدمي كاكنوس يا تالاب سے ياني بحرنا

أَغْبَنِي الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَى بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ مُحَدِدِ بْنِ النَّاسِينَ عَن الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَالِهِ عِن ابْنِ أَبِي يَعْفُورِ وَعَنَيْمَةَ بْنِ مُصْعَبِ مَنْ إِلَيْتِهِ الله ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِنْرَوَ أَنْتَ جُنُبُ وَلَمْ تَجِدْ وَلُوا وَلا شَيْعًا تَعْرِكُ بِهِ فَتَيْمُمْ بِالصِّعِيدِ فَإِنْ رَبْ كَامِ وَارْتِ السَّعِيدِ وَاحِدُّوَ لَا تُقَعَٰقِ الْبِشْرِةِ لَا تُفْسِدُ عَلَى الْقُوْمِ مَا وَهُمْ.

(الاسمى) الديمة المريخ حديث بيان كى ب شيخ رحمة الله عليه في الوالقة سم جعفر بن محمت اس في بن يعقوب الألف محمد ا الأعمل العامل من شاذان سے واس نے صفوان بن یحیی سے واس نے منصور بن حازم سے واس فے این الی عفور اور منس ان مععب سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: "جب تم جنابت کی حالت می کویں تف پہنچاہ رحمیں ذول یا کو تی ایس چیز نہ ملے جس ہے یانی تھر سکو تو پاک منی ہے جم کر او کیو تک پاٹی کار ب اور پاک من کار ب ایک تل جال لي توي كاندومت كوديرواورلوكون كيليان كاياني خراب مت كرو"-

فَأَمَّا مَا رَوَا وْعَنِي بْنُ إِبْرَافِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْيِرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثُنَ مُعَتَّدُ بْنُ عِيسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَيَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الرُّجُلِ الْجُنْبِ يَثْتَعِى إِلَّ الْعَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَيُرِيدُ أَنْ يَعْضَلَ مِنْهُ وَلَيْسَ

> المديرالادوم فالمروما الإنام والمريد الديام في المريد المري

# 220 | الإستيقارينا الخلق مِن ألا حُبار

مَعُمُ إِنَا ٱلنَّهُ وَيُمَا وَقَالِ إِنْ مُا كُونِهُ وَيَتَوَهُا وَيَغَرِّبُ لَا مُنَّا مِثَاقًالَ اللَّهُ تَعَالَى ـ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَي

ركاضحى) مروس البته وه صريث جمع على بن ابرائيم في الين والدي وايت كى بروايت كى بروالله مغيره برواك الناسري. ے دائی نے کہاکہ مجھے حدیث بیان کی ہے محد بن تعیمیٰ نے اور اس نے کہاکہ عمل نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ الماام م ہے چھا: "كونى منب آدى رائے ميں موجود تعليل بانى تك پہنچااور وہاس سے عنسل كرنا بطاجتا ہے جبكداس كے باس كونى ايسابر تن جي آج ے جس سے وہ بالی جر سے اور اس کے ہاتھ بھی گندے ویں تو کیا کرے ؟"۔ توفر مایا:"لیناہاتھ اس میں ڈالے اور وضو کر کے فہا السيري كله بيان صور تول يم ع بين ك بارك يم الله تعالى في فرما يا" منا جُعَلَ عَلَيْكُمْ في النابين مِنْ حَرَبِه "(النابين) من تمارے لے اول می نیس کی اس

عَانَوْجَهُ لِهَذَا الْخَبْرِهُوْ أَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ مِنَ الْمُسْتَنْقَعِ بِيَهِ وَلَا يَثْوِلُهُ بِنَفْسِهِ وَ يَغْتَسِلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْبَدْنِ وَ يَكُونَ فَوَلُمْ مِ وَيَنَاهُ قَذِرُتَانِ إِشَارُةً إِلَّى مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْوَسْخِ دُونَ النَّجَاسَةِ لِأَنْ النَّجَاسَةُ تُفْسِدُ الْمَاءَ عَلَى الْيَدُن إِذَا كَانَ قِيدًا عَلَى مَا قَدُّ مُنَا الْقُولَ فِيهِ.

ته ال مديث كي صور تمال يب كم يالي كواسين صاف ستمر ب باتحد على ليكن خوداس كاندر نبين اتر ع كاور بدانا الما ال كر مسل كرے كار اور حدوث ميں موجود بدالفاظ كه اس كے ہاتھ گندے ہيں اس بات كى طرف اشار وہيں كه ان ير نجامت كم ملہ ان یا اول میں جیل تی او فیاہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا ہے میں کہ اگریافی قلیل ہو تو ہاتھوں پر تی نجات ا ين في المالي المالي المن المن الرواح الم

حیض، استحاضہ اور نفاس کے باب

### باب تمبر ۷۷: عورت حالفنہ ہو تو مر د کیا کرے

ٱغْبَيْنَ أَحْدَدُ بْنُ عُبْدُونِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّيَّرُوعَتُ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَطَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ وَ أَحْدَدُ النَّل العَسْن عَنْ أَبِيهِمُنا عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُكُرُهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَلِ عَبْدِ اللهِ عَال: إذَا حَاضَتِ الْعَزَأَةُ فَلْيَأْتُنَا زُوجُهَا حَيْثُ شَارَمًا التَّلَى مَوْدِهُ الدُّمِ.

(مرسل) المعامل احد بن عبدون في معرب بيان كى ب على بن محد بن زبير س ١٠٠ في بن حسن بن فعال سدا حسن کے بیٹوں محمد اور اجمدے واقبول نے اپنے باپ (حسن) سے واس نے عبد اللہ بن بکیرے واس نے اور المرے کی بزرگ سے اور نے معرت مام جعفر صادق عليه السلام الله من كياكه آب في فرمايا: "جب عورت حالفنه بوتواس كاشوبر خوان آف كم مقام ا يوارة بوت باتى جبال جاب دسائى عاصل كرسكتاب".

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِعَنَ عَنِي الْحُسَنِ عَنْ مُحَتَهِ بِن عَلِي عَنْ مُحَتَهِ بِن إِسْتَاعِيلَ عَنْ مَنْصُور بْن يُرِنْسَ بِزُرْجَ عَنْ المُحَاقَ بُنِ عَمَّادٍ مَنْ مَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَمَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَارِينِ مِنْهَا قَالَ فَيْ عَيْدَ مَاعَدُ الْقُبُلُ بِعَيْدِهِ."

(موثق إحسن) ٢٣٨- على بن حسن سے فدكوره اسناد كے ساتھ واس في على سے واس في محد بن اساعيل سے وار منصورت او تى جدان سے اس ف اسحال بن عمارے اس فے عبد الكريم بن عمروسے اور اس فے كہاك مي في معنون ا جعفر صادتی علید اسلام سے بع چھا:" حافظت عورت کے شوہر کیلئے کیا تھم ہے؟"۔ قرمایا: "اندام تبانی کے علاوہ باق بالکل ای فرا · ~ (%)

وَبِهَذَا الْإِسْتَادِ عَنْ عَينَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَدُونِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُمَّا رَوَّعَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَي عُمَرَةٍ عَنْ مِحْدُونِ عَالِم عَنْ أَن عَبْدِ الله عِنْ الرَّهُل بِنِي الْمَوْأَةُ فِيَا وُونَ الْعُرْجِوَ عِن حَالِقٌ قَالَ لَا بِأُمْرِ إِذَا الْمِتَكَبُ وَلِكَ الْمَوْضِعَ. الم المعلى الله المعلى الم سالم ساوران نے معز سام جعفر صادق ملید الملام سے اس آن می سے بارے میں کہ جس نے این مانفذ ہوی کے ساتھ اندام آنا

> البنوب المحاجي المحاجي المحاجدة عار الاراق الاستناء عدم المان الاراق المان ا وتندسه الاحام فاص ١٦١

ے ملاور صحبت کی تھی، نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: "ا کرند کور ومقام ہے اس نے اجتماب کیا ہے تو پھر کو کی اوج نہیں ہے"۔ و بسبب . وَ أَغْيَرُنِ الشَّيْخُ دَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَشَّدِ الْبَرِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الضَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسَّدٍ عَنِ الْبَرِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الضَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسَّدٍ عَنِ الْبَرِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الضَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسَّدٍ عَنِ الْبَرِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الضَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسَّدٍ عَنِ الْبَرِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الضَّفَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسَّدٍ عَنِ الْبَرِي عَنْ أَبِيهِ . إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمُوبُنِ حَنْظَلَةٌ قَالَ: قُلْتُ اِلِّي عَيْدِ اللهِ عَمَالِلهُ خُلِ مِنَ الْحَالِيْنِ قَالَ مَا يَزُنَ الْفَعَدُيْنِ. " إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمُوبُنِ حَنْظَلَةٌ قَالَ: قُلْتُ الِّي عَيْدِ اللهِ عَمَالِلهُ خُلِ مِنَ الْحَالِيْنِ قَال وصح اس مس في رحمة الله في محمد ميان كى ب احمد بن محد برقى سداس في الى الى فالد مناد سدال في مل السلام = عرض كيا: " حالفته عورت كامر وكياكر ي ؟" في مايا: " وورانول ك در ميان" ؟ وَبِهَذَا الْإِسْمَاوِعَنْ لَحْبُدُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْبَرِيِّ عَنْ عُبَرَيْنِ يَئِيدَ قَالَ: قُلْتُ رِبِّي عَبْدِ اللهِ عِمَالِلْ عُلِ مِنَ الْعَالِيْنِ عُانَ مَا يَيْنَ ٱلْكِنْتُهَا وَلَا يُوتِبُ.

(سمح)۵\_۱۳۲۱ نیزانبی اسناد کے ساتھ ازاحمد بن محمد ماز برقی ماز عمر بن بزیداوراس نے کہاکہ میں فے حضرت امام جعفر صادق علیہ الملام سے بوچھا:" حالقنہ عورت کام و کیا کرے؟" فرمایا: "ووکولہوں کے در میان مگرو خول مت کرے"۔ قَالْمًا مَا رُوَّاهُ عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُمَّا رُةً عَنْ مُحَسِّدِ بْنِ غُشَانَ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ الْحَلِيقِ عَنْ أَن عَهْدِ اللهِ عِن الْحَالِيفِ مَا يَجِلُّ لِزَهُ جِهَا مِنْهَا قَالَ تَشْرِرُ بِرِ الدِل الزُّكْبَتَيْنِ وَتُعْمِمُ مُنازَتُهَا ثُمُّ لَهُ مُنافَعُونَ الْإِزَّادِ. \*

(موثق) ١٠.٣٢٠ البته وه حديث جي على بن حسن في تفل كي ب محد بن عبدالله بن زراره ب ١١س في محد بن الي عمير ب ١١س ف حادین عمان سے اس نے عبید اللہ حلبی سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوجھا: "حائف عورت کے مروکیلے ابنی زوجے کوئی لذت اٹھانا حاول ہے؟ "\_ فرمایا: "وہ عورت محسول کے کیڑا باندھ لے گی اوراس کی ناف مجی ظاہر ہوگی نیمراس ام دان كيزے كاورے لذت افعامكا ي "5

عَنْهُ عَنْ عَلِيْ بْنِ أَسْبَالِ عَنْ عَبْدِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمِ الْأَحْتَرِعَنْ أَنِ بَصِيدِ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عَقَالَ: سُهِلَ عَنِ الْحَالِيس

البنيب الاحكام يتامي ١٦٢ 2 مراہ ہے کہ مرداری بیری سے کتا مدیک استفادہ کر مکا ہے۔اور دورانوں کے در میان سے مراہ ہے جسماع کے علاوہ بالی استفادہ کر ملک ہے۔ فتبرب الاطام قاص ١٦٢

التبذيب الدهام بتأمس إس الم المسلمان المالا المسلمان المالا المسلمان ال ال حد ستاند شافعا سلام جو كيزول من بنهر م (علامه مراد تفر شي كا أظريه) ملامه مجلى الرمان بي كه يه صديق من مجاه الماري بالماري وكل مي كه الله مراد تفر شي كا أظريه) ملامه مجلى المراد الماري المراد ال الدائم الكرام المراس كالمراب على كرت موع العق برركان كا نظريدي ي لذت حرام ب

مَانِيعِنُ لِيزُ جِهَامِنْهَا كَالْ تَشْرِرُ بِإِزَارِ إِلَى الزُّكْبَتُيْنِ وَثُخِيمُ سَاقَيْهَا وَلَهُ مَا فَوِقَ الْإِزَارِ. ا

مَانِيعِنْ لِيَوْجِهَا مِنْهِ مِنْ الْمَالِمِ فِي مِنْ الْمَالِطَ عِنْ الْمَالِطِ عِنْ الْمَالِطِ عِنْ الْمَال (موثق) عـ ١٣٥٣ ـ الى عن الله على بن المباطع عندال في النجابية بقياليقوب الناسمال المرع الله عندالية المراجع ا ر میں است میں ہوئے ہا۔ کیاکہ حطرت امام جعفر صادق ملیہ السلام ہے بعج چھا کیا کہ حائفنہ عورت کے شوہر کیلئے اس سے کو نمی لذے اٹھانا طال ہے؟ لہاں مطرع الم مرطان علی المال ملے کے اپنی پندلیان ظاہر کرے گی اور اس کامر واس کیزے کے الب لم

مَّ عَنْهُ عَن الْعَيّْالِ بْن عَامِرِ عَنْ حَجَامِ الْحَشَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبْنَاعِبْدِ اللهِ عَنِ الْحَائِين وَ الثُقَسَاءِ مَا يَحِلُ لِرَوْجِهَا مِلْهَا تَقَالَ ثُلْيُسُ وِلَمَا ثُمُّ تُشْطَعِمُ مَعَدُ.

(موثق )٨ ٢ ٢٥٠ ١ كا عدال في مياس بن عامر عدال في قال فشاب عدادراك في كباك على في معزت الم جهرون عليه المام ع يعا: " عالفتر اور نفاس والى عورت ك شوير كيلي اس كياجيز طال ٢٠٠٠ و قرمايا " ووايك لما كيراي يه م کے ماتھ معاجت کر عتی ہے "۔

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَغْيَارِ أَحَدُ شَيْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَحْمِنُهَا عَلَى فَرَبٍ مِنَ الاسْتِعْبَابِ وَ الْأَوْلَةُ عَلَى الْجَيَازِ وَالْهُ الْحَظُرِةُ الثَّالُ أَنْ نَعْمِلَهَا عُنَى مُرْبِ مِنَ الثَّقِيَّةِ اِلْأَنَّهَا مُوَّافِقَةٌ لِمُذَا فِبَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ.

توان تین احادیث میں ووصور تول میں ہے ایک صورت موجود ہوگی۔ایک تؤیہ کہ ہم ان کوایک قتم کے مستحب تولید کیا، کریں اور گزشتہ احادیث کو جائز اور غیر ممتوع عمل پر محمول کریں۔ اور دو مری ہے کہ جم ان کو تقبیر پر محمول کریں کیو تک ہے اکٹرال سند ے نظریا کے مطابق ہے۔

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ عَلِيَّ إِنْ الْحَسْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرِة جَعْفَى بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ حَبْكِيم عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْدِ الرُّختِي بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَا: سَأَلَتُ أَيَّاعَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُل مَا يَجِلُ لَهُ مِنَ الطّامِبُ فَقَالَ لاَ يَحْنُ مَعْنُ تَعْلُدُ. (مو تن )٩٥٥ مرده عديث في دوايت كى ب على بن حسن في باس بن عامر اور جعفر بن عمر بن حكر بن حكم عداس في الانت عثمان ہے اس نے میدافر جمن بن ابو عبداللہ علیہ السلام ہے اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ہو جمالاً ما فذك مروكيك الى الديون على به وقرمايا: " يكو بحى نيس جب تك كر باك د بوجات "-

فَالْتُوجْفُقِ تَوْلِيهِ لِاشْنُ مُنْ يُكُونَ مَحْمُولًا عَنَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَدُمِنَ الْوَجْهِانِ الْأُولَانِ اللَّذَانِ وَكُرُنَا هُمَا فِي الْأَغْمَارِ الْمُتَكَدِّمَةِ مُسْكِنًانِ أَيْسَاقِ هَذَا الْخَرَرِ.

آواس کی کیفیت یہ جو کی کہ اس صدیت میں امام کافرمان کہ " بچی جی نہیں" ے مرادیہ لیاجات کاکہ اے اندام نبانی ا

البذيب الإفام فالحرام فتبذيب الافكام فاحل ١٦٢ التبذيب الإرفامين الس ١٩٤ المعنی کرنی اجازت تیس ہے۔ اگرچ کہ اس کے علاوہ اسے باتی سب کی اجازت ہے۔ ادراوی کی حدیثوں می و کر ہونے والی ا وصور تول كايهال ال حديث ميس مجى امكان بايامال ي

# المنبر ٨٨: حيض كاسب سے كم اور سب سے زياد و مدت

أَهْ بِكِنَ الشَّيْخُ رُجِتَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَي بْنِ مُحَدِّنِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَعْفُونِ عَنْ عِذْهِ مِنْ أَصْعَا بِلَّا عَنْ أَنْتُ العربي من منعقد أن عيس عَنْ عَبِي مِن أخمد من أشيم عَنْ أخمد من منعقد من أن تغير قال: سَأَتُ أَنَا الْعَسْن عِمَنَ أَوْلَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ قَعَالَ أَوْنَا وُثَلَا ثُنَا أَنْ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَعَالَ أَوْنَا وُثَلَا ثُنَا أَنْ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَعَالَ أَوْنَا وُثَلَا ثُنَّا أَنْ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَعَالَ أَوْنَا وُثَلَا ثُمَّا لَا مُعَالِدًا مُعَلَى اللَّهِ مِنْ الْحَيْضِ فَعَالَ أَوْنَا وُثَلَا ثُمَّا لَا مُعَلِّي مِنْ الْحَيْضِ فَعَالَ أَوْنَا وُثَلًا ثُمَّا لَا مُعَلِّي مُعْلَى اللَّهِ مِنْ الْحَيْضِ فَعَالَ أَوْنَا وُثَلًا ثُلُكُ ثُلُوا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّمْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُل

( الجيل) ال ١٩٨٧ في وحمة الله عليه في مجريان كى ب الوالقاسم جعفر بن محد ال في محد بن يقوب الدار في الدين كي رد گان ہے، اس فاحد بن محد بن عیسی کے اس فے علی بن احمد بن اُشیم ہے اس فاحمد بن محد بن ابواعر ہے، اس فے کہا کہ ير في حقرت المام موى كا علم عليه السلام على جها: "حيض كى كم ترين مدت كتنى ٢٥٠- الم عليه السلام في مايا: "كم تدين مدت تن دن اور انتال مدت و س دن جال

وَيِهَذَا الْإِسْفَادِعَنْ مُحَمِّدِ بُن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمِّدِ بُن إِسْمَاعِيلَ عَن الْفَضْلِ بُن شَاذَانَ عَنْ صَغُوانَ بَن يَعْفَى قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا الْحَسَنِ الرَّضَاحِ عَنْ أَدْنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالُ أَذْنَا وَلَلاَثَةُ أَيَّامِ وَأَبْعَدُ وَعَثْمَادً.

مغان بن یمیں سے اس نے کہاکہ میں نے حضرت ابوالحن امام علی رضاعلیہ السلام سے بع جمان جیف کی کم ترین مت کیابونی

فيلا الم تريد على ون إلى اورآخرى مد د ك دل الى"-

وَأَغْبَكِ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَخْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحَمَّدِ عَنِ الْحَمْدِ عَنِ الْحَمْدِ عَنِ السَّفَّادِ عَنِ السَّفَّادِ عَنْ أَجْدُ لَذِي مُعَمِّدِ عَنِ الْحَمْدِ عَنِ الْعَمْدِ عَنِ الْحَمْدِ عَنِ السَّفَّادِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنِ الْحَمْدِ عَنِ السَّعْمَادِ عَنْ السَّعْدِ عَنِ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنِ السَّعْمَةِ عَنِ السَّعْمَةِ عَنِ السَّعْمَةِ عَنِ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَادِ عَنْ السَّعْمَادِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَادِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّاعِقِ عَنْ السَّعْمَةُ عَنْ السَّمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَةِ عَنْ السَّعْمَادِ عَنْ السَّمْمُ عَنْ السَّعْمَادِ عَنْ السَّعْمَادِ عَلَى السَّعْمَادِ عَنْ السَّعْمَادِ عَلَى السَّعْمَةِ عَلَى السَّعْمَادِ عَلَى السَّ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّفْرِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينِ عَنْ أَيِ الْحَسَنِ عِقَالَ: أَعْلَ الْحَبْضِ ثُلَاثَةً وَأَتْسَاهُ عَثْمَاةً اللَّهِ الْحَسَنِ عَقَالَ: أَعْلَ الْحَبْضِ ثُلَاثَةً وَأَتْسَاهُ عَثْمَاةً اللَّهِ الْحَسْنِ عَنْ اللَّهُ الْحَسْنِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْفُونَ إِنْ يَقْطِينِ عَنْ أَيِهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل المران محمد ماس في حسن بن ابان سے واس في حسين بن معيد سے واس في افغر سے واس في يعقوب بن يعلين سے اور اس في حفرت انام مو کا کاظم علید السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: "حیض کی کم ترین مدت تمین دن ہے اور انتہا کی مدت وس وانا ہے"۔

> والمن المراجد تبغيب الدكام ج المراجع المراجع الإسلام الأولوم الماس الم

: وَ أَغْبَيْنِ أَحْدَهُ بِنُ عُبُدُونِ عَنْ عَلِي بُنِ مُخَهُدِ بُنِ الرَّيَدُوعَنْ عَلِيّ بْنِ الْعَسَنِ بْنِ فَضَالِ عَنْ يَعْقُوبُ بْنِ لِيدَلِي ابْن أَي عُمَيْدِ عَنْ جَبِيلِ عَنْ مُعَنْدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَي عَبْدِ اللهِ عِ قَالَ: أَقُلُّ مَا يَكُونُ الْعَيْضُ ثَلَافَةُ أَيَّامِ وَإِذْهِ إِلَّ الذَّمر قَيْلَ الْعَثْمَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنَ الْعَيْشَةِ الأُولَى وَإِذَا رَأَتُهُ بِعَدَ عَثَمَةٍ أَيَّامٍ فَهُوَمِنْ حَيْشَةٍ أَخْرَى مُسْتَغْيِلةً ا (موثق) سر ۱۳۹۹ اور محے مدرت بیان کی ہے احمد بن عبدون نے علی بن محمد بن زبیر سے ۱۱سے علی بن حسن عالدان ر موں بات المام المام اللہ اللہ اللہ عمیرے اللہ اللہ جمیل سے واس فے محد بن مسلم سے اور اللہ اللہ اللہ اللہ الل معنزے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "معیض کی جو کم ترین عدے ہو سکتی ہے وہ تحن دن لاں گھرا کرد ک دن کے گئے۔ بعد پھر نون دیکھتی ہے تو یہ دو سرااور الگ مستقل جین ہے "

وَ بِهَذَا الْإِسْنَاهِ عَنْ عَيِلَ بْنِ الْحَسُنِ عَنِ الْحَسُنِ بْنِ عَيِلَ بْنِ رِيَّاهِ الْخَوْازِ عَنْ أِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَتُهُ لَد السُسْتَعَاضَةِ كَيْفَ تَصْدَعُ إِذَا رَأْتِ الدُّمْ وَإِذَا رَأْتِ الضُّفْرَةَ وَكُمْ تَدَّعُ الصَّلاةً فَقَالَ أَقُلُ الْعَيْضِ ثَدَاقَةُ وَأَلَّهُ عَنْدُ أُونَتُهُمُ مِينُ الصَّلَاكُينَ. \*

(مو تن ) در ۵۰ مد لذ كور واستاد كے ساتھ از على بن حسن ،از حسن بن على ،از زياد الخز از اور اس في كباك بن في عفر ت امس ﴾ عم ميد المرام ، وجها: "متخاصة مورت الرخون ويكه اورا كريبابث ويكه توكياكر، اور كني فمازي بجان فرماید: "حیض کی هم ترین مدت تین وان ب اور زیاده ست زیاد ومدت دی دن اور د و نمازون کو جمع کزے گی"۔

قَلْمًا مَا رَوَاهُ مُعَيْدُ بِنَ عَلِي بْنِ مُحْبُوبٍ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدُدٍ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدُدٍ بْنِ أَن نَعْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَا يَعَنَ أَنِ عَبْدِ اللهِ عِلَا أَنْ أَكْثُرُ مَا يَكُونُ الْعَيْفُ ثَمَانِ وَأَكُنَ مَا يَكُونُ ثَكَرُتُكُ

( می ) در ۱۵ سر البته وه صدیث می دوایت کی ب محمد بن علی بن مجوب فی احمد بن محمد سے اس فی احمد بن محمد بن او ضرب فع عبد الله عن سنان سے اور اس فے حضر سال اس علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا کہ حیض کی سب سے آخر کی مات آف ے اور سے کم تین وان ہے۔

فهذا الغيزلان إما فذمناؤمن الأغباء لإختام القائفة على علاجهة أن أعدا من أضعابا المائم يعتبرن أنسى مُذَةِ أَيَّامِ الْعَيْضِ أَقِلَ مِنْ مَثْرَةٍ أَيَّامٍ وَ لَوْ شَيْدُ لَجَازَ أَنْ نَصْلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ عَارَتُهَا تَعَايِيَّةً أَيَّامٍ ثُمَّ اختصفت فإن أكثر مايج عنيها أن تترك المداة أيام عادتها وعي فاينة أيّام على مايينا الله يكاب تهذيب الأنكام.

> المتعرب الاحكام بناص ١٦٢ » تينيب اللافام ن الحل ١٦٣

توردایت بهاری گزشته احادیث کے منافی نیس بو عقاب ایجا کلد مناه کاس کے خلاف باعث ایمان کے اور دارے کی ایک بزرگ نے مجی ایام جیش کی آخری مدت وس وان سے کم نیس بنائی اور پر مجی دے تسلیم کر لینے کی صورت میں میساکد ہم الدی برو سے اللہ اللہ کام میں تفصیل سے بیان کیا ہے ممکن ہاسے اس مورت کی صور تحالت محول کیا جائے جس کی حیض کی عادت آفید ون ہو پھر جباے حیض آجائے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عادت کے دِ نول میں اس کیلئے لماز چھوڑ ناداجہ ہو گااور دوآ کے دن اللہ۔

### بال نمبر 24: طبرك كم ترين مدت

أَغْيَرُنَ الشَّيْخُ رَجِعَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِي مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْدَبْن مُحَدِي عَنْ صَفْوَانَ عَن الْعَدَاء عَنْ مُحَتِّدِ بِن مُسْلِمِ عَنْ أَبِ جَعْفَى عَ قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ أَقَالَ مِنْ مَشِّرَةٍ فَهَا زَاءَ أَقُلُ مَا يَكُونَ مَثَّرَةٌ مِنْ مِين تَعْفَرُلَ أَنْ تُوَى الْدُّهَرِ. '

( می ) د ۱۳۵۲ می صدیث بیان کی ب می رحمة الله علیه في احمد بن محمد ما س في اي والد سه ماس في مفارت ماس في اجمین محمد اس فے صفوال سے اس نے علاء ہے اس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے نقل کیا کہ جعزت الم محمد باقر علیہ السلام نے فرمالا: "حروان اس کم فیس موتاز یاد وہوتا ہے۔ خورت کے حیض سے پاک ہونے سے روبار وخوان دیکھنے کے در میان وقف ک م أرين مرت د ال وان ب"-

فَأَمَّا مَا رُوَالْوَالْحُدَيْنُ بُنَّ سَعِيدٍ عَن ابْن أَلِ عُبَيْرِ عَنْ يُوثَى بْن يَعْقُونِ قَال: قُلْتُ بِأِن عَبْدِاتِ عِ النَّا أَتَرى اللَّهُ ثُلَاقَةَ أَيَّامِ أَوْ أَرْبِعَةً قَالَ ثَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنْهَا ثَرِي الظَّهْرَ ثُكَاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَرْبِعَةَ أَيَّامِ قَالَ ثُمَانَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لَتِي الذَّمَ ثُلَاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ قَالَ ثَدَعُ الشَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرِي الظَّهْرَثُلَاثَةَ أَيَّامِ قَالَ ثَمَالُ تُصَلَّ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدُّمَ ثُلَاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ قَالَ ثَنَاعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهْرِ فَإِنِ الْقَطَّعُ مَنْهَا وَإِنَّا

فَعِي بِمَثْرُلَةِ الْمُسْتَعَاضَةِ." (موثق) ۲ - ۲۵۳ مالبته وه روايت جے بيان كيا ب حسين بن سعيد في ابن الى عمير براى في يوش بن يعقوب ما اورا ك في كاك على في الم جعفر صاوق عليه السلام سے يو جها: "عورت اكر تمن ياچارون خون ويكھے توكياكرے "" فرايد" فار

ا بھی تغوں میں ہے کہ یہ روایت میں اوریت کے منافی ہے۔ میارے کے فائلے سے قرمنانی ہے تر مناف کی تحریق کے بھی مگانے کو اس سے مراہے ي كاكر الرائد الدران كالأف في طاقت الرصلة حيت نيس ب-

" وفي (٢٥ مر) هيد تبنيب الايكام جي السراك الم التر الا القال التي المعالم الما المحامل المحامل المحامل الما المحامل المحامل

المان المواقع الدينة والمان المواقع المواقع المواقع

چوزدے" ہے جھا:" پھر وہ تمن باچار دن پاک کے ویکستی ہے توا"۔ فرمایا:" نمازی سے "۔ پھر ہو چھا:" پھر وہ تمن باچاردان فان چوردے ہے۔ ریکھتی ہے؟"۔ فرمایا:" تماز چھوڑدے"۔ پھر ہے چھا!" ٹھروہ تھن باجار دان باک رہتی ہے تو؟" فرمایا: "لماز پڑھے" ہے ہے جما: " پھرا گردہ تکنا پاچار ون خون و بھمتی ہے تو؟" نے مایا: "وہ نماز چھوڑ دے وہ ایک مہدلہ تک ایسا کر تی دہے گی پھرا کر مایا رك كراة الميك و كرندوه متحال كاطراع الوكان

مَا رُوَّا وُسُعَدُ يُنْ مَهُدِ اللَّهِ مَن السِّنْدِينِ بْن مُحَدِّدِ الْبَرَارُ عَنْ يُوفِسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أِن بَعِيرِ قَالَ: سَأَتُ أَيَا مِن الله وعَن الْمَرُأَةِ كُرى الدُّمْ عَسُدُهُ أَيَّامِ وَ الظُّهُوِّ فَعُسُدُ أَيَّامِ وَشُوى الدُّمُ أَوْبِعَدُ أَيَّامٍ وَ الطُّهُوْ مِشْهُ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنْ رَأَنَ الذرك تُمَن وإن وأب التُهْوَعُلَكُ مَا يُنْتَهَا وَيَنْ ثَلَافِينَ يُوماً فَإِذَا تُعَتْ ثَلَافُونَ يُوماً فَإِنْ اللَّهُ وَما مُسِيلاً الْمُسْتِنْ وَالنَّفُونُ وَالنَّفُونُ وَالنَّفُونُ وَالنَّفُونُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِنًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّا لَا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَقًا وَلَّالِقُولُونُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَّا مُؤْلِقًا وَلَا مُؤْلِقًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا وَلَّا مُؤْلِقًا وَلَّا مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَاللَّالِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَاللّلَّالِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّا مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا مُؤْلِمُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّلَّالِي مُؤْلِمُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّالِي وَلَّاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّالِمُ وَاللَّذِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَّهُ مِنْ اللَّذِي وَاللَّالِمُ وَلَّا لَا اللَّهُ لِللَّذِي اللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّالِي وَلَا لَا اللَّالَّالِي اللَّذِي وَاللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّذِي اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّالَّالِي ال

(موثق) الرحاة المراجز بين الالتيان كي معدين عبد القدف شدى بن محمد بزازت واس في يوش بن يعقوب الرائي الم ے اور اس کے کیا کہ سی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو جھا! ''کوئی عورت اگریا نے وان خوان دیکھے اپھریا نے وان ول یا وب ولا يارون قون ديكي اورجه ون ياك رب توكيا علم بي " و تولمايا: " تيس ون تك اكر خون ديكي تو نماز تيوزو ، اورا كرفين ے پاک ہوتا المائع عناشر ورنا کردے۔ پھرجب تیں دن گرز جائی اور وہ سرخ رنگ کافون دیکھے تو عشل کرے۔ لگون اپنے اور پر المازے وقت ال میں رو تی بھرے اور اگرای میں کمی زردی کامشاہد و کرے تو و شو کرے "

مَالُونِهُ فِي هَلَيْنِ الْخَبِرَيْنِ أَنْ نَعْمِلُهُمَا مُنَ أَوْا خَتُلَكُ عَادَتُهَا فِ الْحَيْضِ وَ تَغَيَرُتُ مَنْ أَوْقَالِهَا وَكُذَبِكَ أَيَّاهُ أقرانها والشنية مليها مقة الذهرو لايتناؤلها دم الحنيض من قريرو فإنه إذا كان كذبك فقرشها إذا رأت الذه الْ تَتْبَانَ الصَّاوَةِ إِذَا رَأْتِ الطُّهُمُ مَنْ أَنْ تُعْرِفُ عَاوَتُهَا وَ يَخْتِيلُ أَنْ يَكُونُ هَذَا حُكُمُ المُرَأَةِ مُسْتَخَاطُةٍ الحفظة تنبها أيال العبين والعيرات ماوتها واستبتريها الذهرة الشبية صفة الذمرة تترى مايشه وترالعين فُخُهُ بَا وَ الْمُعَدُّ كُامِ وَ تَرِي مَا يُشْهِدُ وَمِ الاسْتَعَاظَةِ مِثْنَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتُعَمُّلُ لَهُا الْعِلْمُ يَوْسِي مِنْهُمُ الْإِلَّ وُمِنِهِ أَنْ تَتُكُ اللَّهُ مُا يُشْهِدُ وَمُ الْمَيْسُ وَ تُصَلُّ كُنَّا وَأَنْ مَا يُشْهِدُ وَمُ الاسْتِمَالُ فَهُوا تغين بعد وَبِنَدُمَا تَعَيِلُهُ النَّسُمُ فَا يَكُونُ فَوَلَهُ رَأَتِ الطُّهُونُ فَا أَوْبِعَهُ أَيَّامٍ عِبَارَةُ عَبَائِكُمِهُ وَمَر الاشتفائة وَيُ لِاسْتِمَالَتُهُ بِعُلُم الطَّهُ وَرَبُّهُ لِللَّا قَالَ فِي الْفَيْرِ ثُمُّ تُفْتِلُ مَا تَعْتَلُمُ النَّا بِعَلَى الطَّهُ وَ وَلِلَّا إِنَّا الْفَيْرِ ثُمُّ تَفْتِلُ مَا تَعْتَلُمُ النَّا مُعَالَمُهُ وَ وَلِلَّا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يلون إلا مدة اشتنزار الدووقة ول على اللذ العير الذي أواز وقافي كشايقا الكيير عَنْ فَيْر وَاحِدٍ سَالُوا أَيّا عَيْدٍ المدوش الميش والشلقيس

ترقن ووقول دوائم ل كالفيت يدب كريم استدال الورت كرياس يس محول كريل ك جس كي حيض كي اور باك كي مادت

و تذريد المرافع الله الله عود (エック(UNDERWEAR)をいかいことのいうで

یں گڑ بردہو گئی ہواور اپنے وقت سے آگے بیچے ہوگئی ہواور خون کی صفات بھی اس پر مشتبہ دول اور اس کیلئے خون حیض اور دیگر خوان یں پیچان مشکل ہور ہی ہو۔ پس جی حورت کی میہ صور تحال ہو آوای کافر افقہ مید ختاہے کہ جم انجی فوان دیکھے فراز کا چھوڈد الدجب یای عاصل ہوتو نماز پر سے بہاں تک کہ اے این عادت کا علم ہو جائے۔ اور یہ جی مکن ہے کہ یہ عظم اس متحاف مورت کا ہو جس کے چین کے ایام بھی ساتھ مل کتے ہوں اور اس کی عادت بدل گئی ہو، خوان مستقل آر باہو اور توان کی مفات بھی مشتبہ ہو جاگی بسااہ قات تمن باجارون حيض كے مشاب خون آتا ب اور اى طرح باكدون خون استحاض جيسانون للاتا ب ال ليدات كى ايك كرد يدر ال بقين ماصل نيمي بوتار تواس فورت كافر نفنه بدخائ كه ايك ماه تك جب جي حيض كم مثاب قون و يقي و ندروك كروسة الرجب وسخاصہ کے مشابہ خون ویکھیے تو نمازیز عناشر ورخ کروے۔ عرایک ماوے بعد متحات مورت والے ادکامن عمل کرے گیا۔ ادما س مورت می روایت میں پر الفاظ کر " تین باجارون کی پاکی دیکھتی ہے " تراس پاک سے مراد استحاف کے مشہر اور سی ماری کا یع نکہ استحاف مجل ول کے علم میں ہے واس وجد سے امام علیہ السلام نے حدیث میں فرمایاکہ: مجروہ ستحاف مورت والے اعمال بر عمل ترب گیداوریہ مرف ای صورت میں ہوسکتا ہے جب خوان مسلسل جاری رہے۔اور ہم نے اپنی بڑی کتاب (تغیب اور مام) میں ال لذكوره جديث كے مضمون ير والات كرنے والى حديث بجي كني استاد كے ساتھ ذكركى ہے جن يس راويون نے حضر عدام جعفر صاد ق علمه السلام سے حیض اور اس میں مسئون چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا۔

#### باب تمبر ۸۰: حانصنہ ہوی کے ساتھ جماع کا کفارہ

أَخْبَكِيْ الشَّيْخُ وَجِنَهُ اللَّهُ عَنْ أَخْبَدَ بِن مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعُدِيثِن مَهُدِ اللهِ مَنْ أَخْبَدُ بْن مُحَدِّدِ مَن لَحَسَّن بَن عَنِيَ الْوَشَّاءِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بِينِ سِنَانِ عَنْ حَقْصِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْدِم قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمْنَ أَنَّ امْرَأَتُهُ وَعِيَ طَامِتْ قَالَ يُتْصَدُّقُ بِدِينَا رِوَيْسَتُغُفِنُ اللَّهُ تُعَالَ. ا

( الكالده مو في رايد الله عليا في مح صرف بيان كى ب الدين عمد الله في الدين المدين الداللة على في المدين محمد ماس في حسن بن على الوشاء على فيدالله بن منان على في الله على الله على الله المدين اس سے اور اس نے کہاکہ میں نے دام علیہ اسلام سے ہو چھان کرکوئی مخفی لین عامد روی کے ساتھ بھان کے قا کا عم المان فريالا أيك ويلاصدق و اورالله س مغفرت طلب كرك"

وَأَغْيِكِنَ أَحْمَدُ يُنْ عُهُدُونِ عَنْ عَبِلَ بْنِ مُعَمِّدِ بْنِ الرَّيْزِعِنْ عَبِي بْنِ الْحَدِينِ بْنِ المُعَدِد بْنِ عِيسَى عَنِ الطُّفرِين سُولِدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِبْرَانَ الْحَلِّينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أِل يَصدِي عَنْ أَل عَبْدِ اللهِ عَلَانَ مَنْ



أزَخَالِمُا لَعَنْهِ لِمُعَا دِينًا رِيْتُصَدِّقُ بِهِ. ا

ال خالف معلیہ بعد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبد - ct. 3w 1/2

وَبِهَدُ الْإِسْنَادِ عَنْ عَينَ بِنِ الْحُسَنِ بِنِ فَضَالِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمَّا رَقَاعَنْ مُعَتَّدِ بْنِ أَن عَيْدِ عَنْ خَادِ يْنَ مُشَانَ مَنْ عُبِيّدِ اللهِ بْن عَبِي الْحَكِيمِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُمُّ عَلَى الْمُوَآتِيةِ وَ هِي خَايْش مَا عَلَيْهِ قَالَ يُتَعَادُ يُ عَلَى مِنْكُون بِقُرُّ رِ شِيْعَةٍ. أُ

(مواق ) الديمة الى المناوك ما تحد الرعلى بن حسن بن فضال الرجم بن عبدالله بن زواره ماز محد بن الى عمير الاحدان وال ميدند ان على طبى اوراك نے مام مليد الملام سے يو چھا: "مردف لين بوي كے ساتھ صحبت كرلى جبك دو ديش كى مات ا تى وكياتكم ب الدفرايل ممكين كے بيث بحرف كى مقدادك مدق دے "3

وَ أُخْبَلَ الشَّيْخُ رَحِيمُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَاتَ عَنْ أَبَانِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَنْدِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبُدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ أَنَّى جَادِيتَكُ وَهِي طَامِتْ قَالَ يَسْتَغْفِذِ اللَّهَ قُانَ مَنِهُ الْكَرِيمِ فَإِنَّ النَّاسُ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ وِيتَارٍ أَوْ وِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَنِي اللهِ ع فَلَيَتَصَدَّقْ عَلَى مَثْرُةٍ

(موئن) الده الله الله الله عليه في مجريان كى ب احمدين محدت الى في بي عدى في معدن الله ے اس نے احدین محمد اس نے مفوان سے اس نے ابان سے اس نے عبد الكريم بن عروب اوراس نے كباك شا۔ عفرت له بعفر مادق عليه الملام سے بوچھا: اوی اگرایا کیزے جمیزی کرے حالا کلہ اسے میش آیا ہوا ہو اوک عم ہے " - الله الله عند المستد ميدالله على الله الوك تو كت ول ك الله يقوما ويلاكنده وخلب والمعندة العفرمان مير الملام في الله التي المعليون وس معليون كوصدق ويالهاب"-

قَالَ الشَّيَخُ أَيُوجَعُفُهِ مُحَدَّدُ بِنَ الْحَسَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوجُهُ فِي الْجَسِّعِ بِينَ مَدِو الأَحْمَادِ أَنْ تَحَهِلَ الْوَطَّعَ إِذَا كَانَ فِي أول المغيض بكومُ له ويقار وإذا كان و خطه لِصْف ويتار وإذا كان في الجرو ( بُوعُ ويتار و ( بُهَا كَانَ بيه تَشْهُ مِقْدَادَ

> 12-516-2011 24 و تغريدا والم الأالي الذا المست الد مورية إلى محول أيو بالكتاب جب أى الدواد الرائد الرائد الرائد المرائد الرائد المرائد المرائد

الصَّدَقَةِ عَلَى عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ وَ مَتَى عَجُزَعَنْ وَلِكَ أَجْزَأُوْ الصَّدَقَةُ عَلَى مِسْكِينِ وَاحِدِ لِقَلْ مُسْتَعِد لِتَلَامَ وَالْخَبَارُ وَالَّذِي يَكُالُ عَلَى هَذَا الشَّفْسِيلِ مَا.

مج روجعز محرین حس کہتے اوں کہ ان اماریث عمل اجماع کی ہے صورت او کی کہ جم اس بات پا محول کریں کہ اماریول ی ایندائی وقوں میں ہوتواں پرایک پورلایار الام ہورا کر میش کے ورمیانی ایم میں اول فائم اور المدول اور الدومول الله الله على موقوع القائل ويندواجب موادر بسالوقات الل كي قيت وسي مشيفون الومدق وي على الله على الله الله ر الرائل سے عاجر موفقیک ای مشکین کو فقع میر کرنے کی مقداد تک صدق ریا کافی اوجائے کا مالا درورے القال میں الماريخ اوراى تفسيل كى وليل مندرجه ذيل مديث مجىت.

أَغْيَنَ بِهِ الْحُسَيْنَ بْنُ عُبِيِّدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَد بْنِ لَعَد النَّا النَّا اللَّهُ عَنْ الْعَد اللَّهِ عَنْ الْعَد اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعَالِلَّا مَن القَيَالِينَ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُهُ بْنِ فَرَقَدٍ عَنْ أَنِ عَبْدِ الله عِلى كَفَارَة العَنت الذابت في داهون أوُلِه بِدِينَا رِوْقِ أَوْسَعِهِ نِصْفَ وِينَا رِوْقِ آخِرِهِ وُبُعُ وِينَا رِ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ يَكُنْ مِنْدَ وَمَا لِكُوْرِ قَالَ لَنْهِ تَصَالَ فَيَ مِثْكِين وَاحِدٍ وَإِلَّا اسْتَغَفَّرُ اللَّهُ وَ لَا يَعُودُ قَإِنَّ الاسْتِغْفَارْ تَوْيَةٌ وَكَفَّارَةٌ لِكُلّ مَنْ لَمَ يَجِد السّبيل إلى عَن من latiki.

(مس) الدولاس مع بين كياب حسين بن عبيدالله في المربن محمد الل في اليد باب عدا الله المربن ا معرت مع جعفر صادق عليه السلام سے نقل كياك حيض (يس جائے) كاكفاره يد ب ك اكر شور على ب وقيك ويد مدق دے درمیان میں ہو تو قو صادید صدقہ دے در آخر میں ہو توجو تھائی دیناردے۔(رادی گہتا ہے کہ) میں لے بار بھا ایس کا ان ک بال کاره دینے کو یکی ند ہو توج " فرمایا: "تووه ایک بی ملین کو مدت دے اورا کریے جی ند ہو اللہ سے جنفل ماب السائد کا استفادر ای مخفی کی توب اور کفارہ ے جس کے باس کفارہ اداکرنے کورکھ نہ او "

عَلَمْا مَا رُوْاؤُ أَحْدُدُ بِنَ مُحَدِّدٍ بْنَ عِيمَى عَنْ صَغُوَانَ عَنْ عِيمِي بْنِ الْقَالِيمِ قَالَ: شَأَتُ أَيَّا نَبْدِ الشَّامِ مَن الرَّهُالِ وَاقَعُ الْمُرْتُكُةُ وَهِنْ طَامِتُ قَالَ لَا يَنْتَمِسُ مِمْلُ وَلِكَ فَقَدُ دَعَى اللهُ أَنْ يَعْرِيهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلِ أَعَلَيْهِ أَطَارَةُ قَالَ لَا

أَمْلُونِيهِ فَيَنَا لِسَمَّعُونُ اللَّهُ." عصر فرای سیارے پامران کیاجائے کو تک اللہ فراس مات عن اجورت کے قریب جانے سے سے کیا ہے۔ (رادی

> التنديب الاولام فأاحم الاا المنصوال في الما الما الما الما الما الما

ا من المرور المارور ا ے پخشق طلب کرے"۔

مَا رُوَاهُ عَيِيُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالِ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَبِيلَةً عَنْ لَيْتِ الْهُوَادِيَّ قَالَ: سَالُطُ أَبَاعَتِدِ اللهِ عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى المُرَأْتِهِ وَهِيَ طَامِتٌ فَطَأَقُالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَن وُهُ. ا

(ضعف) عداد مر نیز جے روایت کیا ہے علی بن حسن بن فضال نے محمد من سے اس نے اپنے باپ سے اس اليوجيله 2 ساس نے ايث مراوى سے اوراس نے كہاك ميں نے حضرت الم جعفرصاوق عليه السلام سے إيجان الك ال نے تلطی سے اپنی ماکن بیوی کے ساتھ جماع کیا(توکیاکرے؟) "فرمایا:"اس نے اپنے رب کی نافرمانی توک سے اُ -" - Uni (0/6) 25/

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ الْحَمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْن عِيمَى عَنْ حَرِيزِ عَنْ أَرَادَةٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلَتُهُ عَن الْعَائِف يَأْتِيهَا زُوْجُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغَفِرُ اللهُ وَلَا يَعُودُ. أُ

(موثق) ٨ ١٢٠٨ اى سے احدین حسن سے اس النے باب سے اس نے حمادین مین سے اس نے حریزے اس نے ے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت الم محمد بازعلیہ السلام یا حضرت الم جعفرصادق علیہ السلام سے إجمالاً لم مورت کا وہر اس کے ساتھ جنستری کرے توان فرمایا: "اس بریکی شیس سے استغفار کرے اوروو بارہ انجام ندوے"۔

قَالْوَجْهُ لِي هَذِهِ الْأَغْيَادِ أَنْ نَعْمِلُهَا عَلَى أَنْدُإِذَا لَمْ يَعْلَم الزَّجُلُ مِنْ خَالِهَا أَنْهَا كَانَتْ حَالَهَا لَمْ يَغُومُهُ مَنْ عَلَمُا مَعْ عِلْمِهِ بِذَيِكَ فَالْفُيْلُومُهُ الْكُفَّادَةُ حَسَبَ مَا ذَكُنْ تَاهُ وَلَيْسَ بِأَحْدِ أَنْ يَقُولَ لَا يُتِكِيُّ هَذَا الشَّأُولِلَ لِأَنْفُلُوكَانَتْ فَذِا الْأَغْيَارُ مَعْمُولَةً عَلَى حَالِ النِّسْيَانِ ثَنَاقَالَ وَيَسْتَغَغِنُ وَبُهُ مِنْافَعَلَ وَلَا يَقَعَمُ وَبُهُ مِنْافَعَلُ وَلَا يَقَعَمُ وَبُهُ مِنْافَعِلُ وَلَا يَقَعَلُ وَلَا يَقَعَلُ وَلَا يَعْمُونُ لَا يَعْمُونُ لَا يَعْرُلُ عَنْيْهِ بِأَنَّهُ عَنِي وَ لَا الْحَثُّ عَلَى الاستِفْقادِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَيْعَالِ السُّؤَال عَنْ عَالِهَا وَ عَنْ هِيَ طَامِتُ أَوْ لَا مَعْ عِلْبِهِ أَنْهَا لَوْ كَانَتُ طَامِتُ أَنْحَاهُ عَلَيْهِ وَخُوْهَا فَهِهَذَا التَّغْرِيطِ يَكُونُ عَاصِياً وَيَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِغْفَارُ وَ الَّذِي يَكُثِفُ عَنْ

خَبْرُكِيْتِ الْمُوَادِيِّ الْمُقَدَّمُ وَكُرُهُ قَالَ: سَأَلَتْ أَيَاعَبُدِ اللهِ عَنَى وَقُوعِ الرَّجُل عَلَى الْمُوَأَتِّيْدِ وَهِي طَامِتٌ فَطَأَفَقَيْدَ الشؤال بأن مواقعته الهاكانث فقالة أجابه والبس عليه عن ووقد عنى ريد

جاری ال بدکورہ تاویل کی تائید لیٹ المراوی کے ذرایعہ مروی گزشتہ ذکرہونے والی حدیث سے ہوتی ہے جس بی ال کہاکہ میں نے مفرت نام جعفر صاوق علیہ السلام ہے سوال کیا: "ایک توی نے تخطی ہے دی مافتر ہوی کے ساتھ اللہ

> التنصدال فالمخامي المساحة فترابو بميله مغضل بمناصالح اسري الم تبغير سال وكام بين الحس عند ا

الإلواليكري؟) " قالم عليه السلام في فرمايد" الله في بعد كاركي وفرماني وكل ب محراس به يحد من (كلار) أيس ب" -

# باب نمبر ٨١: كيا خون حيض كے رك جانے كے بعد كر عسل سے پہلے بمبرى جائز ہے؟

ٱخْبِكَنَ ٱحْبَدُ بْنِ عُبْدُونِ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُحَدِّدٍ بْنِ المُهَدِّعِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَسْنِ بْنِ فَخَالٍ قَالَ حَدْثَى أَيْدِ بْنَ نُوج عَن الْحَسَنِ بْنِ مَعْبُوبٍ عَنْ عَلَاهِ عَنْ مُحَدُّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَن جَعْفَى م قَالَ: الْمَزْأَةُ يَتَقَطَمُ عُنَهَا وَمَا الْحَيْفِي فِي اجْرِ أَيَّامِهَا تَقَالُ إِنْ أَصَابُ زَوْجُهَا شَبُقٌ فَلْتَغْسِلْ نَرْجَهَا ثُمُّ لِيَسُمُ الْوَجْهَا إِنْ شَاءَ تَبْلُ أَنْ لَفَتْسِلْ.

(موثق)ار ١٩٣٣ راجرين عيدون في عصصرت بتال ب على بن محرس ال في نبير السال في بن حسن بن فقال ے اورائی نے کہاکہ مجھے صریت بیان کی ہاہوب بن نوع نے حسن بن مجبوب سال نے مایا نے دائن رزن ) سے اس نے محدین مسلم سے اوراس نے جعرت الم محد باقر علیہ السلام سے نقل کیاکہ آپ نے فرمایا: "مورت کاخون حیض اپنے آفری الم می رکاب " پر فرایا: " کراس کے شوہر کوشرید خواہش ہوتو عورت کویاہے کے لیق اندام قبانی کو وجو لے بھران کا فوم وا ب وحسل سے پہلے ای سے مقاربت کر سکاے "۔

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِعَنْ عَينَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالِ عَنْ مُحَدِّدِ وَأَحْمَدَ ابْتِي الْعَسَنِ عَنْ أبِيهِمَا عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ لِكُنْ عَنْ أَن عَبْدِ الله عَقَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدُّمْ وَلَمْ تَفْتَ مِنْ قَلْيَالْتِهَا زُوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

(موثق) ٢ ١٩٨٠ فيزيد كوره استاد كے ساتھ على بن حسن بن فضال سے اس في اور الدين حسن سے انہوں نے اسے باب ے ، اس نے عبداللہ بن بکیرے اوراس نے تقل کیاکہ حضرت مام جعفرصادق علیہ السلام نے فہاید "جب (عیش کا) توان رک جائے مرحورت نے ابھی عسل ند کیاہوت بھی اس کاشور اگرجاے قاس سے مقاربت کرسکتاہ "۔

فَأَمْنَا مَا رُوَّا وُعَلِيَّ بِنُ الْحَسَنِ عَنْ عَينِ بْنِ أَسْبَالِ عَنْ عَبْدِ يَعَقُوبَ الْأَحْتِرِ عَنْ أَن بُصِيرِ عَنْ أَي عَبْدِ اللَّهِ عِقَالَ: مُألَّتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الظَّهْرَ أَيْقُمُ عَلَيْهَا رُوجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَثَّى تَغْتَسِلَ قَالَ وَ صَالْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّعَى ثُمْ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدُ مَاءُ يَوْما أَوِ اثْنَيْنِ أَيْطِلُ برَة جِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبُلُ أَنْ تُغْسُلُ فَاللَّا لِيَمْلُحُ مَثَّى تُغْسُلُهُ \*

(موثق) ١٥٠٠ البة جس صريف كو نقل كياب على بن حسن بن اساط عال في اي ايقوب الاحرال ف الالمي سے اوران نے كہاكہ ميں نے حفرت الم جعفر صادق عليه السلام سے يو چھا الكي عورت مالك متى الحرود حيف سے

> 12下ではりはいいになっかるとうどう الزرالادارة الماس الدا المراس الدواي المراجع

یات ہو گئی تو کیا اس کا شوہر اس کے قسل حیض ہے پہلے اس سے مقارت کر سکتاہ؟"۔ فرمایا: "قسل کرنے تھے اور

وَعَنْهُ عَنْ أَيُوبَ بْن نُوجٍ وَ سِنْدِي بْنِ مُحَنْدِ جَسِيعاً عَنْ صَغْوِانَ بْنِ يَخْيَى عَنْ سَعِيدِ بْن يُسَادِ عَنْ أَلِ مَبْدِالله م قال: قلتُ لَهُ الْمَزْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطَهُرُ فَتَتَوَشَّأُ مِنْ عَيْرِ أَنْ تَعْتَسِلَ أَ فَلِيرَوْجِهَا أَنْ يَأْتِهَا فَيْلِ إِنَّ تْنَفْسِلْ قَالَ لَا خَتَّى تُغْسَلُونَ

(موثق) او والا فرائ سال في الوب من لوق اور شدى من محمد اسب في الفوان من يحيى سال في معين ال ے اوران نے کیاکہ میں نے عفرت مام جعفر صادق علیہ السلام سے نے چھا: "ایک عورت یا فار حرام تھی بار وا ارض کے افر مرف وضو کیاتا کیا علی کور کاجات ہے کہ علی سے پہلے ال سے جمعت کے اس الين بيان تك كه تعلى كريا".

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَغْبَارِ أَنْ نَعْبِلَهَا عَلَى فَرْبِ مِنَ الْكُرَّاهِيَّةِ دُونَ الْحَظُرةِ الْأَوْلَةُ عَلَى الْجَوَارُ يَدُالْ عُلْ ذُلِكَ مَا.

آوان احادیث کی صور تحال ہے ہے کہ ہم ان احادیث کوایک طرح کے مکردہ جونے یے محمل کرنے ؟ وے پائی ورجیل دوایتوں کو جائز ہونے یا محمول کریں۔اورائل تضیل یا مندرجہ ویل حدیث ولیل ہے۔

أَغْبَيْنِ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُنْذُونِ عَنْ عَيْنَ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ الزُّيْرِعَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْن فَضَّالِ عَنْ مُعَادِيَّةَ بْن عَكْبُ وَ عَدِهِ بِن خُشَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن السُّعِيرَةِ عَشَنْ سَمِعَهُ عَن الْعَيْدِ الصَّالِحِ عِنْ الْعَزْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْعَيْفِ فَلَهُ

تَمَى النَّهُ فَلَا يُتَّاعُ مَلَيْهَا لَوْجُهَا مَتَى تَغْتَسِلُ وَإِنْ فَعَلُّ فَلَا يَأْسُ بِهِ وَ قَالَ تُسَمُّ الْمَاءَ أَمَّا إِنَّ أَ

(مرسل)درعام الحديث مجھے بيان كياہے احمدين عبدوان نے على بن محمدين زوير سے اس نے على بن حسن بن قطل ع ال نے معاویہ بن علیم اور فروین وٹان سے مال نے عبداللہ بن مغیرہ سے اس نے جس سے ساہ ای سے اور ال دين الموموى المقم من الملام = يافرمان أقل كياك مورت الرجيش على بوجائد الراجي تك (منسل كانت عالية وند والعادة والشوير أو منسل كر ليخ محك اس من (مقاربت) فين كرني جائيد الكرود ايماكر بهي ليزاب وأو أن ون فين م نيز فرايال مورت كالربيل المنسل كرليز الحصار ياده مجوب ي-

وَعَنْدُ مِنْ أَيُوبَ مِن لُومِ مَنْ أَحْدَدُهُنْ مُعَدِد بْنِ أَي مَنزةً مَنْ مَن مِن يَقْطِينِ مَنْ أِن الْحَسْنِ مِ قَالَ: سَأَكُمُ مَن الخالف تُرى الفَهْرَ أَيْغُمُ بِهَا وَهُمَّا فَيْنَ أَنْ تُغَيِّسِنْ قَالَ لَا يَأْسُ وَبِعَدَ الْفُسُلِ أَحْبُ إِنَّ "

(موثق) ١٩٨٦ - فيزاى ساال فايب بن لون سارال فاحم الدين الله في من يقي

128 Mig 18 1 - 12 والمناس المافع في المساهدة الم في المراجعة المرا

عدرای نے کیاک میں نے حفرت امام موئ کاظم علیہ السلام ہے موال آلیا: "مائنز مورت باک ہوجائے آلیا حمل کر اپنے سے سے اس کا شوہراس سے مباشر ت کر مکتاب ؟ " \_فرمایا: "کوئی حراق نیس ب لیکن عسل کر لینے کے بعد (مباشر ت اکوی ایما سمجن

# اب نمبر ۸۲: پہلی مرتبہ اور مستقل خون دیکھنے والی عورت

أَغْبِيَ الشُّيْخُ وَجِنَهُ اللهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَشِّدٍ عَنْ أَجِيهِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَسْنِ العُفَّادِ عُنْ أَحْمَدَ بْن مُعندٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بِن حُكُوم عَنْ حَسْنِ بَنِ عَلِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُكَيْرِ عَنْ أَنِي عَنْدِ اللهِ م قال: السّرَاقُ إذا رَأْت الدُول الله حَيْدِهَا فَاسْتَتَرْبِهَا الذَّهُ بِنَعْدَ وَلِكَ تَرَكَّتِ الصَّلَاةَ عَثْرَةً قُيَامٍ ثُمُّ تُصُلِّ عِثْرِينَ نِوماً فإن اسْتَدْبِها الذَّ بعن وَلِكَ تَرَكِتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَصَلَّتْ سَيْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْما قَالَ الْحُسُنُ بْنُ عَلِي وَقَالَ ابْنُ بْكُو مَذَا مِنا لَا - تَجِزُونَ مِنْهُ يُذَاً. أُ

ال ١٩٩٨ علي علي الله علي من الله عليه في احمد بن محد الله عليه في المرين على المرين ال الدين محمت السين على معاويد بن محيم سے واس في حسن بن على سے واس في عبد الله بن بكير سے اور اس في الياك حضر سام بعفرصادق عليه السلام نے فرمایا: "عورت الحراینامب سے پہلا حیض کاخون دیکھے اور گھراس کے بعد خون اس کومنسل آبارے تووہ وی وان فمازیر من ترک کردے۔ پھر میں وان فمازیر سے۔ پھرا کرای کے بعد بھی خون مسلسل جاری رے آورہ تین وان فمازیر کے كسادر بالى ستائيس دن نمازيز هے " \_ حسن بن على اور عبدالله بن بكير كاكبنا ب كديد الى صور تحال برس من كو في اور عبدالله بن

أَهْبَكِلْ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونِ عَنْ عَبْقٍ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ الزُّيَيْرِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَالِ عَنْ مُحَدِّدِ وَأَحْدَدُ الْهُو الْعَمَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن بُكَيْرِ قَالَ: فِي الْجَارِيَّةِ أَوْلَ مَا تَجِيضُ لِدُفَعُ عَلَيْهَا الدُّمُ فَتُكُونُ مُسْتَعَامَةً إِنَّهَا تَثْتَظِرُ بِالشِّكَةِ قُلَّا تُصَلَّى مَثَّى يَعْطِي أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَإِذَا مَضَ ذَلِكَ وَ هُوَعَثَرَةُ أَيَّامِ فَعَلَتْ مَا تَّفُعُلُ الْمُسْتَعَاضَةُ ثُمُّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّ بِعَيَّةً شَهْرِهَا ثُمَّ تَثُونُ الصَّلاةَ فِي الْبِنزَ الثَّالِيَّة أَقُلُ مَا تَتُونُ المَرْأَةُ المُكُوَّةُ تَكْلِسُ أَقُلْ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّنْتُ وَهُو تُكَافَّةُ أَيَّامِ فَإِنْ وَالْمَعْلَيْهَا الْحَيْضُ صَلَّتُ لَ وَقُبِ الصَّلَاةِ لَق صَلَّتُ وَجَعَلَتُ وَقُتَ طُهْرِهَا أَكْثَرَمَا يَكُونُ مِنَ الظُّهْرِوَ تَوْكَهَا الشَّلَاةُ أَقُلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعَيْضِ.

(موثق) مر معام جھے حدیث بیان کی ہے احمد بن عبدون نے علی بن محمد بن زبیرے ،اس نے علی بن صن بن فضال ہے ،اس نے



محدادراحدین حسن سے مان دونوں نے اپنے باپ سے ۱۰س نے عبداللہ بن بکیر سے ادراس نے کہا: " دولزگی جے پہلی مرتبہ فائ حمرادرا مدن سائے سے اس میں ہے۔ توجو نکہ دواجانگ خون دیکھتی ہے اگرخون مسلسل جار ہی رہے تو دواپنے آپ کو حائضہ قرار دے دہ نماز کاارتظار توکرے مح انسلیل وپر صدر ہاتا ہے۔ بیال تک کہ حیش کے زیادہ سے زیادہ جتنے وان ہو مکتے ہیں وہ گزر جاگی اور دود ک دان میں پس جب یہ ایام گزر جائی آنام س یجاں مت نہ سے اسے اور اس میں ہے۔ عورت والے امجال بجالائے گھر مہینہ کے باتی ایام میں نماز پڑھتی رہے۔ پھرا گلے مہینہ میں ووسری مرتبہ پہلی مرتبہ کا ر مرات ہے۔ تمازیز حناتر ک کرے اور حیف کے کم ترین ایام قرار دے جو تین ون ایں اور اگر خون کیر بھی مسلسل جاری رہتا ہے اُنہاج او قات میں نمازیر سے۔اور زیادہ۔ زیادہ ایام کو پاک کے ایام قرار دے اور حیض کی وجہ سے کم مدت میں نماز چھوڑے " وَ لَا يُنَافِي هَذَائِنِ الْخَبِرَيْنِ مَا تُصَبَّنَهُ خَبَرُيُونُسَ الطُّويِلُ الَّذِي أَوْرَ وْنَاءُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مِنْ أَنْ مَنْ فَذِهِ عَالَهَا تَثْرُكُ الصَّدَةَ سَيْعَةَ أَيَّامِ فِي الشَّهْرِوَ تُصَلَّى بَالِي الشَّهْرِ إِلْكُهُ يَجُوذُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِبَازَةٌ عَنَا لِيُعِيبُ كُلَّ وَاحِدِهِ مِنْ شَهْ إِذَا اجْتَتَعَ شَهْرَانِ لِأَنْهَا إِذَا تُرَكُّ فِي الشَّهْرِ الْأُولِ عَشْرَةً أَيَّامِ وَفِي الشَّانِ ثُلَاثَةَ أَيَّامِ كَانَ نِضْفُ ذَلِكَ نَعُواْمِنْ سُنِفَة أَيُّا مِعَلَى التُّغْرِيبِ فَيَكُونُ مُطَابِعًا لِمَا تَضَمَّنَتُهُ رِوَايَةُ عَنْدِ اللهِ بِن بُكَيْرِوَ هُوَمُطّابِقٌ لِلأُصُولِ كُبِّهَا.

اور یہ دونوں روایتیں یونس والی اس طویل صدیث کے مضمون کے منافی نہیں ایس جے ہم نے اپنی برای کابالند الاحکام 1) میں درج کیاہے۔اوراس میں آیاہے کہ جس مورت کی ہے صور تحال ہو تواس حالت میں عورت ہر مہینہ کے رات ا چوڑے گیاور مبینہ کے باتی ایام میں نمازیڑھے گی۔ کیونکہ ہوسکتاہے کہ بیاس صورت میں ہوجب د دیادای تسلسل کے مانوفیان رہے توہر ماہ میں جین کاخون و کیے لے گی۔اس لئے کہ عورت نے پہلے پہلے مہینہ میں وس دن نماز چھوڑی متی اور وہ سرے مہلا تمن دن مچوڑی تھی توان دونوں مبینوں کے مجموعہ کاآدھاسات دن کے لگ بھگ ہوجائے گا۔ تووہ حدیث مجی اس قاعدہ کے حا عبدالله بن بكير والى صريت كے مضمون كے مطابق موجائے كى ادريد صور شمال تمام تواعد كے مطابق بجى ب

قَأَمًا مَا رَوَاهُ زُمْعَةُ عَنْ سَمَاعَةً قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ خَاصَّتْ أَوْلَ خَيْضِهَا قَدَامُ وَمُهَا ثَلَاثَةً أَشْهُرُو فِي أَ تَعْدِفُ أَيَّاءَ أَقُرَائِهَا قَالَ أَقْرَادُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كُنَّ نِسَاذُهَا مُغْتَلِقَاتٍ فَأَكْثَرُ جُنُوسِهَا عَثْرَةُ أَبَّاءِهُ

(مرفوع) ٣- اع ١٣ البته وه حديث هي بيان كياب زرعه في العديد ادراس في كماك ين في المام عليه السلام ي وجها "ابك ال نے مسلسل جمن ماہ خون و کھنے سے پہلے پہلی بار حیش کاخون و یکھا تھا۔اوراب دواپٹی پاک کے ایام کی پیچان نہیں رکھتی (کیا کے ا فرمایا:"اس کی طہارت کے ایام اس کی (خاندان کی) مور توں کی پاکی کے ایام کی طرح آموں کے۔ اگر دو مورتی مخلف ایام رکھی ا پھراس کا جیش بیس زیادہ سے زیادہ بیشنادی دن ہو گااور کم ہے کم تین دن ہوں گے "۔

وَ دُوْى عَيْحُ بُنُ الْعَسَنِ بْنِ فَشَالٍ عَنِ الْعَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَييلِ بْنِ دُرَّامِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خُمُوانَ

المناس الديكام ع اول صرف في ١٨١١ مني ٥٠ ١٥٨ ١٥٠ ١٥٠ الم تقيب الديام ع احم ١٥٠٥

يَهِما عَنْ زُرَادَةُ وَ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أِلِ جَعْفَى عِلَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَة أَنْ تَلْقُرَبْعَضَ لِسَالِهَا لَتَقُدُونَ 1237

و و ل كر المحر مريد الك و ك خود احتياط كر الم

حهر من المنطقة المنطقة المنطقة من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة من المنطقة من المنطقة المنط مديدي وَكُونَاهُ وَالِأَجُلِ وَلِكَ قَالَ إِلَى آخِي الْفَيْرِ فَإِنْ كُنَّ بِسَاؤُهَا مُغْتَلِقًاتٍ فَأَكْثَرُ مُلُوسِهَا مُثَنَّةً وَ أَقَلَمُ ثَلَاثَةً لِنُودَةً عُلْنَهُ عِنْدُ وَيُكُالُ مَا تُغَمِّنَتُهُ الْأَخْبَارُ الْأَوْلَةُ

تی مدیث کرشتہ روایتوں کے منافی نہیں ہیں کیونکہ بیداس مورت کا تھم ہے جس کے خاندان کی مور تیں ہوں۔ لیکن اگر کسی ۔ اور بی نے بول یا مور توں کی چاک کے ایام مختلف ہوں تو عکم وی ہو گاجو ہم پہلے ذکر کر میکے ہیں۔ ای دجہ سے مذکورہ صدیث کے آؤى لام عليه السلام نے فرما ياك الحر عور تي مختف ايام ر كھتى جول توزيادوے زيادواس كا ( حيض كيليے) بيضنادى دان جو كالار كم ت أم تي دن - تواي صورت بين علم وي بو گاجوا بتدائي احاديث بين ذكر بواير

### ببنبر ٨٣: حامله كاخون ديكمنا

أَفْهَا الشَّيْعُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ خَنْ خَنَا وَحَنْ حَرِيزِ عَمَّنْ أَغْبَرَهُ عَنْ أَلِى جَعْفَى وَ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ عِنْ الْحُبْلَ تَرَى الدُّمْ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِلْهُ زُيْتَا بَيْنَ إِنَّ النِّحِ الدُّهُ وَلَمْ يَحْرُجُ وَ ذَٰلِكَ الْهُوَاقَةُ.

الركل الدس مع مريث بيان كي م في رحم الله في احمد بن محد من الل في الله عدد الل في حديث بيان كي من عن ابان عدال في معيد عدال في حدود عدال في حريز عدال في العدود والى عدول الدال في حفرت المام الرام اور حفرت المام جعفر صادق عليه السلام على حامله ك حون و يصف ك بارت مين نقل كياك آب في فرمايا الدو أَيِهَا الْإِسْنَادِعُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّفْرِ وَقَصَالَةَ بْنِ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانِ عَنْ أَلِ عَبْدِ اللهِ عَ أَنَّهُ شَهِلَ



عَنِ الْمُثِيلُ تَرَى الدُّمَ أَكْثُرُكُ الشِّلَا وَقَالَ لَعُمُ إِنَّ الْمُثِلَى رُبِّنَا قَذَفَتْ بِالدُّمِ.

( معیج ) مرسم انہی اسناد کے ساتھ حسین میں سعیدے واس نے نفر اور فضالہ بین ایوب سے واس نے این سنان سے اور از عفرت المام جعفر صاوق عليه السلام سے نقل كياك آپ سے يو چھاكيا: "حاملہ خون و يكھے أوكياوہ فماز ترك كردے؟" إلى " بال! حاملات بعض او قات يض كافون خارج بوتاب"-

عَنْهُ عَنْ حَمَّا وَعَنْ شَعِيْبٍ عَنْ أَنِ بَعِيدِ عَنْ أَنِ عَيْدِ اللهِ عَمَّالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْحَبْلَ تَرَى الدَّمَ قَالَ نَعَمُ أَلْهُ إِيِّنا تَذَفَت الْيُزَأَةُ بِالدُّمِرَةُ هِيَحْيُلَ.

( سیج ) سر ۵۵ سر ۱۵ سے داک نے حادث داک نے شعیب سے داک نے ابو بھیرے اور ای نے کہاکہ علی نے معرف ا جعفر صادق عليه السلام سے يو جها: "كيا حالمه بهى خون حيض و يكستى بي "درمايا: "تى بال إ بعض او قات مورت كانون وال مارتاے حالا تکہ ورحامہ ہوتی ہے"۔

عَنْهُ عَنْ مَقْوَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَّا إِبْرَاهِيمَ عَن الْمَزْآةِ الْحُبْلَى تَبِي الذَّهِ أَوْ عَامِلْ كُ كَانَكَ تُرِى قَيْلَ وْلِكَ قَ كُن شَهْرِ عَلْ تَكُوُّكُ الشَّدُوَّ فَقُالَ كُثَّرُكُ إِذَا وَامْر. ﴿

( می ) مروع مرای سے داس نے مفوان سے داس نے عبدالرحمن بن عجاج سے اوراس نے کہاکہ میں نے حضرت الم موق ا ملیہ اسلام سے یو چھا:" ھالمہ عورت حمل کی حالت میں بھی بالکل ای طرح خون ویکھتی ہے جس طرح اس سے پہلے ہر ماد خون دیمنو تقی توکیارو نماز ترک کردے ؟" \_ تو فرمایا: "اگر مسلسل جاری دے تو نماز مجبور دے " \_

عَنْهُ مَنْ مُثْنَانَ بْنِ مِيسَى عَنْ سَهَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرَأَةِ رَأَتِ الدُّمْ في الْحَيْل قَالَ تَقْعُدُ كَيَامَهَا الْفِي كَنْكُ تُحيفَ فَإِذَا لَا وَالدُّهُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ السَّطْلِينَ مِقْلِاقِةِ أَيامِ ثُمُ عِي مُسْتَخَاصُةً.

(موثق) الدعداء اللاست الل في مثان بن ميل سدال في عال الدالل في كماك بن في المانعيد الماسة ہیں جائے گی نچر اگر خوان ایام جیش ہے ان حاجائے قود مزیر تمین دن امتیاما کرے گی ماہر دوستخاصہ ہو گی<sup>وں</sup>۔

عَنْهُ مَنْ صَفْوَانَ قَالَ: شَأَلْتُ أَيَّا الْحَسْنِ الرَّمْ الرَّمْ لَكِينَى تَرِي الرَّمْ ثَلَاقَة أيَّام أو أرْيَعَة أيّام تُصَلَّى فال تُسَافُ عَالِمُ الْفُكُرَةِ."

" وفي خ سر النويب الورومي ال

المناسب المعالية والمراس

2 كولى خ م الريد القريد الإولاد في الأن الا

نه تغریب الادوای شامس ۱۳

و تيزيد الأولامن الن ١٤٠٠

( معج ) ٢ ـ ٢٥ ـ اى سے ١١ سے مقوان سے اوراى نے كہاك مى نے دعرت الم على رضاعات الما اس الم الله عورت كو تمن ياچار دان خون آئے آو كياده (ان ايام ميں) نمازير سے؟" \_ فرماية" وه نمازے راك جائے" \_

؟ وَ ٱلْحَبِيِّقِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّفَّادِ عَنْ أَحْدُ بْنِ مُحَدِّدٍ مَنْ لَينَ بْنِ الْعَلْمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِي مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَاع قَالَ: سَالَتُهُ عَنِ الْعَيْلَ تَرَى الدَّد كُمَّا قَالَتْ تَرَى أَيَاء حَيْمِهَا مُسْتَعْمِأَلُ كُلُّ شَهْرِقَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَامُ لِي حَيْدِهَا فَإِذَا طَهْرَتْ مَسْكُ.

( سیج ) کے اس نیز کھے عدیث بیان کی ہے میں اللہ نے احدین محمرے اس نے اپنے اپ سے اس کے مقارے اس نے اجرين الحراب ماك في من علم ب ماك في علامت ماك في من مسلم ب الداك في كالدين في علم علم المرا الله اللام بالمفرت المام جعفر صادق ملية السلام على جمان " الكر حاملة عورت كووي خوان آئ في ات و ماه عمل عديد مين ساير ين آيار تا تقا (كيا تكم ب)؟" \_ فرمايا:" وه نمازير صنے ارك جائے كى جيے اس سے پہلے ميش كا ايام عن كيار في تحديد ب فون ہے پاک ہو گی تو نمازیژھے گی''۔

فَأَمَّا مَا زَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحَكِّم عَنْ حُمِّيْدِ بْنِ الْمُثَّنِي قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا الْعَسَنِ الرَّالَ وَعَن الْحُبْلَ تَرَى الدُّفْقَةَ وَ الدُّفْقَتَيْنِ مِنَ الدُّمِلِ الْأَيَّامِ وَفِي الشَّهْرِةَ الشَّهُرَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُسُلِ هُذِهِ

( سي ٨٠ - ٨٠ البته وور وايت جے بيان كيا ب احمد بن محمد نے على بن حكم ب اس نے تميد بن الشنى ساوراس نے كہاك شراف حفرت امام موی کا ظم علیہ السلام ہے ہو چھا: " حاملہ عورت اسینے مخصوص داول عل ایک یادد مرجبہ قون دیستی بالق کیا تم ٢)١٠٠ فرمايا: "وواتوبس ايك بهاؤ تفاوه اس فمازت فيس روك مكماً"-

مَا رُوَالُو مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْن يَحْيَى عَن إِيرُاهِيمَ بْن هَاشِم عَن النُّوفَيْنِ عَنِ السُّكُونِ عَنْ جَعَعْ مِن أَبِيهِ م أَنْهُ قَالَ قُالَ النَّبِئُ مِن مَا كَانَ اللهُ لِيَجْعَلَ حَيْفًا مَعَ حَيْلَ يَعْنِي إِذَا رُأْتِ الْيُرْأَةُ الدُّمْ وَعِي خَامِلٌ كَاتُوا لَهُ لَا تُولِي عَلَى رَأْسِ الْوَلْدِ إِذَا مُتَرْبَهَا الطَّلْقُ وَرَأْتِ الدُّمْرِتُوكَتِ الصَّلَاةُ. أ

(ضعف)٩١١٥- نيزجے نقل كيا ہے محد بن احد بن يميل في ابرائيم بن باشم عداس في في عداس في سكونى عداس ف معن سام جعفر صاوق عليه السلام سے اور آپ نے اپنے والد بزر کوار حضرت الم محمد باقر عليه السلام سے نقل كياك آپ نے فرمايا اللي ار يم النائية في الله في الله في حيف كو حل كر ساته اكف أنين فرمايالين جب حمل كل عالت عن مورت كوفون كفرات والمارند چوزے کرجب بچے جنے کے اور دروزومیں مبتلا ہواور خون دیجھے (اینی نفاس کی مالت میں ہو) تو پھر نماز کو ترک کردے "۔

> " كالْ يَ مَن عَالِهِ تَعْرَبِ إِلَّا ظَامِ خَاصَ الْمَ و تغرب الروم ن اص المناب الديام والمراس

نَهَذَانِ الْغَبَرَانِ لَايُنَافِيَانِ الْأَغْبَارِ الْمُتَثَقَدِّمَةً لِأَنْ

الْغَبَرَ الْأَوْلِ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْمُعْلَى تَرَى الدُّفْقَةَ وَ الدُّفْقَتَيْنِ فِي النَّكِامِ وَفِي الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ تِلْكَ الْهِوَاقَةُ لَيْسَ تُتِلُفُ فَذِوِعَن الضَّلَاةِ.

مَذَلِكَ مَسِيحٌ إِذْنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَقُلَ الْعَيْضِ لِأَنَّا قَدْ يَيِّنَّا أَنْ أَكُلُ أَيَّامِ الْعَيْضِ ثُلَاثَةُ أَيَّامِ وَإِذَا لَمْ تَرَالُا وَفَقَةُ إِنَّا مُعْتَالًا وَفَقَةً إِنَّا لَمْ تَرَالًا وَفَقَةً إِنَّا لَمْ تَرَالًا وَفَقَةً إِنَّا دَفْقَتْنِينَ فَنَيْسَ بِدَمِحَيْضِ لَا يَجُوذُ لَهَاتُرُكُ الصَّلَا وَالصَّوْمِ

تور وولوں حدیثیں گزشتہ احادیث کے منانی نہیں ہیں۔

کیونکہ ان میں سے پہلی صدیث میں راوی نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے بع جھا کہ حاملہ عورت چندایام اورا یک ماوش ایک باد جھنے خون کے دیکھتی ہے توامام علیہ السلام نے فرمایاتھا کہ بیاخون کا بہاؤہ ادریہ نمازے نہیں روک سکتا۔ توبیہ بات سمج ہے کو تکہ ر حين كى كم ، مت محى نيس ب كو مك مم يمل بيان كر يك ويل ك حيف كى كم ، مت تين ون يي -اورجب ووايك إو بيك خون کے دیکھتی ہے تو یہ حیض کاخون نہیں ہے جس کی وجہ ہے اس کیلیے نماز اور روزہ چیوڑنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

وَأَمَّا الْخَبِّرُ الثَّانِ هُوَقِوْلُهُ عِلَمْ يَجْعَلِ اللهُ الْحَهُلُ مَعَ الْحَيْفِي. فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْمُهْلَ الْمُسْتَمِينِ حَسْنُهَا وَبِثَايَكُونُ الْحَيْفُ مَالَمْ يَسْتَبِنِ الْحَبَلُ قَإِذَا اسْتَهَانَ فَقَدِ ارْتَفَعَ الْحَيْفُ وَلِأَجُل وَلِكَ اعْتَبَكَنَا أَلَهُ مَقَ تَأْخْرَعَنْ عَادَتِهَا بِعِثْمِينَ يُوماً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمِ حَيْضِ يُدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.

البته ووسري حديث من امام عليه السلام كابيه فرمان كه الله نے حمل اور حيض كواكشا قرار تهيں وياہے تواس كى صور تحال بير جو كى كہ جنل اس حمل کے ساتھ اکٹھانیس ہو گاجو واضح ہواور حیض اس وقت تک ہو گاجب تک حمل واضح نہ ہو پھر جب حمل واضح ہوجائے تو بنل كاسلساء ختم ہو جائے گا۔اى دجہ ہے ہم نے يہ شرط نكائى ہے كہ اگروہ عورت اپنى عادت سے ميں دن تا تير كے ساتھ خون د مجمتی ہ تووونون حيش نبيل ہو گا۔اوراس کی وليل مندرجہ ذیل سے صدیث ہے:

ٱغْبَيْنِ بِدِ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَلِ الْقَاسِمِ خَعْفِي بْنِ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَعْفِى عَنْ أَحْدَة يْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمِ الصَّحَافِ قَالَ: قُلْتُ إِلِّي عَبْدِ اللهِ عَإِلُّ أَمَّر وَلَدِى تَرَى الدُّمَرَ فِي حَامِلُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأْتِ الْعَامِلُ الدُّمْرِيَعْدَ مَا مَضَى عِثْدُونَ يَوْما مِنَ الْوَقْتِ الذي كَانَتُ تَرَى فِيهِ الدُّمَ مِنَ الشُّهُو الَّذِي كَانَتُ تُعْفَدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرُّحِم وَ لَا مِنْ النَّبْتِ فَلْتُتَوَشَّأَةً تَعْتَصْ بِكُنْ شِيهِ وَ تُصَلَى وَإِذَا رُأْتِ الْعَامِلُ الذَّمْ قَيْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتُ تَرَى فِيهِ الدُّمْ الْقَيْدِلَ أَوْقَ الْوَقْتِ مِنْ ذَيِنَ السُّهُرِ فَإِلَّهُ مِنَ الْحَيْشَةِ فَلْتُسْلَ عَنِ السُّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الْعِي كَانَتُ تَعْمَدُ ل حَيْمَهَا فَإِن انْعَمَعُ الدُّمْ عَنْهَا قَبْلَ وَلِكَ مُلْتَعْتُ مِنْ وَلَتُعَمِّلُ فَإِنْ لَهُ مِنْتُهُمُ الدُّهُ عَنْهَا إِلَّا بَعَدُ مَا تَتَعَى الأَقِاءُ الْبِي كَانَتْ تَرَى الدُّمُ فِيهَا بينوم أويومنين فلتغتسن وتختص وتشغفن وتشال الظهرة العضرفم لتتفوقهان كان الدهر فها بينتها وينين الْتَغْرِبِ لَا يَبِيلُ مِنْ عَلْفِ الْكُنْسُفِ فَلْتَتَوَطَّأُ وَلِتُصَلِّ عِنْدَ كُلِّ صَلَّا مَا لَمْ تَطْنَ الْكُنْسُف فَإِنْ طَرَحَتِ

الكُوسُف عَنْهَا وَ سَالَ الدُّهُ وَجَبِّ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَإِنْ ظَرَحَتِ الْكُوسُف عَنْهَا وَكُمْ يَسِل الدُّهُ فَلَتَتُوشُأُ وَلَتُصُلُّ وَ وَغُنْنَ عَلَيْهَا قَالَ فَإِنْ كَانَ الدُّمُ إِذَا أَمْسَكُتِ النُّنُ سُفَ يَسِيلُ مِنْ خُلْف الْكُرْسُف مِبِياً لَا يَرْفَأُ فَإِنْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْسَىٰ لَى كُنْ يَوْمِ وَلَيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَحْتَعِي وَ تُمْنِي تَعْسَىلُ لِلْفَجْرِةَ تَعْشِيلُ لِللَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَعْسَلُ لِللَّهُ وَالْعَصْرِ وَالْعَلَى وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِنْ عَلَيْنِ لِللَّهِ لَهِ عَلَى اللَّهِيْمِ وَالْعِنْ الْعِنْ فِي اللَّهِ وَالْعِنْ فَالْعِلْمُ وَالْعُمْرِ وَالْعِنْ عَلَيْعِيْمِ وَالْعِنْ الْعُنْ اللَّهِ وَالْعِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَعِلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْلِيْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيْعِلِيْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِي عَلِيْلِيْعِ الْعِيْمِ الْعِلْمِيْعِلِيْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِيْعِ الْعِلْمِي بلتغرب و العِشَاء الاجمة قال و كَمُلِك تَغَعَلُ الْمُسْتَعَاضَةُ فَإِلَيْهَا إِذَا فَعَنْتُ ذَلِكَ أَذْهَبَ الشَّبَالدُم عَنْهَا . ا

رسی ) وار ۱۹۸۶ جے بیجے بیان کیا ہے میں اللہ علیہ نے ابوالقائم جعفر بن محرے ماس نے محمد بن ایقوب سے واس نے محد بن یمی ے، ال فے احمد بن محمد ماس فے حسن بن محبوب سے ، اس فے حسین بن نعیم سحاف سے اور اس فے کہا کہ بی ف حضرت رام بعفر صاوق عليه السلام سے يو چھا: "مير كام ولد (مالك كے بيچ كى مال) لوندى نے حمل كى حالت ميں خون كامشاہده كياہے۔ اب الناكا كياكن ٢٠٠٠ \_راوى كبتائه كه الم في فرمايا: ١٦ كرجامله عورت في جس ماه خوان ديكمان ماه كي بعداية حيض فاخوان ويكيف ك رمے تی دن بعد خون دیکھے تو یہ خون خورت کے رجم سے نہیں ہے اور حیض بھی نہیں ہے۔ اس کے اس بیا کے وضوار ۔ وروق على المرى يودهي بالدها ور فمازيز سعداورا كرهامله عورت كوجن ايام مين خون حيض آنا قدان سه بكر ايام يبغ ياس مين ك أنكالام من فون آئة تويد فيض كافون مو كاس لي جين ون فيض كالام من (عبادات مدكر) من جاتى تقى المديات عاب ك ا الله المائية الران المام كا فقام م يبل عون رك جائة وحسل كرك فمازيز م ليكن الراس كاخون ويجين سكايا كايك يلاوون بعدتك خون شدرك توسل كرك روتى سهر القلوث لين اور ظهراور عصر كي تمازيز هي مغرب تك الله ارے اگر تون لکوٹ سے باہر تیس بہتاتا وضو کر کے تمازیر سے اورجب کل لگوٹ نیس ادارتی تب مک ایمان کرے الدائم الكوث الدف كر بعد مجى خون بهتار بتاب قواس ير عنسل واجب بو كار ليكن اكر انظوت الدف كر بعد خون خيس بهتا قوام ف بغزار کا نازنے ہے اس پر کو کی عنسل نہیں ہوگا "۔ پھر فرمایا: "جب رو کی ہے مجمر النگوٹ باند صافحان وقت خون لنگوٹ کے پیچے ت میں ایک مہامواور تدرک رہامو تواس پرروزاند کے تین عنسل داجب موں کے یعنی پھر صبح کیلے الگ لنگوت باد سے گی اور منسل ا فی کی ادر اور مثار کیلئے عمل کرے کی اور پھر مغرب اور مثار کیلئے آخری عمل کرے ن" نے اللہ اللہ متحالفہ مورت مجی ای طرح کرے گی کیونکہ اگروہ ایسا کرے گی آواللہ مجی اس کے خون کے لکنے کو بند کردیا"۔ فَعَامًا زَوَاوُالْكُ مِنْ مُعِيدٍ عَنْ فَضَالَةً عَنْ أَنِ الْبِعْرَى عَنْ إِسْعَاقَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَتُ أَبَاعَتُهِ اللَّهِ عَنْ لَّنْرَأَةُ الْخَيْلُ تُرِي الذِّمْ الْيَوْمَدِي الْيَوْمَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ وَما عَبِيطاً قَلَا تُصَانِي وَيِّنَكَ الْيَوْمَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّةً

فُنتَفْتُسَالُ عِنْدُكُلُ صَلَاتَيْنِ. \* ا و آنیا الرحم الرائی مند کان مند کان بین ۔ ا سند میں اسلام الرحم الرائی و صدیث جے روایت کی ہے حسین بن سعید نے فضالہ ہے ، اس نے ابوالمعوام و اس نے اسحاق بن عمار سند میں استان کی الرحم الرائی کی الرحم علین بن سعید نے فضالہ ہے ، اس نے ابوالمعوام خوان و کھیے علامات سال ملا کہا کہ میں میں ہے۔ اس بن بن سعیرے سات سال ملے الرایک یادون خون ویکھے۔ معامل سال کہا کہ میں نے حضرت اہم جعفر صادق علیہ السلام سے بع چھا:"حاملہ عورت اگرایک یادون خون ویکھے

ه المان الذي و المان ments about علمان المرز روخون ہے آو ہر نماز کیلئے قربان دو دنوں میں نماز ندیز ھے اور اگرز روخون ہے آو ہر نماز کیلئے قربا ک قربی کرے ''' پر فربایا: ''اگر گاڑ صافون و یکھے توان دو دنوں میں نماز ندیز ھے اور اگرز روخون ہے آو ہر نماز کیلئے قربا ایک کرنے کا انسان کے ایک کے ایک میں اور انسان کی ایک کرنے کا انسان کی انسان کرنے کرنے کا انسان کی کا کہ کا کہ ع المسارعان المقبر منافذ منناه من أن أقلل العنيض للأفتة أيّام رأن النوجة فيه أن تترى الذه البنوة واليتومنية منا هديده مداسم مُتُوالِياً وَتَرِى تَعَامَ الشَّلَاثَةِ فِي مُدُّةِ الْعَشْرَةِ إِلَّنَ الْعَائِضَ مَنَى رَأْتِ الدَّمْ فِي مُذَةِ الْعَشْرَةِ أَيَّامِ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ قَالِمَةً أَيَّامِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ قَالِمَ قَالِمَةً الْعَالِينَ فَالْ عالها أو إن لذِيكُ عَ وَلِكَ مُتُوالِيا خَسْبُ مَا رَوْلِنَا أَوْلِ كِتَابِ تَهْدِيبِ الْأَحْكَامِ فِي رِوَالِية يُوسُني.

جیے معرف میں ہوئے ہوئے۔ کیے تک جیناک جم نے اپنی کتاب تبغیرب الاحکام العمل یونس ہے مر وی روایت کے ضمن میں بیان کیا ہے اس کے مطابق الرعد ہا ع من بین و من که دو خورت ایک یاد دون مسلسل خون دیکھے اور دی رون کے اندر اندر تیسر اون مجی خون دیکھ کر کمل کرسیدی مورے اگرہ س دن کے اندراندر تین دان خون دیکھتی ہے تووہ حائفنہ ہوگی چاہے وہ مسلسل اور متواتر نہ جی ہول۔

# باب نمبر ۸۳: حالفنه عورت اگراه قات نماز مین پاک موجائے

أَغْيَنَ الشَّيْخُ رَجِهُ اللَّهُ عَنْ أِي الْقَاسِمِ جَعْفَى بَنِ مُحَمِّدِ عَنْ مُحَمِّدِ بَن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمِّدٍ بْن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمِّدٍ بْن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمِّدٍ بْن يَعْقِي عَنْ أَخْدَيْنِ مُحْمَدِ عَن الْحَجَالِ مَنْ ثَغْلَبَدَّ عَنْ مَعْمَرِيْنِ يَحْيَى قَالَ: سَالَتُ أَبَا جَعْفَرِ عِن الْحَايِض تَفْهُرْ عِنْدَ الْعَفِر تُمْنَى الأُولَ قَالَ لَا إِثَّا تُصَلَّى الضَّلَّا ٱلتَّى تُطْهُرُ عِنْدُمًا.

( سیج ) اله ۸۸ سر مجھے حدیث بیان کی ہے میں حمد الله علیہ نے ابوالقاسم جعفر بن محمد سے داس نے محمد بن ایفقوب سے داس کے . یمیں سے اس نے احمد بن عمر سے اس نے عبال سے اس نے تعلیہ سے اس نے معمد بن یمیں سے اور اس نے کہا کہ میں نے امان الام فحمہ ہتر ملیہ السلام سے بع چھا: "حالفر جب مصر کے نزدیک پاک ہوتو کیا پچھلی نماز بھی پڑھ لے !" فرمایا: " نہیں بکہ وہ س وقا الماني ع جمل وقت على ودياك بولى ع " "

وَ بِهَذَا الْإِسْنَاوِ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحْدِدِ عَن الْحَسِّنِ بْن مُحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْن يُوشَى قَال: سَأَلُتُ أَبَا الْعَسِّن النَّوْلَ وَعَلَتْ الْمَوْأَةُ تَوْى الطَّهْرَ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّبِي كَيْفَ تَصْنَعُ بِالضَّا وَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَبِعَدُ مَا يَبْعِي مِنْ زُوَالِ الشَّنْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامِ فَلِا تُصَلَّى إِلَّا الْعَصْرَ إِلَّا وَقُتَ الظُّهُرِ وَخَلَّ عَلَيْهَا وَهِي فِي الدُّم وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ

> ア・ハンナア・アンアというといいしては、 2 كانى ئام 10 - المبليب الاحكام يُ اص ١٠١م -4 / Oct por Je is 8th

م مربط کیر چکان کو نماز کی اوا یکی کاوقت و سی بوجب- اس منابی یا اوری بو جائے کا کر ایم اس صور یت یا محمول کریں کہ جب نطاق فغینت کا و بی قت باقی ندر بایو توان مورت به ظیر کی تمازه اجب نیس بوگی بلکه صتب بوگی لیکن اگر نفسیلت کاد قت ند مزرایو تواس به المراکی تماره الم » حالے گی۔ جس بیمان مر اوہ قت فضیلت کا نقف ہو نااور گزر جانا ہے۔ عمل وقت کا گزر نا نیمی۔

هي الدُّم فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّي الطُّهُرُو مَا طَرَامُ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلاقة هن في الذم التَّوْف النواع ى و المارية و المنطق عن أو المنطق المنطقة أفرام فَلْتُنْسِكُ عَنِ الصَّلَا ۚ فَإِذَا طَهُرَتُ مِنَ الدِّم فَلْتَغْضِ الطُّهُورُ مهر. قُلْ وَقُتَ الظُّهُرِ وَخَلَّ عَلَيْهَا وَ هِي هَاهِرَةٌ وَ خَرْبَة مَنْهَا وَقُتُ الظُّهُرِ وَ هِي ظَاهِرَةً فَلَمَبُعَتُ صَارَةُ الظُّهْرِ فُوجِ مُنْيَهَا فيازنا.

الموقى) بر ١٨٥ فيزلد كور واستاد كے ساتھ از احمد عن محمد اس في حسن عن محبوب سے واس في ان يوش سعاوراس في كياك ر المان الم موی کا ظم علیہ السلام ہے ہم جا جہا : " تورث اگر سورٹ ڈھ ہے ہے جہلے پاک بوجائے تو انحاز کا کیا اگرے؟"۔ شیالے معزت الم موی کا ظم علیہ السلام ہے ہم جہا: " تورث اگر سورٹ ڈھ ہے ہے جہلے پاک بوجائے تو انحاز کا کیا اگرے؟"۔ وليا "الرود مورجة وصلى العد (سائے كے) چار قدم تك براء جائے كا بعد پاك اولى باق صرف لهاز معرى يا ہے كيد تك جب موں غیر کاوقت ور خل جوا تماتو دو خون کے ساتھ منتی اور ظہر کا ( مخصوص) وقت چلاکیاتوتب بھی دو خون کے ساتھ تھی قاس پر لہاز " پار فرایا: "ادرا کر عورت سوری و هلنے سے چار قدم کی مقدار گزرجانے کے بعد خوان دیکھے آؤ فراز یاسے سے راک جائے ج یال ہوجائے قائیر ظلم کی قضابحالائے کیونکہ اس وقت نماز ظہر کاوقت داخل ہوج کا تقاجب دویاک تھی اورجب ظہر کاوقت نکل کیتب جي اِل عني قواس في ظهر كي فماز ضائع كروى جس كي وجه ساس ير ظهر كي قضاد اجب بو كني " أيه

أغجل أحتذا بأن غيدُ ون عَنْ عَلِي بْن مُحَدِّد بْنِ الزِّيَبْرِعَنْ عَبِيّ بْنِ الْحَسِّن بْن فَضَالِ عَنْ عَلى بْن أَسْبَالِ عَنْ عَلاء بْنِ زَمِينِ مَنْ مُحَدِّدِ بْنِ مُسْدِم عَنْ أَحَدِهِمَا عِقَالَ: قُلْتُ الْبَازَأَةُ لَرَى الظَّهْرَعِثْمَ الظَّهْرِ وَتُشْتَعُلُ فِي شَانِهَا مَقَى يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرُ وَخُدُهَا فَإِنْ شَيْعَتْ فَعَلَيْهَا صَلَاتَانٍ. "

(م فن ) الديم المريح حديث بيان كى ب احد بن عبدون في من حمد بن زير سه الل في بن حسن بن فضال سه الل في الله المالات الله عن الزين عداس في محد بن مسلم عداد الله في في عنوت الم محد إقراليا السلام

الأن المراه الد تبذيب الدهام في المن المام

<sup>۔</sup> میل آل جملہ کا مقصد ای تبجب اور ناملہ فنجی گوو ور کرنا ہے کہ جائفنہ خورے المبر کی ٹماز اواکر شکتے کے باوجوہ اس کی قضا کیوں بھائیں لانے گیا آنے ای شخص من فالله في المارية والمواكد عن متى وقوام عليه المارم في ما ياك المازاد واللي قناك دادب وفي كامعيار شاريا مقد س كالقم ب- بس ال الريان الدول على الموال على الموال على الموال على الموال المو الا المان على المان المان الله الأسلام معلى معلف كرويات جس كي فضيلت كرويت كا أن هند عالية كي في هالت على تعين و كليم كل-میں میں میں میں ہوئے کہ مار طبع ہی فضائے واجب ہوئے میں ان سے ان کے اس کے ان است کا وقت ہاتی ہے۔ مسترف مانت پائٹر کی میں ان کے وقت فضیلت کا گزر مہانا بھی ضرور کی ہے اس لئے کہ جب خل فضیلت کا وقت باقی ہے اس کے پار موس میں مان میں اور میں ہوئے ہوئے گئے گئے گئے ہوئی ہے اس سے اور بہت میں اور ہے۔ ویکن میں اور مان دو مانکنر ہو جاتی ہے تو کو تاہی نہ کرنے کی وجہ ہے اس پر افضار اجب نہیں ہوگی۔ فضیلت کے وقت کرند جانے کے وفعاف اس میں اور اور اور مانکنز ہو جاتی ہے تو کو تاہی نہ کرنے کی وجہ ہے اس پر افضار اجب نہیں ہوگی۔ فضیلت کے وقت کرند جانے کے وفعاف اس الما الله المواجعة المواجعة الموجعة الم PIP OF BYENDER

يامعزت الم جعفر مدادق عليه السلام = إلى جا: "عورت اكرظيرك وقت باك وو تكروه الهاكام كان عن التامع وف ال تضاوات، او في "-

فَأَمَّا مَا رُوَاهُ فَيِنْ بِنِ الْحَسَيْنِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَبِيرَةٌ عَنْ مَنْصُودِ بْنِ حَازِ مِ عَنْ أَن عَنِيالِدِهِ قَالَ: إِذَا مَلَهُ إِنَّ الْعَالِمُ فَيْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهُرَةِ الْعَصْرِ فَإِنْ طَهُرَتُ في آخر وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعُصْرِ عَلَا اللَّهُ عَلَا الْعُصْرِ صَلَّتِ الْعُصْرِ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُولِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( جُبول ) ٢٨٤١ البة وو مديث في يان كياب على بن حسين 2 في عمد بن رق عدال في سيف بن عمر وسدال منعور بن مازم سے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمایا: "اگر حافظتہ عورت عمرے پہلے ال ہو تواسے ظہر اور عصر کی فراز و وال پڑ عنی جا ایک اور اگر عصر کے آخری وقت میں باک ہو تواسے صرف عصر کی فرازی من جائے ۔ فَلَا لِنُمَانَ الْخَبَرَا أَوْنَ أَوْلَهُ إِذَا ظَهْرَتُ قَيْلَ وَقُتِ الْعَصْمِ يَجُولُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقُتْ الظُّهْرِ فَيَلَ خَل ذَلِكَ وَجُهِ صَيْبِهَا قَضَاءُ الظُّهُرِةِ الْعَصْرِةِ لَوْكَانَ وَقُتَ الْعَصْرِ لَا غَيْرُالْمَا وَجَبَ عَلَيْهَا إلا صَلاةُ الْعَصْرِ.

تہے صدیث گزشتہ احادیث کے منافی نیس ہے۔ کیونکہ اس میں آیاہے کہ اگروہ عصرت پہلے پاک بولی ہو۔ آبو مکانے، نکر کائی وقت ہو جس کی وجہ سے اس پر ظهراور عصر کی قضاواجب ہو کی اورا گروہ وقت اس صرف نماز عصر کائی ہو زیادہ نہ ہوتیاں يرسرف نماز معر تضاي داجب بو گي اور بس.

قَالُمُنَا مَا رُوَاهُ مُحَدُدُ بُنِ عَبِنَ بُنِ مَحَيُوبٍ عَنْ يَعَقُوبَ عَنْ أَبِي هَمُنَامٍ عَنْ أَلِي الْحَسَنِ الزَّاوَلِ عَ في الْحَالِفِي إِذَا اغْتَسْمُلْتُ فَي وَقُتِ الْعَصْرِ لُمُسَلِّي الْعُعْمَرُ ثُمَّ الْمُصْلِي الظُّهُرُ"

( می )۵.۸۸۸ کر دور وزیت جے نقل کیا ہے محد من علی بن مجبوب نے ایتقوب سے دال نے ایو ادام سے اور اس نے حفرت دا موی کا عم ماید انسلام کاید فرمان عقل کیاہے کہ حافظ مورت اگر مصرے وقت منسل کرے توبیعنے وہ مصر کی فہاز پڑھے بجرالمرائی 2 276

فَلَا يُنَاقِ أَيْمَا مَا قَدُمْنَاهُ إِنَّهُ إِنَّا أَغَيَرُ عَنَانَ تُغَصِّيلُ فِي وَقُتِ الْفَهْرِة أَخْرَتِ الْفُسُلُ إِنَّ الْمُصْلَفَقُ فَيْ قَدْ تُفْيِقُ الْعَشَرُ فَلِأَجْلُ فَابِكَ أَمْرُهَا بِالطُّهْرِيْعَةِ أَنْ تُصْلُّ الْعَصْرَ. و دواوت ای گزشته اداوید کے منافی نیس ب کیو لک اس می معرے اقت مورت کے منسل کرنے کا بتایا کیا ب جیدہ بھی ہو مقاہد کے وو تلیرے وقت پاک ہوئی ہو کر منسل کرنے میں اس کا تاثیر کردی ہوکہ جس میں مصر کاوقت تک روکی ہو جسانہ وج سات يبط نماز معرف من كالكمو باكمادو

المتروب الإدلام ين السرعوري

<sup>\*</sup> تبذيب الاحام ك مطابق على من حسن جني امن فضال محى بداور على بن حسين الما كي تعلقي ب -والترب الادوم فالمن موم

مَا رَوَا وَعَلِي بُنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَدُّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُنَا رَةً عَنْ مُحَدُّدِ بَنِ الْفُصِّيْلِ مَنْ أَبِي الصَّيَاحِ الْكِنَالَ عَنْ أَبِي مَنِي اللهِ عَ قَالَ: إِذًا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجْرِضَلَتِ الْمَغْدِتِ وَ الْعِشَاءُ الْاَخِرَةَ وَإِنْ طَهُرَتُ قَبَلَ أَنْ تُعِيتِ الفين صَلَّت الظُّهُرُوُ الْعَصْرَ. ا

(موثق) ١- ١٨٩ ليكن ووصديث جي نقل كياب على بن حسن ت محدين عبدالله بن درارو يدائل في مدين فشيل يدران رمون المدان الكناني اوراس في القل كياك عفرت الم جعفر صاوق عليه النام في مايا: " اكر اورت موري كلف يبل ياك بوجات ر منزے اور مشاہ کی نماز مجی پڑھے اور اگر سور ن کے ڈو بنے پہلے پاک بو آن نیم ظہراور عصر کی نماز مجی نے ہے "۔

عَنْهُ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَةِ بْنِ أَبِي نَجْرَاتَ عَنْ عَشِدِ اللهِ بْنِ سِمَانِ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللهِ م قال: إذًا طَهْرَتِ الْمَازَأَةُ قَيْلَ عُرُوبِ الشُّنِس فَلْتُصْلِ الظُّهُرَةُ الْعَصْرَةِ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِي اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

(موثق) ٤٠ ٩٠ - اى سے ١١س فے عبد الرحمن بن ابو فجران سے ١١س فے عبد الرحمن بن سنان سے اور اس في آبيا كه حضرت لام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: " اگر عورت مورج ڈو ہے ہے پہلے پاک ہو جائے تواے ظہراور حصر کی امازج حتی جائے اور اگر ات کے آخری بیر یاک ہو توات مغرب اور عشاء کی نمازی هنی جاہے"۔

عَنْدُعَنْ أَخْتُدُ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَكُلَّتُهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يُحْيَى عَنْ دَادُ وَالرَّجَاجِي عَنْ أَي جَعْفَي عِقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهُوْأَةُ خَالِهَا ۚ وَ مُهُرَتُ قَبُلُ عُرُوبِ الشُّمْسِ صَلَّتِ الظُّهُرَةِ الْعَصْرَةِ إِنْ ظَهُرَتْ مِنْ آخِي اللَّيْل صَلْتِ الْنَفْرِبُ وَ

ر جُبول ) ٨ ۔ ٩١ م ٨ ۔ اى سے واس نے احمد بن حسن سے واس نے اپنے باپ سے واس نے شاعب سے واس نے معمر بن یکھی سے واس نے ناؤوز جابی اوراس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا: "اگر کوئی عورت حائفہ برواور سوری ڈویٹے سے پہلے پاک ہوجائے تو ظیراور عصر کی نمازیر ہے اور اگررات کے آخری پہریاک ہو تو مغرب اور عشاہ کی نمازیر ھے "-

عَنْهُ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ عَلِيٰ عَنْ أَن جَمِيلَةَ وَمُحَتَّدِ أَجِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَن جَمِيلَةً عَنْ عُنَوْبُنِ حَنْظُلَةً عَنِ الشَّيْرَخِ عِقَالَ: إِذَا فَهُرْتِ الْمَرْأَةُ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِضِلَّتِ الْمَعْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْإِنْحَةُ وَإِنْ فَهُرْتُ قَبْلُ أَنْ تَعِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ اللَّهُورَ وُ الْعَصْلُ. "

> تغيب الارؤم خ اص ١٥٠٥ ويتخريب الأوعام يتاص مهام الترب المواجعة الرام معلى الخال يحدد عالى م قوم -

(ضعنے) ۹۱۔ ۱۹۹۲ کا سے ۱۷ سے محدین علی ہے اس نے ابو جمیلہ اور اس کے بھائی محمد اسے انہوں نے اپنے اپستانہ ر معیت است. ابوجیلہ سے ماس نے عمرین منظلہ سے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صادق کشمایہ السلام نے فرمایا: "اگر عورت مون فاج ہے بیلے پاک ہوتا مغرب در عشاہ کی نماز پڑھے اور اگر سور ٹاؤہ ہتا ہے پہلے پاک ہوتا ظہر اور عصر کی زماز پر ھے '' فَانْ خِهُ فِي الْجَمْعِ بِنِينَ هَذِهِ الْأَغْمَادِ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَنْضِ مِنْهُ أَرْتَهُمْ

أَقْدَامِ فَإِنْهُ يَجِبُ مَنْيُهَا قَضَاءُ الطُّهْرِةِ الْعَضِي مَعا وَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيّ أَذْبَكَةِ أَقُدَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَّاهُ الْعَصْرِ الْمُعْيِّرُةُ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الطُّهْرِاذَا كَانَ مُهُرُقًا إِلَى مَعِيبِ الشَّهُ فَ كَذَٰ لِلنَّ يَجِبُ عُنْيُهَا قَضَاءُ الْنَعْرِبِةِ العشاء إلى نشف النيل ويستتحبُّ تها تَضَاؤُهُمُ إِنَّ عِنْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِوْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الاَتَناقِ يَتِينَ الْأَخْبَارِ.

توان تمام احادیث کو کیجا کرنے کی صور تحال میہ ہے کہ جم ہے کہیں گے کہ خورت اگر سوریٰ کے زوال کے جار قدم کزریا تی یاک ہوتواس پر نماز ظبر اور عصر وونوں کی قضا ہجالاناواجب ہوگا۔ لیکن اگرچار قدم گزرنے کے بعد پاک ہوتو مرف قلام نی تضاواجب ہو گی اور نیس۔ادراس کے لیے نماز ظبر کی قضایجالانااس وقت مستب ہو گاجب سوری ڈو ہے تک وہ یاک ہوسای ان الماز مغرب اور عشاء کی قضاوال وقت واجب ہوگی جب وہ آد جی رات تک پاک ہو جائے۔البتہ طلوع افجر کے وقت تک پاک اون ل صورت میں اس پر نماز مغرب اور عشاء کی قشامستیب ہو گی۔ ای صورت میں احادیث کے در میان اختلاف نیم رہے گا۔

# باب نمبر ۸۵: نماز کاوقت داخل ہونے کے بعد عورت حالفنہ ہو

أَغْبَيْنِ أَخْمَدُ بِنُ عُيْدُونِ عَنْ عَلِيَّ بُن مُحَدِّدِ بْنِ الزُّهُدُ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَدِّن عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسُ بْنِ يَعْقُوبَ مَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ عَقَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَخَلَ وَقَتُ الصَّلَاةِ وَعِي طَاهِرَةٌ فَأَخْرَتِ الصَّلَاةَ عَثْي حَاضَتُ قَالَ تَقْعِي إِذَا

(مو تن ) ۔ ۱۲ ۲ ۱ میں اور دن نے بچھے حدیث بیان کی ہے علی بن المدین زمیر سے ماس نے علی بن حسن سے ماس نے الدین دہ ت ما ك في الني يعقوب ساوراك في حضرت المام جعفر صاوق عليه المغام سايع جمان في الخارة قت واخل جوفي الموت پاک می کراس نے نماز میں اتی تاخیر کی کراسے میش آلیا ہو اگرارے؟"رفر ایا:"پاک مونے کے بعد اس کی تفتا بہالات"

أيين محدين حسن بن على بن فعنال اوريد معلوف ب محدين على إن مجوب المع ى ايد فيزاد جيار سدم المنشل بن مداح اسدى ب-2 متى مديث من الفظا النبخ آيات الديد مشتر ك ب علم ت المام محد باقر عند السالام العفر سالاق مدر السالام الدر العن ك مزد يك الغريد ا موی کا عم ملی انسلام کے ور میان لیکن زیادو تر حصرت ایام تی باقر ملید انسلام اور حضر صادق ملید انسلام مر بدون کو تک تر بان خفد سات ودا له منها المام سنة روايت تقل كي ب اوران على سنة زياده تر هنم ت لام جعفر صادق منية الملام م او بوسة قال الل سك كه زياده تراماديث الى ا م وقرائيب والقدائي لم المناب الإمام فالني الرواع

المُتِينَ مُتَعَلِيدٍ عَنْ شَافًا كَانْ بْنِ الْغَلِيلِ النَّئِسُنَانُودِي فِي عَنْ يُوفَسُ بْنِ غَيْدِ الزّخس عَنْ عَبْد الرّحس بْنِ الْعَجَاجِ عان: <u>ئَا تُحْدَ</u>فَ الْمُوْأَةِ لَكُمْتِكُ بِعَدُ مَا تُؤُولُ السُّنِسُ، لَهُ تُمْنَ القُهْرَعَانَ مَنْبِهَا فَضَاءُ اللَّهُ الْمُعَدُ ' ا جہل اور موہ میں محد نے شاہ ان بن طلیل نیشا ہور گیاہے ماس نے ہوشن بن عبد الرحمن سے ماس نے عبد الرحمن بن کیا تا ہ ر الله الله الله الله الله من الله الله من الله جمالة " مورت (وال آقاب سے بعد حاشتہ ہوئی تکراس نے عمر کی تمار خیس نے می تنی تراسياس الرك تفاواب ٢٥٠ قرايد " يى بال استي

وأشاما زواؤان متغيوب عَنْ عَيْزِيْن بِقَابِ عَنْ أِن الْوُرُ وقَالَ: سَأَلَتُ أَبَّا جَعْفِي مِنْ النزاو التي تَلُونُ في سدو اللَّهُ وَقَدْ صَفَتْ رَكْمَتُكُونِ ثُنُهُ تُوى الدُّم قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَلا تُقْفِقِ الرُّحِيثِينِ قال قال والدَّاء مِن ل يَدَاوَ الْتَقْوِبِ وَ قُدُ صَلَتْ لَا كُعَتُونِ فَلَنْكُمْ مِنْ مُسْجِدِهَا فَإِذَا مَهَرَتْ فَلَتَقْض الزُّلعة التي فالتَّفِيا مِن

اس اس ١٥ مر البية ١٥٠ البت عصر بيان كياب ابن مجوب في على بن ركاب سه ١١ سف الوالورو سه امر الل في أبار على في منت ، م مجر بقر ملیه السلام سے لیو چھا: " مورت ظهر کی نماز پار طی رہی تھی اورامجی دوی رکھتیں بڑھی تھیں کہ اسے نون آگیا تم ر الرے "" رایا!" کرتی جائے نمازے اٹھ کھڑئی ہوگی ( نماز چھوڑوے کی )اور باقی ماندود ور کعتوں کی قضا انکی بھا تیں اسے کی "۔ يوني الا الرنماز مغرب كي حالت مين جبكه اس كي و وركعت يزه چكي بيوخون و يكھے توفور أليتي جائے نمازے الموجائے جم جب او يار و بالإلا مغرب كي جور كعت جيوت كني تقيي اس كي قضا بحالات "

ك يَتَعْمَدُ مَنَ الْغُيْرُ مِنْ الشَّعَاطِ قَضَاءِ الزُّكِعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ مُتَوَجَدٌ إِلَى مَنْ دَخَلَ في الصَلَاقِ فَ أَوْلِ وَقُتِهَا كُنَّ مَنْ وَاللَّهُ كُلُّمُ لَا يَكُونُ وَرُوا لَمْ يُعْرُوا لَمْ يُعْرُمُهُ الْقَضَاءُ وَمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِياعَا وَوَالزُّلُعَةِ مِنَ النَّفْرِبِ مُتُوجَةً لَ مَنْ وَخَالَ فِي الصُّلَاةَ عِنْمَ لَكُنِّقِ الْوَقِينَ ثُمُ خَاصَّتُ فَيَلْزَمُهَا حِينَمِن مَا قَاتُهَا وَ الذِي يَذُلُ عَلَى أَنْ وَالذَ بتوبندان من واظما

آلا صرف کے مضمون میں ہے جملہ کہ قماز ظہر کی ہاتی ماند دو ور تعتول کی قضاما قطب توب عورت اس سے خاص ب جو اول

فريد والأواق المراواة منظام النام عالمة طبارت عن المازوا بيب و في على عمر اس في اس كياوا يكي عن أو تا في ك-

والعراق الأوالي المنافع الماسي المنافع المن المنافع ال المرت المستريب العظام في المريد المستريب المستريد المريد على المرت المستريد المستريد المستريد المرت ا الا التي التي من المراب على المرابي على (اي القربية على المراب ا من الرحود في مورقول مقامات ( آماز ظهر اور قماز مغرب )ي اوتاى سرت عليه ما به المعلى كر حورت في المازمغرب في الم مناع المسافئة قود أول مورقول مي السري كوفي قضاوا جب نيس بوكي وادراس عديث كي السياض في الإعلام من المراس عديد في م الله المورون مورون من اس پر کوئی قشادا جب میں ہوگی۔ اور اس مدیت کا اس سر ساتھ ہوگی ایس ہوگی ایس ہوری شاز بعاد میں کو اور کی نماز ظیر کی اوا نکلی میں فہیں۔ اور ایک رکھت کی قضا باقی رکھتوں کی اعجادوری کے ساتھ بی ملس ہوگی ایس ہوری شاز بعاد کی ر المسلم في المولى مما تشريع في الما يملى عمل محين ما الورايك رافعت في فضايان و مسيسان عن المارف الثاروافه بايت-المسلم المولى المولي الموري الموري المروات المدمولات المرابع الميان عمران بات في طرف الثاروافه بايت-

وقت میں نمازید صناشر وع کر چکی مو کیونکہ جوابیاکرے گی آواس نے کوجی سے کام نیس لیااور جب اس نے کوجی فی لاستان وقت میں مارچ سی مزون میں پر قضا بھی نہیں ہو گی۔اور اس حدیث میں نماز مغرب کی ایک رکھت کے دو بارہ بجالانے کی جو بات ہو کی ہے تو بیاس مورت کیلین پر قصابی جی ہوں اس میں اس میں ہوئے کے بعد نماز مغرب پڑھنے میں معروف ہو کی پھر اسے خون حیض آلیا ہو تواس صورت میں السنا، خاص ہو گی جو وقت قلب ہونے کے بعد نماز مغرب پڑھنے میں معروف ہو کی پھر اسے خون حیض آلیا ہو تواس صورت میں السنا، ں میں ہوں۔ چھوٹ گیاہے اسے وو بار و بجالانلاس پر فرنش ہو جائے گا۔اور مندر جہ فریل ہے حدیث بھی اس بات پر ولیل ہے کہ قطاکو ہی بہترا نتيج يمالانم بوك

أَخْبَنَ بِهِ الشَّيْخُ رَجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِم جَعْفَرِ بْنِ مُحَتِّدِ عَنْ مُحَتِّدِ بْنِ يَغْفُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِيد عَن ابْن مَعْبُوبِ عَنْ عَينَ بْن رِكَابٍ عَنْ أَن عُبِيِّدَةً عَنَ أَن عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَزْأَةُ فِي وَقُتِ وَ أَخْرَتِ الطَيْرَة حَقَّى مُذَخُلُ وَقُتُ صَدُو أَخْرَى ثُمُ رَأَتُ وَمِأَكُانَ عَلَيْهَا قَصَاءُ تِلْكَ الصَّدُو الَّتِي فَرَطْتُ فيها. ا

(حسن) ٣٤٦-٣٩ ين جحے بيان كياہے شيخ رحمة الله عليہ نے ابوالقاسم جعفر بن محمہ سے ماس نے محمہ بن بعقوب ہے ،اس نے م ابرائيم ساال في الياس وال في الن مجوب ما ال في بن ركاب سدوال في الوعبيدو سداوراس في ألا إلى حفرت الام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: "اگر کوئی عورت فماز کے وقت میں حیض ہے یاک ہواور فماز میں آتی ہ نے کہا۔ دوسری نماز کاوقت داخل ہوجائے اور پھراہے جیش کاخون آجائے تواس عورت پراس نماز کی قضاداجب ہوگی جس کے بیرے کے ایس نے کوچائی کی ہے"۔

### باب تمبر ٨٦: ماهر مضان المبارك كايام ميس حيض كاآنا

أُغْيِمَانَ أَحْسَدُ بِنَ عُبَدُونٍ عَنْ عَيِنَ بِنِنَ مُحَتَّدِ بِنِنَ الزَّيَيْرِعَنْ عَبِنَ بِنِ الْحَسَنِ مَنْ حَدِه بْن سَعِيدٍ عَنْ مُصْدَق بْنِ صَدَّقَةَ عَنْ عَثَادِ بْن مُوسَى السَّالِ الْعِ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عِلْ الْمَزْأَةِ يَطْلُحُ الْفَجْرُة فِي حَالِفٌ فَ شَهْرِ دَمَضَانَ قَإِذَا أَضَبَعَتْ مُهُرُثُ وَقَلْ أَكْلَتُ ثُمَّ صَنْتِ الظُّهْرَةِ الْعَمْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَيِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرُثُ فِيدِ قَالَ لَصُومُ وَلَا تُعْتَذُّ بِدٍ. \*

( مو تُق ) اے 4 میں جھے صدیث بیان کی ہے احمد بن عبدون نے ملی بن تحد بن زبیر سے واس نے علی بن حسن بن فضال سے وال احمد بن حسن سے اس نے عروبین سعیدے اس نے معدق بن صدق سے ماس نے عمار بن موسی ساباطی سے اوراس نے علاقہ الام جعفر صادق عليه السلام سے بع چھا: "ایک مورت مادر مضان المبارک کے طلوع فجر کے وقت حاصّہ تھی پھر جب منج ہو کی آدہ جب ے پاک ہو گئی جیکہ وہ پکھے گھا بھی چکل تھی۔ پھر اس نے نماز تغیریز سی تو جس دن دوپاک ہو گیا اس دن کا کیا کرے گی ؟ ''۔ فرمایا: ''بانا

> ا وفي ١٠٠ من المنافع الما المنافع المن المنافع و تبليب الإخوان الي

ع ن اوراى (كوائي في كالي واو فيل كر سال

و فَذُ مَنْ عَبْدِ الزَّحْدِي بُنِ أَن نَجْزَاتَ عَنْ صَغُوانَ بُن يَحْقَى عَنْ مِيصِ بْنِ الْقَاسِم الْهِدِين عَنْ أِن مَبْدا الله عقال: مَا لَيْهُ مِن الْمُوَالَةِ طَيِقَتُ فِي شَهْرِهُ مَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَعِيبُ الشَّمْسُ قَالَ تُغْطِرُ حِنْ تَطَلَقُ.

ا موق ) ١٠٩٨ ـ اى 2 سال في عبد الرحمي بن الي فجران عداك في صفوان بن يمي عداس في ميس بن قاسم بلي س وران نے کہا کہ میں نے جعفرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے ہو جھا: ''ایک مورت ماور مضان السیار کے میں سوری اور ہے۔ موران نے کہا کہ میں نے جعفرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے ہو جھا: ''ایک مورت ماور مضان السیار کے میں سوری او مانند الله في الأرب المستر في ما الكند الوافظار كري."

ينة أن العنهن بأن علم الوشاء عن جميل بن ذرًّا إجرة مُحشد بن خبرُانَ عن مُنْفُسُم بن حالِي عَنْ أن سند المدم كان: أَنْ سَاعُودُ رَأْتِ مُعَرَأَةُ الدُّم فَعِن تُغَيِّرُ الصَّالِحَةُ إِذَا طَيِقَتْ وَإِذَا رَأْتِ الظّهرَقِ سَاسَةٍ من اللها، فقت مناه

ار فن احرام ای سے اس فے حسن بن علی الوشاء سے اس فے جمیل بن دران اور محد بن حمران سے الموں نے مصور بن ما مت اورائ في نقل كما كد حضرت المام جعفر صادق عليد السلام في فرمايا: "جمي وقت مجي حورت خوان و يجهي توره زود ارو في میں میں میکن ہوجائے پر دورہ تو دے اور اگرون کی محمی مجی گھڑی خون جیش سے پاک ہوگی توران اور دان کی تطا

فَأَعَامًا إِوَا وَعَبِعَ بِنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِي بِنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدٍ يَعْقُوبَ الْأَخْتِرِعَنْ أِن يَصِيرِ عَنْ أِن عَبْد الله عِقالَ: إِنْ عَهِ فَى بِنْ رَبُّ وَاللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَّهَانَ قَيْلَ الزُّوَّالِ فَهِي فِي سَعَةٍ أَنْ تَأْكُن وَ تَشْرَبُ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بِعَدَ زَوْال الشنس فَلَتَفْتُ مِنْ وَلَتَعْتُما بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ ثَأَكُنْ وَ تَشْرُبُ .

ام فن احد معد البته ووروايت جے فقل كيا ب على بن حسن في على بن اسباط بياس في اين يوانيقوب ال حراس في ا جن ساوران نقل کیا کہ جعزت امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا: "معورت الرماه رمضان انسبارک میں زوال آفاب سے پیٹے مائٹر ہوجائے قوات کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔اور اگرزوال آقاب کے بعد حائفنہ ہوتا مسل کرے اور اگراس نے پیچھ معيوا ألى عدالمال ون كاروزور كي الك

> المناسبة والمراق المراساة ۽ ديني ان مسن تن اختال ہے۔ والمريد الدام بالمريدام المنهب الفائل المال ١٢٥٠

و حدث الله الموادر من الله الموادية في الله الموادية الله الموادية الله الموادية ال بعدة الدن القدار المساور الما الموري ميطل عوم بي يجراب كاروزه قطال اوا اللي مع الفيري من الما الما الما المفارك ال غَهَذَا الْخَيْرُوهُمْ مِنَ الرَّادِي إِنَّهُ إِذَا كَانَ رُؤْيَةُ الدَّمِ هُوَ الْمُفَطِّرُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتُدُ بِمَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنَّا يُسْتَعَبُ لَهَا أَنْ تُسِكَ يَعَيْدُ النَّهَاءِ تَأْدِيبًا إِذَا رَأَتِ الدُّهُ بِنَعْنَ الزَّوَالِ وَالْذِي يَذُلُ عَلَى ذَلِكَ مَل

یستنجب میں راوی کووہم مواہے کیونکہ اگر خون دیکھنا(اور حیض کاآجانا) ہی روزہ کو توڑنے والاہے تواس کیلنے ایران کاروز ور کھنا جائز نہیں رہے گاہاں البتہ اگرز وال کے بعد حون حیض و یکھنتی ہے توباور مضان کے آداب میں اس کیلئےون کے باقی الامری كان ين الم كاره كش ربنامستحب موكا-اور مارى التفعيل يرمندرجه ويل حديث بحى وليل :

أَخْبَكُلْ بِهِ أَخْمَدُ بْنُ عُبْدُونِ عَنْ عَلِي بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ اللَّهُ يُعِيِّبُنِ الْحَسِّنِ بْنِ قَضْالِ عَنْ عَلِي بْنِ السُّهُ اللَّهُ عَنْ عَلِيَّ بْنِ السُّهُ اللَّهُ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَنْ السَّبَالِاعَةِ مُخَدِّدِ بِن خُنْزَانَ عَنْ مُحَتَّدِ بْن مُسْلِم كَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفِي عِ عَن الْبَوْأَةِ شُوى الذَّمَ غُذُوةَ أَو از تِفَاعَ النَّهَارِ إِز عنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْظِرُ وَإِذَا كَانَ بِعُدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزُّوالِ فَلْتَبْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَلْتَغْض وَلِكَ الْيَوْدِ.

(موثق) ١٥١٥ عي مح بيان كي إحمر بن عبدون في بن محرين زبيرت واس في بن حسن بن نضالت والهاف ین اساط سے واس نے محمد بن حمران سے واس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ المام يو چها: " اگر كونى عورت (ماه رمضان ميس) ميح كورون جزم يابوقت زوال خون و يكھے توكيا تحكم ٢٠٠ فرمايا: "روزهافظه كريا اور ا کر عصر کے بعد زوال کے بعد حیض آئے تواہے روزہ (کھانے پینے سے دوری) پر باتی رہے اور پھراس ون کے روزوں او قشابجالات"-

### باب نمبر ٨٤: جن عورت اگر حالفنه بو حائے

أخندُ بْنُ عُيْدُونِ عَنْ عَلِيَ بْنِ مُحَدُّدِ بْنِ الزُّنْ يُرِعَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَالِ عَنْ مُحَدُّدِ بْنِ إِسْتَاعِيلَ عَنْ حَدَادٍ بْنِ بِيكَ حَبِيزِ عَنْ زُرُادَةً عَنْ أَنِ جَعْفَى مِقَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِي خِنْبُ أَجْزَأُ هَا خُسُلُ وَاحِدْ. (مو اُق ) ١- ٢-٥٥ - احمد بن عبدون في محص مديث بيان كى ب على بن عجد بن زبير سه واس في على بن فضال سه واس في الم ا ما عمل ہے واس نے جماد بن ملیل ہے واس نے حریزے واس نے زرار وے اور اس نے اقل کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ فرمايا:" الركوئي عورت حالت جنابت من حافظ موجائة تواس كيلية ايك ي مسل كافي عدد

بات كى طرف خود موالف في بحق البين بعد واسك بيان على اشاره فريا بياست البيته مويداك مواف سف بحى اشاره كيات بمواس جماس جمار و الاكاروز ورسك " م الایا ہو کا باور مطال المبارک کے احرام میں دور وڑو تھل ٹرے۔ کے تک حدیث میں اس کے داجب یا منتجب ہوئے کی طرف اشارہ فیس کیا گیا تیز واقع نيس أباكياك بعدي قفاليون من السلط ويكر الماويث كوما كركوني التي الذكر الباسة يحد مر بمر التبريب الاحدام بن اص

2 تيفرب الاحام ن اص ١٩١٩

2 يعي على طون الصالك ي عمل كر ياد كابس من منسل الديد واجب إلى ان كا صرف اليد كرفي دوك.

مَنْ عَيْنِ بِينَ أَسْبَالُهِ عَنْ عَيْدٍ يَعْتُوبَ الْأَحْسَرِ عَنْ أَن بَعِيرِ عَنْ أِي عَبْدِ اللهِ عِفَال: شهل عَنْ رَجُلِ أَسْابُ مِن مَدَالتِهِ ثُمَّ خَافَتُ أَنْ تُغَصِّبِلَ قَالَ تَنْجَعَلُهُ فَسُلَّا وَاحْدِالِهِ

رهون المرابعة من الله من المرابعة إلى المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة من المرابعة المراب رشد و کا و ایا تھے ہے ؟ " ۔ آپ نے فرمایا: " ایک کی مسل انجام دے گی "۔

عَدْ عَن الْعَبَالِ بْنِ عَامِدِ عَنْ صَهَامِ الْخَصَّابِ قَالَ: سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ الله عَنْ رَجْلِ وَقَعَ عَلى المُواتِد فَطَشْتُ بْعَدَ مَا وَعِ أَنْهَ عَلَمُ فَنُسُلا وَاحِداً إِذَا طَهَرَتُ أَوْ تُغَلِّسِلُ مَرْتُونِ قَالَ تُجْعَلُمُ فَلْلاواحِداً إِذَا طَهَرَتُ أَوْ تُغَلِّسِلُ مَرْتُونِ قَالَ تُجْعَلُمُ فَلْلاواحِداً عِنْدَ مُهْرِعاً ا

ار فق الور ١٠٥٥ ال عن ال في من عام عن ال في فيان خشاب ما وداس في آبال من في معز عدام جعفر عداد ق مار المام سے باچھا:" ایک آدی نے ایک بیوی سے مہاشرت کی اور اس کے فور اُبعد وہ حائف ہو گئی قرائیا ہے وہ جیش سے بال ہوگی إنه في الك طبل كرے كى يادو عنسل كرے كى ؟ " فرمايا: " باك بوت بر صرف ايك اى منسل انوام دے كى " ي

فأندامًا رُوَاؤَ عَلِيَّ إِنْ الْحَسَن عَنْ عُثْمَالَ بْن عِيمَى عَنْ سَمَاعَةً بْن مِهْرَانَ عَنْ أَن عَيْدِ اللهِ وَأَنِي الْحَسَن مِ قارِق رِيْ يُهَامِعُ الْمُرَأَةُ فَتَحِيفُ قَبُلَ أَنْ تُغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبَ. \*

امر فن ) مرده در البته ووروایت جے علی بین حسن نے تقل کیاہے مثان بین عیمیٰ سے اس نے ساعد بین محران سے اوراس نے عذے الم جعفر صادق مليد السلام اور حصرت امام موسیٰ كاظم عليه السلام سے يو چيا: "ايك آوى في ايكن موى سے مجامعت كى ليكن ده جنت او قسل كرنے سے بيلے حافظة ہو كئي تو كيا تحكم ہے؟" \_ فرمايا: " جنابت كا فسل اس يرواجب ہے" -

فَالْوَهْدُ فِي هَذَا الْخَبْرِ أَعَدُ شَيْتُونِ أَحَدُهُمُ النَّ تَعْبِلُهُ عَلَى فَرْبِ مِنَ الاسْتِعْبَابِ وَالشَّالِ أَنْ يَكُونَ وَلَكَ إِغَيَّارَ عَنْ كَيْفِيةِ الْغُسُلِ إِذْنَ خُسُلِ الْحَالِيقِي مِثْلُ غُسُلِ الْجَمَّائِيةِ عَلَى السُّوَّاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْذِي يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ لَغُصِّلَ مِثْلَ غُلُل الْجَنَابَة وَ لَمْ يَكُلُ إِنْ غُسُلُ الْجَنَايَة وَاحِبٌ وَيَلْوَمُهَا مَعْ ذَلِكَ عُسُلُ الْحَيْف وَالْذِي يَكُمُف عَنا ذَكُرُنَاءُ أَوْلَا مِنَ الاسْتَخْبُابِ.

الالدوايت عن دويس سے كو في ايك احمال إياجاتا ب ايك توبيرك جم اس كر الليحدو فنسل كرنے كو) مستحب او ل

لغرب وروم ق العل ١٩٠٨ م و في ان حمل ان المثال سنار المنتسال والأوام والمراب المام فالمراجات

ان میں معنون کا کریا ہے۔ ان کری میں ان ایک اور ہے ۔ اس کے کر مسل جارت اور مورت کردہ فسل حیل میں فرق ہے ۔ ایس اگروفت منسل دائے ہو ۔ ان کری ا میں میں میں ان بیت ان پر داجب ہے۔ اس کے کہ مسل جنابت اور خورت پر داجب راب مسل کا انجام دیناکا فی او گا۔ ان مراب الاور تا معتوجہ او کی (اور ایت میں رکھے گی) تواس کے ذمہ واجب الاور اتمام مسل سے ایک ہی منسل کا انجام دیناکا فی اور کا

م محول کریں اور و صراب کہ امام علیہ السلام کا یہ جملہ عنسل کی کیفیت کے متعلق خبر ہے کیونکہ طائفز کا عنسل بھی جنابت کے پر محمول کریں اور وو سرائیے کہ خام جنگے۔ ''سا اپنے ہے۔ پر محمول کریں اور وو سرائیے کے اس طرح اور شاہ فرمایا: ''اس پر واجب ہے کہ وہ جنابت کے حضل کی طرح منسل کرے ''سال لیے کرے'' عفر من ہے۔ کو پاآپ نے اس طرح اور شاہ فرمایا: ''اس پر واجب ہے کہ وہ جنابت کے حضل کی طرح منسل کی ہے۔ طرح ہے۔ ویاپ سے ان حرص رہ رہا۔ رونیں فرمایاک اس بناہت کا منسل واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بر جیش کا منسل بھی واجب ہے۔ اور پینے انہا ہے۔ رونیس فرمایاک اس پر جناہت کا منسل واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جیش کا منسل بھی واجب ہے۔ اور پینے انہا ہ علمده منس كرنے على متحب بونے مدرج ذيل مدرث وليل ب

مَا رُوا وُعَنِيْ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْبَدُ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَدِد بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُصَابِّي بُن صَدَقَةَ عَنْ حَدامِ السَّالِكَا لا رَا أَل عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: سَأَلُتُهُ عَنِ الْمَزَأَةِ يُواقِعُهَا وَوَجُهَا ثُمُ تَحِيضُ قَبُلُ أَنْ تَغْسَلُ قَالَ إِنْ شَاءَتُ أَنْ لَغَسَد نَعْمَدُ: وَانْ لَهُ تُقْعُنْ فَنَيْسَ عَمَيْهِ اضْ مُواذَا طَهُرَتْ اغْتَسْلَتْ فَسُلَّا وَاحِداً لِلْحَيْض وَ الْحِيَّانِيِّ ا

(موثق)٥٠١-٥٠ يح نقل كياب على بن حسن في احمد بن حسن الرائع عمروين معيد ال في معدق بن الدين اس في الراباطي سے اوراس في كياك ين حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سے بي جما: "أيك حورت سے ال سالد مراش نا کی اور سے پہلے کہ وہ مشمل کرتی ہے جین آلیاتو کیا کرے؟"۔ فرمایا:"اس (جناب ) کیلے مشمل کرنایا ہے اڑا کی اورا کرند بھی کرے تو پھر مجی اس کیلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھرجب وو پاک ہو تو پھر جنابت اور جیش کیلیا ایک ی مسل

## باب نمبر ٨٨: حالفذ كے عسل كيلئے يانى كى مقدار

ٱلْحَبَيْنِ الشَّيْخُ رَجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بَنِي مُحَتَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْن يَحْقَ مَنْ لْحُنَدْ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِعَنْ مُثَلِّى الْعَيْنَاطِ عَنِ الْعَسَنِ الصَّيْقَالِ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ عِ قَالَ: الطَّامِثُ تُغَنِّرُ بتنفية أرفال مِنْ مُله."

( جيول) اين من يجه عديث بيان كي من من الله عليه في احمد بن محد من الله في باب من الله في من يجوع ا نے تھر ان اتھ بن مجیں سے واس نے احمد بن محمد بن ابو نفرے واس نے میں ان اور اس نے حسن میقل سے اور اس نے اگر آیا معرت الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: " هالفنه عورت يانى كي نو (٩) رطل كي ساته منسل كر سيد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَحْتَدَ بْنِي مُحَدِّدٍ مَنِ ابْنِ مَعْبُوبٍ مَنْ أَنِي الْغَوَّاذِ مَنْ مُحَدِّدِ بْن مُسَيِّم عَنْ أِل جَعْلَمَ ؟ قَالَ: الْحَانِقُ مَا يُلَاَّ مِمَالِكُمْ يَلُلُ الْبَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَخِزَاُّهَا. \*

> الترب الاعلام قاص ١٩١٩ 2 كالى ق م م م م تبذيب الإنظام ع الم م م م الالفي الخوال على المالم يت アナアンプロントリングニハアンプラウララ

مع المي النادك ما تحد احد بن محد عدال في ابن محبوب عدائ الإلاب فزازت ال في محدين منلم عدال المعان منام عدال الم ا جا المرابعة المام عمر باقر عليه السلام في فرمايا: "حاسُر ك منسل كيف اتنابان كانى بكراس كى ترى باور سے نيجے

وَإِنَّا مَا رُوْاهُ مُحَدَّدُ بِنِي مَحْبُوبٍ عَنْ بِيَعَقُوبَ بْنِي يَرِيدَ عَنْ مَحْدِدِ بْنِ الْفَصْيل قال: سَأَلَتُ أَيَا الْحَسَنِ ع عِي الْمَائِينِ كُمْ يَكُفِيهَا مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ فَرَقٌ ا

ر بيول) ال ٥٠٥ ـ البته وور البت جمع بيان كياب محمد بن على بن محبوب في يعقوب بن يزيد عدال في محمد بن أضيل عداور ال ن الماك من في معزت المام موى كاظم عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه على الله كنتا إلى كاني موجاد " فرايد "ايك

عَهَلَ الْخَبَرُو الْخَبَرُ الْأَوْلُ مَحْمُ ولَانِ عَلَى الْإِسْبَاعِ وَ الْعَضْلِ وَ الْخَبَرُ الشَّافِ عَلَى الْإِجْزَاءِ دُونَ الْغَضْلِ. تی اور پہلی حدیث جو ازاور فضیلت پر محمول ہوں گی جبکہ دوسری حدیث صرف کا فی ہونے ہے محمول ہو کی فضیلت پر نہیں۔

#### باب نمبر ۸۹: حیض اور عدت کے بارے میں عورت کابیان قابل قبول ہے

أَغْبِينَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَن الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيهِ عُنْ جَبِيل بُن دَرَّاجِ عَنْ زُرَّا رَقَاقَالَ سَبِعْتُ أَبَا جَعْفَى عِيتُولُ انْعِدَّةُ وَانْحَيْفُ إِلَى النِّسَاءِ."

ے اس نے حسین بن سعیدے ،اس نے جمیل بن وراج ہے ،اس نے زرارہ ہے اور اس نے کہاکہ میں نے مضرت الام محمد باقر سید سلام سے سناکہ آپ قربارے بتھے: "عدت دور حیض عورت کی حق میں دیں (یعنی ان کا بیان ماناجائے گا) 4"-

فأضاضا زؤا فأختث ين مُختدعن مُحتدبن عِيسَى عَنْ عَيْدِ الله بن النَّغِيرَةِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَي إِيَّا وعَنْ خَعَقَى عَنُ أَبِيهِ أَنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: في امْرَأُوّا دُعَتْ أَنْهَا حَاضَتْ فِي شَهْرِدَاجِي ثَلَاثَ حِيَشِ فَقَالَ كَبَغُوا لِسْوَةً مِنْ

فبلنساله والأفاح

<sup>&</sup>quot; المناديات ما تو الديد كاوزن قاج مجازك تين صاح كر برابر ياسون و عل كربرابر قداورية تقريباً باروند بنية ي سايك نظرية ك معابق فزق بالح نظمہ الفائنان ہے اور قبط آو حاصا گے ہے۔ یعنی کل از حائی صال ختا ہے۔ جبکہ فوق (رائے سکون کے ساتھ کا لیک سونٹن کی از حائی صال ختا ہے۔ جبکہ فوق (رائے سکون کے ساتھ کا لیک سونٹن کی از حائی صال ختا ہے۔ جبکہ فوق (رائے سکون کے ساتھ کا لیک سونٹن کی اور مائی صال ختا ہے۔ جبکہ فوق (رائے سکون کے ساتھ کا لیک سونٹن کی اور مائی صال ختا ہے۔ تبزيب المرفاء فالمراسمة

مر المراحة ال عالى على التين في خرورت فين بيج

بِعَالَتِهَا أَلْ مَنِهُ عَاكُانَ فِيَا مُفْسِ عَلَى مَا ادْعَتْ فَإِنْ شَهِدُنَ فَصَدَقَتْ وَإِذَا فَعِي كَا وَبَدّ.

بطانیتها ان حیصله مان می است کو نقل کیا ہے احمد بن جمد بن میسی ہے ، اس نے عبداللہ بن مغیرہ سے ال سفال الله الله الله عندے ) الله می عدرت کو نقل کیا ہے احمد بن جمد بن میں اللہ محترم سے الدائن میں اللہ مند الله م ر طعیف ) ایران کر س می سود اوق طیه السلام ہے آپ نے اپنے والد محترم ہے اور انہوں نے امیر المومنین علی میں اور انہوں المومنین علی میں اور انہوں کے امیر المومنین علی میں اور اور انہوں کے ایرانہوں کی میرانہ ہوں کے ایرانہوں کی ایرانہوں کے ایرانہوں کی ایرانہوں کے ابوزیادے اس نے سرے ما کاراقد نقل کیا کہ ایک مورت نے وعویٰ کیا کہ اے ایک مبینے میں تین مرحبہ حیض کاخون آیا ہے۔ توامام ملیہ السانام سفافیا ہے۔ کاراقد نقل کیا کہ ایک مورت نے وعویٰ کیا کہ اے ایک مبینے میں تین مرحبہ حیض کاخون آیا ہے۔ توامام ملیہ السانام سفافیا ہے۔ کاراند کی جور توں سے پوچھ کھ کرو کہ کیاای مورت کے وعوے کے مطابق اے تین حیض آئے تی اڑا کرو کرائی ایک ایک ایک ا ے اکن ایس انے "

عَانُوعِهُ فِي الْحَدْعِ بِيُنْهُمُوا أَنْ الْمَوْ أَوْا كَانَتْ مَا مُونَةً قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الْحَيْضِ وَ الْعِدْ وَوَإِذَا كَانَتْ مُتَّهَمُهُ فَعِنْدُ اللَّهِ عَالِهَا مُا لَقَيْنُهُ الْخَارُ مَا لَقَيْنُهُ الْخَرِّ

تر منتمون حدیث کے مطابق ان دونوں حدیثوں کو انتصاکر نے کی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر عورت قابل اظمینان ہو (فیار می معروف ہو) توجیش اور مدت کے متعلق اس کی بات مان کی جائے گی لیکن اگراس پر جیوناہوئے کا انزام ہو آواں نے و ریکر صور آن سے اس کے وارے میں یوجے بھی کی جائے گی۔

#### باب نمبر ۹۰: متحاضه <sup>2</sup> ورت كي احتباط

أَغْبَرَنِ الشَّيْخُ رِّحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْن الْحَسَن بْن أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْن مَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِعَنْ أَبَانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعَفِيَّ عَنْ أَنِ جَعْفِي عِقَالَ: الْسُسَتَحَاضَةُ تُقْعُدُ أَيَّاءُ وَرَبُهَا ثُوَّ تَعْتَاهُ بِيَوْمِ أَوْ يُومَيْنِ فَإِنْ هِي رُأَتُ مُهُوا اغْتَسَلَتْ وَإِنْ هِي لَمْ تُوطَهُوا اغْتَسُلَتْ وَ اخْتَشْتُ فَلا تَوْال تُصَلَى بِذَلِكَ الْغُسُلِ مَقَ يَظْهَرُ الدُّمْ عَلَى الْكُن سُفِ فَإِذَا ظُهُوَ الدُّمُ أَعَادَتِ الْعُسُلَّ وَأَعَادَتِ الْكُن سُف. أ

( شعیف ) ار ۱۲ ال مجمع صدیث بیان کی ہے شیخ رحمة الله علیہ نے احمد بن محمد سے واس نے اپ سے واس نے حسین بن مس ابان سے اس فے مسین بن معیدے اس فے قاسم 4 سے اس فے ابان سے اس فے اس فیل جعنی سے اور اس فے نقل کیاکہ علم الام عمر باقرطب السلام في فرمايا: "مستحاضد عورت سے اپنی عاوت کے ايام يس (عبادات بجالا في سے) بيني جائے پھراس کے جدال يدون مزيدا حقياط كرے اگرووان ايام يمل خون سے پاک بوجائے تو حسل كر لے اور اگر پاک ند بو كئت بھی حسل كر لے اور ا

تغريب الرووي فالمراجع

<sup>&</sup>quot; بعدوانی امادیث کے معمون کے بیش نظروال کا معنوان متحاضر کی جگہ جا تعز حورت کی احتیاط ہو تاتہ شاید مناسب تعار البیتر ہو مکا کہنے کے یہ لفا الج اللہ والمائم في شروستهال بوازو اصطفائي معني بين استعمال نه بوارو مترجم-

المرب الإفام فالم-١٨٠

<sup>\*</sup> و الرائد المرائد و المرائد المرائد

ع براللوك ابده لے اوروہ مسلس ای عمل سے الماد الرقی دے جب علی كر فون اس تقوت كا ان سے المرائيں آجہ ے ہر یہ اگر قون ا کیالی ہے تو عمل مجل دوبارہ کرے اور کیا اللی تبدیل کرے 201

ى ئايا مَنْ عُفْنَانَ بْنِ عِبْسَى مَنْ سَعِيد بْنِ يَسْمَادِ قَالَ: سَأَنْتُ أَبَا مُنْدِ الله وَمَن الْمُوْأَة تَعِيفَى ثَنْهُ تَلَهْدُورَ لِهَا وَأَنْ نفذ وَلِكَ النُّولُ مِنَ الدُّمِ الرَّقِيقِ بِعُدُ اعْتَسْنَالِهَا مِنْ طُهُرِهَا قَفَالَ تَسْتَظُهُ زِعَدَ أَيَامِهَا بِيوْمِ أَوْ يَوْمَيْنَ أَوْتُ ثُولَةٍ

وم الرام ١٥٠١ ك عدال في المن بن المحل عدال في معد بن يبار عدادا ال في كباك على في معر عدام العقر صادق مد المدام سے پوچھان معورت كو شيش آن ہے چرياك مجى مو جاتى ہے ليكن ليمن او قات باك مونے برب عسل كرتى ہے قاس ك الديوارين فون ديكمتي عوكياك ٢٠٠١- فرمايا "الية يمل كايم كربعدا يك وراي تكنون الميام كريد فران عن سُعَدُ بِينَ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَلِي جَعَفَي عَنِ ابْنِ أِن نَصْرِعَنْ أِن الْعَسْنِ الزِحْدَاعِ قَالَ: سَأَلَتُهُ مَن الْعَايِض كُوَ تَسْتَظَعَمُ الله الشغفيريوم أوتومين أوثلاثور

التج اس مان معدين عبدالله في الوجعفرة الى في ابن الواهرة الدراس في كماك على في حضرت قام عي رضاعيه المارم ے وہر " حالت مورت کتے وال احتیاط کرے ؟" امام نے فرمایا:" ایک روویا پھر تین ون"۔

مُنْدُمُنَ أَمْتِذَ بْنِ مُحَمِّدِ عَنْ مُحَمِّدِ بْن خَالِدِ عَنْ مُحَمِّدِ بْن عَبْرِه بْن سَعِيدِ عَنْ أِي الْعَسْن الرِّضَاء قال: سَأَتُهُ نَ، عَلَامِتُ كَدْعَةً جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَعَارُعِدُ وَمَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمُّ تَسْتَعْلِمُ لِثَلَاثُةِ أَيَامِ ثُمُ هِي مُسْتَعَاشَةً."

[ سی ایر ۱۵ ۱۵ در ای سے ایس نے اجمد بن محد سے ماس نے محمد بن خالدے واس نے محمد بن عمر دین سعیدے اور اس نے کہا کہ شریا المناح الم مي رضائلية السلام يه سوال كما: "حيض بين مضينه كي كتني مدت ب؟" - امام عليه السلام في ذمايا، " مبينا ون ال ك میں کے ایس وہ انہیں ید نظر رکھے پھر تین ون تک احتیاط کرے پھر اس کے بعد ( مجیء کرخون جان رہے تھ) وہ ستجانہ ہوگیا"۔

- 中の中のPADSになっているというととしいっている العار و مرد محافظ مور در سال مرا يون الروى بي و فوان سياك مورت كا على الدول التي يود الما يول مورد كالم اللا كم المؤلز الله على والمراول المراح الل حديث عن المكام بيان اوسة إلى وواجي يول عن المكام الأكواول عن أله وكل الل عديث المنتم في مسوقة في مخروليد كريان فراقق واشتوابر مو تتم ولا بقران فلين المناهديد كها يه صديت ال مات يا الالت كرر في ساكه متوسط كالتم جماعت عم الصاحب الى ألم خفاري ليكن متن صريت من والى جمل سه معلوم الاتاس كه التي وكالقم الك سه المواق الأي مستريم 14-5-13-20-1-15 -4-20 55° 50° والمرب الماء فالم شاص ١٨٠ 1110481611-5

قَالْمُهُ مَا زُوَاهُ سَعَدُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْسَدُ بَن مُحَدِّدٍ عَنْ مُحَدُّد بَن غَيْرِهِ بَن سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ لِيونْسَ بَن يعَفِيد قال: قُلْتُ بِلَي عَبْدِ الله والمُوْأَةُ وَأَتِ الدُّهُ فِي مُبْعِهَا حَتَّى جَاوَزُ وَقُتُهَا مَثَى يُثْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلُّ قَالَ تُلْتُطْرُم مَنْوا الق كَانْتُ تَنْفِينَ ثُمُ ثُمُ عَظُهِرُ بِعَثْنَهُ وَأَيَامِ فَإِنْ رَأْتِ اللَّهُ وَمَأْضَبِينَا فَلْتَعْتَ لَلْ كُنْ وَقُت مُنكِينًا

جی ایست است الم الله و مدرت ف بیان آبیات معدین عبدالله ف احمدین محمدت ای ف محمدین عمر وین معیدال باست ا ئے والی بن بعقوب سے اور اس نے کہا کہ بیاں نے معرت امام جعفر صادق علیہ النظام سے بچ چھا: "مورت نے اپنے ایم کینی د عون و يكما تكردواس ك وقت ( يام ) سيره كيافات كب نمازية هناچاجي (اور متحاف ك احمال عبالات جاتان الاس فرماية "جنته أن لين بن ويضاكرني فتي استدام كولومد فظرر كل يجروس وان تلك احتياط كريد بجراتي اكرفون وتاريد الدر ندر ك وقت مس كرفيد يك" .

فَالْوَجُونُ فَيْلِهِ مِ تُسْتَقُهُمُ لِمُشْرُو أَيَّامِ أَنْ نَعْمِلُهُ عَلَى أَنْ الْبُعْلَى إِلَى عَشْرَةِ أَيَّامِ الْأَنْ قُلْلَ أَكُثَّر أَيَّامِ الْمُعْتِينِ وَاللَّهِ يَجِبُ الاسْتَفْهَارُ بِيَوْمِ أَوْ يُوْمَيُن إِذَا كَانَتِ الْعَادَةُ وُونَ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا.

تواس میں انام ملیہ اسلام کے اس قرمان کہ: "وی وان احتیاط کرے" کی صور تھال یہ ہوگی کہ ہم اے اس بات کو کہ ان کے کہ وہ چین کے شرور ہونے سے وسویں دن تک میر کرے کیونکہ یہ وس دن جین کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ جبکہ وار ا علياط معرف اليك ياد دول ب اوروه بھي جب ال ك حيض كي عادت وسي دان ہے كم جوب اور اس بات كي ديكل مندرج اللي يامون

أنحبتن بدالشيخ زجنه التدعن أب القاسم يخفق بن مُختي عن أبيد عن سُعَد بن عَبْدِ المُعنَعْ مُوسَى بن لُعشن عَنَ خَنَه بَنِ عِلَالٍ عَنْ مُحَدِّدِيْنِ أَبِي عَيَيْعِ عَنْ عَبُوا اللَّهِ بَنِ النَّهُ عِنْ آمَن عَبُوا اللّهِ مِن النَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ فقال إن كان فروق العشرة التقرب العشرة ول كانت أبامها عشرة له تستقهن

﴿ مَنْ ﴾ به عدال في بيان كوب في مواند عليه في إلا القائم جعفر بن محرب الرف المنظم بالموان موا ے اس نے مو کا بن حسن سے اس نے اسمد بن بلال سے اس لے محد بن الى حمير سے واس نے عبد اللہ بن مغيروس ساس لے تا أوى ساورات عن معزت الم تعفر صاوق عليه العلام ساخون ويجين والى فورت كم بارس يمن نقل كماكه المام في فريايا. "الأبا كان مين الدول من أول الدول الما الله مع الرسوان المراس كالام الدول إلى المول المول المراس كل الما وَ أَغْيَقُ الشَّيْخُ رَحِنَةُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحدِدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّفَّادِ عَنْ أختذ بْن مُحدِدِ عَنْ أَحْدُ عَنْ

> المناج المارية المارية 日本しからからいしてはでき

<sup>2</sup> مار مجلی کافرمان ہے کہ یہ صریف وال ون مجل میں اور احتیالا کرنے والالت کردی ہے۔ البتہ ممنی ہے کہ اس سے مراویر ہو کہ وال والالت کردی ہے۔ البتہ ممنی ہے کہ اس سے مراویر ہو کہ وال والاست فيحر بوناجا بينار طي أكبر خفاري

وَاوُوْمَوْنَ أَنِ الْمِعْوَى مَثِنْ أَغْيِرَهُ مِنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ عِقَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَزَأَةِ تَجِيفُ ثُمُّ يَنِيصِ وَقُتْ مُهْرِعًا وَفِي سَرِي والمعروبي المنتقطير بينوم إن كان حيفها دون عشرة أيام و إن استنزال فرنعة العشرة فعن مستعاضة فإن الكَوْمُ الدُّمُ الْكُنْكُ وَمُثَلِّثُ الْكُنْدُ وَمُثَلِّثُ الْمُ

(مرس الد ١٥٥ - ينز جي مجي بيان كياب في رحمة الله عليه في احمد بن محمد ماك في اليات الل في مفارت ماك في الدين محرے اس نے على بين علم سے اس نے ايوالمعرز اسك آزاد كرده ثلام واوؤو سے ماس نے كى روايت بيان كرنے والے سے الدين على المام جعفر صاوق عليه السلام عدي جمان "عورت كوحيض آتا بادر بارات كي إلى والداريم بعي الروائي الريم المحاده تون كامشايده كروى بوتى ب"ر تب المام عليه السلام في فرمايا:" اكراس كاديام فيض و كروان ما كان من الم وی و احتیاط برتے اور اگروس ون کے بعد بھی خون مسلسل جاری رہتاہے تو وہ عورت مستیاضہ ہو گی ہی اگر خون راک وكالم المالك المالك المالك المالك المالك

#### ب نبر او: نفاس کے زیادہ سے زیادہ دن

أَذْبَنَ النَّذِخُ رَجِعَهُ اللَّهُ عَنْ أَي الْقَاسِم جَعْفَي بن مُحَمِّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن يَعْقُوبَ عَنْ عَين بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن أَن مُتَذِيعَنَ عُمُوبُن أَوْيَتَةَعَن الْفُصْيِل بْن يَسَارِ وَزُمَارَةَعَنْ أَحْدِهِمَا مِ قَالَ: النُفَسَاءَ تَكُفتُ عَن الصَّلَا أَيَّامُ أَوْرِيهِ التِي كَانَتُ تَعَكُّتُ فِيهَا ثُمُّ تَغْتَسِنُ وَتَعْمِلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَعَامَتُهُ.

اس المالك ولي عديث بيان كى ب فيخ رحمة الله في ابوالقاسم جعفر بن محمرت اس في محمر بن يعقوب عداى في ال المحت ال فالديد الى فالديد الى عميري الى عميري الى فران الديد عدا ك فيل بن بياراور درارو الدرا أنبوان - الله المام على وقرط الساام وحفرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: " نفاس والى حورت الفي عن وال اليام عليظان المازيد كتي إحاض ون فمازي رك كي بجر عشل كري متحاضه واليادكام، عمل كري ك"-وَمِهَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْن يَعْتُوبَ عَنْ عِلَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْبَدُ بْنِ مُحَدِّدِ عَنِ الْمُسَدِّنِ بْنِ سَعِيدِ عَنِ المفلران سُونِد عَنْ مُحَدُد بْنَ أَلِى حَدْرًة عَنْ لِيرُسُ بْنِ يَعَقُوبَ قَالَ سَبِعْتُ أَبَّا عَبْداتِهِ م يَقُولُ اللَّفْسَاءُ تَخِيسٌ الْمُومَنِيهِ هَا الْبِي كَانَتْ تَعِيضُ ثُمُّ تَسْتَظُهِرُهُ تَعْتَسِلُ وَ تُصَبِّ.

المال ١٥٠٥ و تغريد المامكام ١٥١٥ من ١٨١ ا ملا المحدث توسيط الام المام الم المديرة المورات كون كا التحاضر بول كي صورت عن حورت كافر أضد فماز دروزه اورو يكر عبادات كي اواليكي بهم جاب خوان دسك يات المساول المون من من من من عدد قت كي الني ب- سرجم IAP OF ESTERNATION المراقع والمراب تبريال كام المام المرابع المرابع

( میں اور انہاں کے ساتھ الدین بعقوب سال نے ہارے کی بزرگان سے دانہوں نے اہم ان محمد ال ( عن) مع مع مع حزا بن العادب من مع مع مع التي شف محمد بن الوجمزوت التي شفع لع فس بن يعقوب سے اور اس الم الأر م حسين بن معيد سے التي شفر بن مويد سے التي شفر مجمد بن الوجمزوت التي شفر من من معقوب سے اور التي سفر الأر من من سین بن معیدے ان کے مرامل میں اور اسلام فرمارے تھے: ''نفاس والی عورت میتنے وی جیش کے ایام میں (مراہ تنسینہ) خور سناہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمارے تھے: ''نفاس والی عورت میتنے وی جیش کے ایام میں (مراہ تنسین كر) يند جاتى تحى احدى ون يضح بحرا متباطاير فهل كرے وور پير عشل كرے فعائد ہے " ي

وَ بِهَا أَا إِسْنَادِ مَنْ مُحَدِدِ بَن يُعَقُوبَ مَنْ مُحَدِي بِن يَعْيَى عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَدِدِ عَنِ البِن قَشَالِ عَن ابْن يَأْتُومَن إن وَهُ عَنْ أَن مَدِهِ مَنْهِ عِقَالَ: تُقَعُلُ النَّفَسَاءُ آيَامُهَا الْتِي كَانَتُ تَقُعُدُ فَالْخَيْصَ وَ تُسْتَظُهِرُ بِيَوْمَيْنِ

(مو تن ) ٢٠١١ من يَزِيز أور واستاد ك ساتف الدين ليقوب من الل في تقدين يكين من ما ك في التمدين الدين الله المان نزا ے ہوں نے ابن کیے ہے واس نے زوارہ ہے اور اس نے حضر ت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لفل کیا کہ آپ نے فرمایا استفاروا مورت جنتے دن حیض میں مبنیا کرتی تھی اسے دن بیٹے اور پھر دودن احتیاط کرے "۔

وَأَغْرُونَ الشَّيْخُ رِّحِنِهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَيْدِ الله عَنْ أَخْدَدُ بْنِ عِيسَى دُهُ مُختِد بْن عَمْرُو بْن يُونُش قَالَ: سَأَنْتُ أَبَّا عَبُد اللهِ ع عَن الْمَوَأَةِ وَلَدَاتُ فَرَأَتِ اللَّهُ أَلَامُ أَلَاثُ مِنا كَانَتْ تَوَى قَان فَنْتُقْفِذِ أَيَّاء وَرَبْهَا الِّسَ كَانْتُ تَجِيسُ لَّهُ تُسْتَقُهُمُ بِعَثْمُ وَأَيَّامِ قَالَ رَأْتُ وَمأ مُبِيباً فَلَتَغْتَسلُ مِنْدَرَقِت فَي ىندۇرىن راڭ ئىلىن ۋۇلىكىنىڭ ئۇلۇرىنى دارىيىنى ئۇلۇرىنى ئ

( منج ) ١٩٣٣ مراور يجھے نئے و مروالقد عليہ لے حدیث بيان کی ہے احمد بن محمد ہے اس نے اپنے باپ سے ااس نے معد بن عبرانے ہ ای نے احمد بن مجدین میسیٰ سے اس نے محمد بن عمرہ بن کا نس سے دوراس نے کہا کہ میں نے جعفر سال اس جعفر صادق ملیہ المام یہ یو مچھا: "عورت نے بچے جناتواہے (حیض والے)معمول سے زیاد وخون دیکھ لیا کیا تھم ہے؟" فرمایا: "اپنے ماہواری کے جنتے ایم کہ ود (مبارت ہے) ہینے جایا کرتی تھی اتنے وال شینے۔ پھروود مویں وان تک احتیاط اور انتظار کرے پھر اگر گاڑھازیاد و خون و بمتیء الور المازك وقت مسل كراياكر الم كليكن الرفتظ بيلاوث (خون كاصرف رنگ)مشايده كرتى يه المير و ضوكرك فهازيده". تَوْلُدُ عِ تَسْتَظْهِرُ بِعَثَارَةِ أَيَامٍ مَعْنَاهُ إِنَّى عَثْرَةِ أَيَّامِ إِلَّانَّ حُرُوفَ الصّقَات تَقُومُ بِنَعْضُهَا مَقَامُ بِعَضِ عَلَى صَابَيْنًا

ای صدیث یس امام علیه السلام کے اس فرمان کر: " وسی ون تک میر کرے "کامطلب" (خون دیکھنے کی ابتدا ہے) و مواہ دن تک میر کرے "ہے۔ کیونک جس طرح ہم نے پہلے بھی اس بارے میں اپنا نظریہ بیان کیاہے حروف اس کی صفات ایک دومے

> العلى والمراجع والمناس المام والمراجع المراجعة 140 618 18 18 11 1-1

المناسلة المتحاضة

ويقال الإشقاد عن أشكد بن مُختدِ عن الْحُسَيْن بن جِيدِة مُختد بن خالدِ الْبَرَق وَ الْعَيَاس بن مَعَرُوفِ سن ويعيد المرابعة المرحمين بن الخداء قال: سَالَتْ أَبَا الْحَسْنِ مُوسَى مِ مَن الْمَالَةَ تَقَسَقُ وَ بَقَيتُ ثَا ثَينَ مَا الْحَسْنِ مُوسَى مِ مَن الْمَالَةَ تَقَسَقُ وَ بَقَيتُ ثَا ثَينَ وَلَهُ الْمُرْوَرُ مِنْهُونُ وَمُلْكُ ثُمُ وَأَنْ وَمَا أَوْصُلُمُ وَقُعُالِ إِنْ كَانَ مُلْوَةً وَتُعْلَى وَكُونُونُ وَمُلْكُ وَمَا أَوْصُلُمُ وَكُونُونُ وَالسَّالُ وَالسَّالُونُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالُونُ وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالُ وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِقُ وَالسَّالِي وَالسَّلِي وَالسَّالِي وَالسّ والْ فَانَ وَمَا لَيْسُ بِمُ عَنْ وَقَلَتُ مِنْ مَن الصَلاةِ أَيَّا مُرَقُونَهَا ثُمَّ لَتَعْسَمانَ وَ تُصَوِّيهُ

را سے اللہ اللہ مان محدے اللہ استاد کے ساتھے والی نے مسیمین بن سعید اور محد بن خالنہ برقی اور عواس من معروف سے واضواب ر مار المراس المراس من المراس من المان من المان من المراس في الماك على في المراس من المراس ال و بيد مورت أو خاس كافون آيادر تيس يااس سه زياد وول جارى ربائيم وه باك دو كي اوراس في المازي سي اليكن بيروس في وال ر المان كاستايده كياتو كياكرے؟" - توامام عليه السلام في فرمايان" اكر فقط ويلا بث ب تو السل كرے اور نماز في مي اور نماز كومت میوزے لیکن اگرخون ہے صرف پیلاہت نہیں ہے تواہے اپنی ماہوار کی کے ایام جتنادان نمازے رک جانایا ہے بھر اس کے بعد منسل 

أَمْ يَكِنْ أَمْنِكُ يْنُ عُبِيدُونِ مَنْ عَبِي يْنِ مُحَمِّدِ بْنِ الرُّبْيَرِ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَن بْنِ فَصَالَ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَبْدِ اللَّهُ يَن أَرْادُوْ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَنِي عُمَرُمْ عَنْ مُمَرَبْنِ أَخْيَنَةَ عَنْ أَمَادُوْ وَ الْغُضَيْلِ عَنْ أَحدِجِهَا عِ قَالَ: النَّفَسَاءُ تَكُف عَن الفَلَا أَيْهِ أَقُوالِهَا الْقِي كَانْتُ تَعْكُدُ فِيهَا ثُمُّ تُعْتَسِلُ وَ تُصَانَ كُمَّا تُغْتَسلُ الْمُسْتَخاصَةُ.

ام ق )۱- ۵۲۴ محص حدیث بیان کی سے احمد بن عبدون نے علی بن محمد بن زیبر سے اس نے علی بن حسن بن فضال سے اس نے الدین میداللہ بن زرارہ سے اس فے محدین الی عمیر سے واس فے محرین اقرید سے واس فے زرارہ واور فضیل سے اور انہول نے تقل اوكر الفرت المام محمد باقر عليه السلام يا حضرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرما يا: " نفاس والي عورت جين وان ماجواري ك ايام يمن الموات ارک جایا کرتی تھی استے دن رک جائے گھر متخاط کی طرح منسل کر کے نماز پر ھے "۔

أبغذًا الإشفاء عَنْ عَبِلَ بْنِ الْحَسَىٰ عَنْ عَنِيهِ بْنِ عُشْمَانَ عَن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ غَنْ عَن بين وقابٍ غَنْ هَالكِ بْنِ أَنْفِرُنَ قَالَ: سَأَلُتُ أَيَا جَعْفَى م عَنِ اللَّقَسَاءِ يَعْشَاهَا رُوْجُهَا وَجِي فِي نِفاسِهَا مِنَ الدَّمِرِ قَال ثَعْمُ إِذَا مَضَى لَهَا

الله المسارف والرب حرف كے معنى بين استعمال بوشكن ب-اوريبال بعظر بقاتاج كاسطاب مزيد وسودن فتن بلدول خشروتي الماعتى مخروتي إليان アーニ めいりかにいた المنارج الإيااب تبذيب الانام في المناس الما المسلمات كالماسة كالمعلى المسلم المس و الرائد مخالف بالرائا علم خون كي مفات ك مطابق عمل كر الب 1000 1000

الرعبيم والمنافية والمنطقة وال فَتَغَشَىٰ لُثُمُ يَغَشَافَا إِنْ أَمْتُ.

فَتُغَفِّرِ لَ ثَمْرِ يَعْمُ الْعَالِي الصَّبِ. (مجبول) يه ٥٢٥ غيز مذكور واسناوك ساته على بن حسن سه داس في عمر وبين عنان سه داس في حسن بن مجبوب سه الله المساور ین ریمب ہے، ان میں انت بی انتخاب میں جہتری کی تو کیا تھم ہے؟ " ر فرمایا: "بی بال ! اگراس کے جہنوان ا ے ساتھ ان سے خوبرے کا میں ہے۔ ون سے ماہواری کے ایام کی مقدار گزر جائے پھرا یک دن ابطورا حتیاط حبر کرے تواس کے بغداس کے شوہر سے اس کے ساتھ ان ان سے اعلان سے اور وہ ایس ہے کہ دواے قسل کرنے کا تھم دے اور دو عنسل کرلے بھرا کرچاہے تواس سے بمیزی کر ملکت میں کرنے میں کوئی حرج نبیں ہے کہ دواے قسل کرنے کا تھم دے اور دو عنسل کرلے بھرا کرچاہے تواس سے بمیزی کر ملکت میں ى بى سى سى سى سى قَالَمْنَا مَا رَوَالُهُ مُعَتَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَعْقِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَلْهِمِ مِ قَالَ: النَّفَسَادُ تَغَفَدُ أَرْبَعِينَ يَوْمُ أَفَإِنْ طَهُرَثُ وَإِلَّا اغْتَسُلَتْ وَصَلَّتُ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَكَانَتُ بِسَنْبِكِةِ الْمُسْتَعَالَيْهِ تَصُومُ وَتُعَدِّلُ ا

(موثق) ٨٨ ٢٦٦ البته وه حديث من دوايت كى ب محد بن احمد بن يحيى في ابوجعفر سه داس في النه والدب الراف المال غیاث ہے ،اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ،آپ نے اپنے والد حصرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے اور آپ نے حض تابیر السلام التقل كياك المام في فرمايا: " نظام والى مورت جارون تك رك اكرياك بوكي تو هيك ورن مسل كرك فمازي عدر كاشوم بحياس كاماته مباثرت كرسكت إوروه متخاف كي طرح بو كي دوزه بجي ركع كي اور نماز بجي يرع كي"-

عَنْهُ عَنْ أَخْتَذَ بْنِ مُحَتِّدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَجِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَتَّدِ عَنْ سُحَتَدِ بْن يَحْيَى الْعَثْعَيْ قَالَ: سَلَّتُ أَبَا مَيْدِ اللهِ عَقَقَالَ كُمَا كَانَتُ يَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلَا دِهَا وَمَا جُزَّيْتُ قُلْتُ فَلَمْ تَلِيدُ فِيهَا مَضْ قَالَ بَيْنَ الأزيعين إلى المؤسين. "

تقمی سے اور ای نے کہاکہ میں نے حضرت اہام جعفر صاوق علیہ السلام سے نفاس والی عورت کے بادے میں سوال کیا آوار ایا طرح الرائد على جي طرح إليا المين بيد الوف والع بيون عكوقت كريكي ب اورات تجربه مو يكاب "رع في كيان الربالا پيدا بچ موڙي" فرمايا:"چاليس اور پچاس ك در ميان (دن فمازے دورر ہے گی)4".

> التغيب الديكام فالردا المعراق المال المال المال تهذيب الدخام ن المراهم

یہ عم محول یہ تقیہ ہے۔ ملاسط ایک کاب "الدیکرو" میں ابو منیقہ اور الناکے ویکر ملاء کی جماعت سے نقل کیا ہے کہ فقاس کی اکٹوروٹ پانسان ے۔ یا کم یے بھٹر آوریے مشتل ہو گا جی ہے مرادائن و کون بول کے اس لے کر چالیس و ن اور بچاک ون کے در میان و می ون کا فاصلہ ہوتا ہے۔ التعافيل مُعَدِّد بين جِيسَى عَنْ عَينٍ بْنِ الْحَكِم عَنْ أِن أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّد بْن مُسْجِم قَال: فَلَتَ رَبِّي عَبْدِالله عَ كُن والمناف المناف المنافق المنافق المنافعة المنافعة

العداد الرين فيرين فيلي في بن عم عداك في الالهاب ماك في الداك في الماك على الماك ال ر این است. و این بعفر صادق علیه السلام سے موض کیا: "نفاس والی مورت تمازخ سے سے کتا مرصد وورز ہے؟" اور این استان مورد مردو حد سالام بعفر صادق علیہ السلام سے موض کیا: "نفاس والی مورت تمازخ سے سے کتا مرصد وورز ہے؟" اور این این استان م مران المران عبد الرائم مكاوي المرائع المران عادر المازي عيد

عَنْ فِي الْحَكِمِ عَنِ الْعَكَاهِ ثِنِ دَيُرِينِ عَنْ مُعَتَّدِ ثِنِ مُسْلِمِ عَنْ أَن عَبْدِ الله ع فال: تُقْفَدُ النَّفَسَامُ إِذَا لَذَ يَتَسَلَّمُ مِنْهَا الدُّمُ الشَّلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمَ إِلَى الْخَسْسِينَ."

على بن علم في بن علم في على بن روي سے واس في محدين مسلم سے اوراس في تقل كياك معزب الم جعفر صاوق علي الساام المالية " كرفتال والى عورت كاخون بشدرك ربابهو تووه تمي ياجاليس دن سے پنجال دن تك نمازے دورر بـ"\_

لْعَنْنُ بْنُ سَعِيدِ عَنِ النَّفْرُ عَنِ ابْنِ سِنَانِ قَالَ سَبِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ تَغْمُدُ النَّفَسَاءُ تِسْعَ مُثَنَّةً لِيُلَةً وَالْ إِنَّ وَمَا مُنْعَتْ ثُمَّا لَّهُ مُعْ الْمُسْتَعَاضَةُ.

و المار و ۱۵۰ حسن بن سعید نے نفر ہے واس نے ابن سنان ہے اور اس نے کہا کہ میں نے مصرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ے مذکہ فرمارے تھے:" نظامی والی عورت انجس را تیس فمازے دوورے گیاس کے بعد اگر پھر بھی خون جاری رہتاہے تو ستحاط و \_ المال محالات كي " -

وَقَدْ زِوْيُنَا عَنِ ابْن سِنَانِ مَا يُتَافِي هَذَا الْخَبْرَوَ أَنَّ أَيَّا مَ النِّفَاس مِثْلُ أَيَّامِ الْحَيْض فَتَعَادَ ضَ الْخَبْرَان. ان تم الناسان عال عديد بحي ايك حديث تقل كي عجوال حديث كم منافى عدي من بناياكيا قاكدايم قال مجي نیل کے ایم کی طرح ایں۔ تواس لحاظ ہے ووٹوں حدیثوں میں تعارض پیدا ہوجائے گا۔

الْمُسُونُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَتِّدِ بَنِ مُسْلِمِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا جَعُقَرِ عَنِ النَّقَسَاءِ كَهُ تَغُعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاهُ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ لِقَمَانِيَّةَ عَثْمَ وَلَا بَأَسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِينَوِيهِ أَوْ

> المرب الأطام إنّ المراهم المرب الإحام فالعن ١٨١ المرب الدوم فاحم ١٨١

منظر المان الله المان المها المسلم الموافق المين من المعالم المسلم المنظر المسلم المان المعارد والمواسمة المسلم ا

علاج الرسيسة على المستان فَلا تُنَاقَ مِنْ وَهِ وَالْفَهُمَا وَمِيْنَ الْأَفْهَا وِ الْأُولَةِ الْمِي قَدُمُنَاهَا إِلَّ لِنَالِي الْكَلامِ عَلَى هَذِهِ الْأَفْهَا وَالْمُعَالَى الْمُؤلِد ور سبق میں میں میں ہے۔ توںہ روایت ان چھل صدیروں سے کوئی منافی خیس جی جہنیں ہم نے پہلے بیان آبیا ہے۔ کیو تک ہم الن اعادیث کے حموار طریقوں ہے گھٹلو کر مکتے ہیں۔

فَلْقَدُهَا أَنْ هَذِهِ الْأَغْبَارُ أَخْبَارُ آحَاهِ مُخْتَلِقَةُ الْأَلْفَاةِ مُتَفَادُةُ الْبَعَانَ لَايُبْرِكُنُ الْعَبَالُ عَلَى جَبِيعِهَا لِتَفَارُوارَهُ عَنَى بَعْمِهَا الْأَمْ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضِ وَ الْأَخْبَادُ الْمُتَعَدِّمَةُ مُجْمَعٌ عَلَى مُتَعَمِّنَا الْأَلَادِ جِلَاتَ فِي أَنْ أَيُّامُ الْعَيْضِ فِي النِّقَاسِ مُعَتَّبَرَةٌ وَإِنَّا الْخِلَافُ فِيهَا ذَاوٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِذًا لَعَارَضَتْ وَجَبُ تَرَّكُ الْعَال عَلَيْهَا وَالْعَمْلُ بِالْمُخْتِرِعِ عَلَيْهِ بِمَا قَدْ بُرِينَ فِي عَيْدِ مَوْجِعِ

ا یک : قریب کید یہ (بعد والی) روا بات خبر واحد این ان کے الفاظ مختلف اور معالی متضاد میں اور ان کے اس تعالی وجہ سے ان سے بھی كرنا ممكن نيس به بلك تسيء بهي عمل ممكن نهيس يو تلد بعض احاديث يرعمل ويكر تيوزي جانے والى بص احاديث الية أي ر محتی۔ جبکہ سر شتہ احادیث مضمون کے لحاظ سے متفق میں کیونکہ ان میں اس بات پر کوئی اختلاف نبیں ہے کہ نفاس کے اہم می آبی کے ایام معتبرین۔اختلاف صرف اس سے زیادہ ایام پر ہے۔ توجب بیارہ ایتیں اُن احادیث سے متعارض ہوں کی آزان رہ ایماں اُؤ آل كرك أن متفق عليه احاديث يرعمل كرناواجب جوجائ كااوركي مقامات پراس طريقة كي وضاحت كي كني ہے۔

وَ الْوَجْهُ الشَّالِ أَنْ نَعْمِلَ هَذِهِ الْأَخْمَارُ عَلَى هَرْبِ مِنَ الشَّقِيَّة لِأَنْهَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَةِ وَالْأَجْلِ وَلِلَّ اخْتَلَقَتْ كَاخْتِلَاكِ الْعَامَةِ فِي أَكُثُرِ أَيَّامِ النِّقَاسِ فَكُلَّتُهُمُ أَفْتَوْا كُلَّا مِنْهُمْ بِمَنْهَمِهِ الذي يَعْتَقِدُهُ وَ الشَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ خَرَجْتُ عَلَى سَبْبِ وَ هُوَ أَنْهُمْ سُبِلُوا عَنِ امْرَأَةٍ أَتَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَبَّامُ لَهُ تُصُلّ فِيهَا فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ يَنْهُ فِي أَنْ تَغَمُّسِلَ وَ تُصَنَّ وَلَمْ يَغُولُوا فِي تَعَالِي فَالنَّ عَدُّ لَا يَجُودُ اعْتِبَادُ مَا نَقَصَ مِنْهُ وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى هُذَا الْمُعْلَى

وو: ان روايتوں کو ہم تقيير محمول كريں كيونك بيد خرب الل سنت كے موافق إلى اى وجدت بيدروايتيں بھي نفاس كے زيادہ الله ایا کے فاظ سے اہل سنت کے آئی افتاراف کی طرح مختلف ہیں لیعتی کو یاپر مسلک نے اپنے ند بھی مقید و کے مطابق بیال فو کا دیا ہ تمن ایر روایتی کی جب سے بیان اور فی بیں اور وویا کہ راویوں نے اہام ملیہ السلام سے اس توریت کے متعلق یو جہا جے اسے وان فرن آیاادرای نے نماز نیس پڑھی۔ تو معصومین ملیم السلام نے فرمایاک اب اس پر لازی ہے کہ وہ عنسل کرے اور نمازینے ہیکہ ن گنا ے کی پی بھی پیٹیں فرمایا کہ یہ نفاس کی حدہ اور اس سے تمایام کو معتبر تبحینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل جدید ---

المُعَنْ بِهِ النَّانِيَةُ رَحِمَةُ اللَّهُ عَنْ إِلَى الْقَالِيمِ فِعُغْرِ بَنِ صَحْمَةٍ عَنْ مُعَلِد بَن يعفُونِ مِنْ مِن إِن إِذَا عِبِهُ عِنْ أَمِيهِ معنية. ويُعَدُّقُالَ: عَاقِّتُ امْرَاكُ أَبُّا عُبُدِ الله عِ فَقَالَتُ إِنَّ كُنْتُ اقْفَادُ فِي نِفَاسِ عَشْرِينَ مَ ويُعَدُّقُالَ: عَاقِّتُ امْرَاكُ أَبُّا عُبُدِ الله عِ فَقَالَتُ إِنَّ كُنْتُ اقْفَادُ فِي نِفَاسِ عَشْرِينَ مَ والمدال المام والما أفتوك بشمانية عشريوما فقالت للعديث الدى أوى من الدي الدي المراد الماء معالية بلت تنجي حين نُفت بمنطقه فين أبي ينكم فقال أبو عنيه الله عوان أشداد سالت رسول الدس و قال أن لها صيغة على الله الله المنظمة عنها والله الأمرة الله المنظمة الم

ار فی احد اور ایسی می بیان کیا ہے کی در مرداللہ علیہ نے اہدالقائم جعفر بن کرے مال نے کر بن محقوب سے مال نے ملی من المراق المراق من المراق على المراق على المراق على المراق روس الماري الله الماري المرابية قديد المام في السياس عدل جماز "او كون في مسيس الحارون كافتوى كيون وياج "" ماتها ال عورت في والس كور" اس مدے کا اج سے جور سول کر کی مولی آیا ہے مروی ہے جس وقت اسامانت میں کو ایک متن الد کر کی بید الشراع اللہ متن آنات و آنات م المارة في والمارة والمراجعة والمادق عليه الملام في فرمايا: "اسمونت عميس في الحاد وال العد جاكر و حال كريم المايين في ے مال کیا قالد اور اگردہ اس سے پہلے بھی جاکر سوال کرتی تب بھی آخضرت اسے تکم فرمات کے عشل کر داور مستحاظ، والے اعمال

وَ قُدُ النَّوْفِيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَزَادُهُ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ فَنَاكَ وَ مَا رُوي مِنْ النتفهار بِمِنْفُسَاء بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ الْبَعْنَى فِيهِ مَا ذَكَرْنَاوُ فِ خُكُم الْمُسْتَخَاضَة مِنْ أَنْهَا تُعْتَبِرُهُ إِذَا كَانْتَ مَا وَتُهَا إِلَا لَعَيْضِ أَقُلُ مِنْ مَشْرَةِ أَيَّامِ فَإِذَا يُمَفَّتُ عُشْرَةً فَكِرَا سُتَظْهَارُ وَمَا زُويَ أَنْهَا تُسْتَظْهِرُ مِثْنَ ثُمُنَّ أَيَامِهَا أيُما مِثْلُ وَلِكَ إِذَا كَانَتُ عَادَتُهَا عَسُمَةً أَيَامِ أَوْ سِثْقَ أَيَامِ وَكَذَبِكَ مَا قِيلَ إِنَّهَا تَسْتَظُهِرُ بِمِثْلِ ثُنُتِنَ أَيَامِ نِقَاسِهَا وَفُنْ وَاللَّهُ وَوَقَاهُ فِي كِتَالِكَ اللَّهُ مِيرَةَ بَيِّنَا الْوَجْمَةِ فِيمِ

ورام لے بنی بری کتاب (جذرب الاحکام) میں اس باب سے متعلق اطاویت اور بیانات کو تعمل طوری بیان کرویا ہے تھے الم في الشاعب وبال سے معلوم كر سكتا ب 2 اور نقاس والى عورت كيك جبال يد كياكيا ك ووايك يووون احتياط اور مير كرے ا روسي جي ون دا جو جم ن متحاضد ك ورس عن بيان كيا تفاك اس كيليداس مورت عن احتياط شرط به جب ال كي الاواد ي فيه هذا الدون سد كم جول من اكرووايام والدون تك ينتج جوسة جول توكوفي اطبياط خيس جوكى مداور جهال يد مروى ب كدوو الدين الماواري كايام كرو تنافى دن كر برابرا حتياط كرے كى تووہ بھى اى طرت بيجب اس كى ما بوارى كى عادت يافتا يا ج ان در این جم ای مروی ہے کہ وہ اپنے نفاس کے وو تنہائی ایام میں احتیاط برتے کی تودہ بھی ای طرع میں۔ان تمام صور توں کو جم نے

> فأن الأمال ١٩٩ تبذيب الاحظام ع السيالا أوعوبه تبزيب الدهام بي المن ١٩٢ ك ١٩٢

این بزی کتب ( تبغیب الد مام) میں بیان کیا ہے اور ان کی وجو بات کی وضاحت مجی کرو ک ب الماب و جوب المعالم المحاليات المعالم المعالم

كان التراوي من أن عبد الله عقال: سَأَلَتُهُ عَنِ النَّقَسَاء كَمْ عَدُ نِفَاسِهَا عَثَى يَجِبَ عَلَيْهَا السَّذَوُة كَيْفَ تَعْنِ

فقال لیسل بھالمان۔ (شعیف) ۱۵۱۔ ۱۳۳۰ لیکن وہ مدرث منے بیان کیائے محرین علی بن مجبوب نے احمد بن عبدوس سے ۱۱سے حسمن تا کا شار ر سیب بعد المام ہے۔ نے مفضل بن صافح ہے ،اس نے لیٹ مرادی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملیہ الملام ہے موال المام والی مورت کے خون نقاس کی کیا حدہ کر جس کے بعد اس پر کماز واجب ہواور وہ کیا کرے گی ؟"۔ تولام علیہ السلام نے کہا

؞ ۼٵڶۏۼۼٷۿۮۧٵڵۼۺؙٲؿؙٷؿۺػۿٵڂڋؙڡؙۼؽ۠ؿ؆ؾڿۄۯؙٲڽؾٷؿڗٲۯؾؘڝڎٲۯؿؿڠۺڋڽٞۏڸڎؿۼڞڣٵۼؾڒڡ۪ٲڎؾ النِّسَاءِ وَعَادَتِهِ إِنْ الْحَيْضِ وَلَيْسَ هَاهْنَا أَمْ وَيُثَّقِقُ عَلَيْهِ يَتَّعَقُّ كُلُّهُ إِنِّهِ.

قاس صديث كاسطلب يدب كداس كي كوني ايس معين حد نيس ب كدجس من كوني تبديل ياكي بيش د يوسك الوقي با عورتوں کے حالات اور ماہواری کی عادت کے لحاظ سے مختف ہوتے ہیں اور یہاں کوئی انسامعیار نہیں ہے جس پر اتفاق کیامائے کرنا فور قال کے حالات اس شراک جمعے موں مے۔

التغريب الاخكام ين المن ١٩٠ 2 مقد الدویکی فرمات بین کدیے حدیث ال بات کی طرف اشارہ ہے کر ری ہے کہ خاص کے زیرہ سے اربادون جین کی مارے کے ایام بی اور ا こころろうとうこのののない

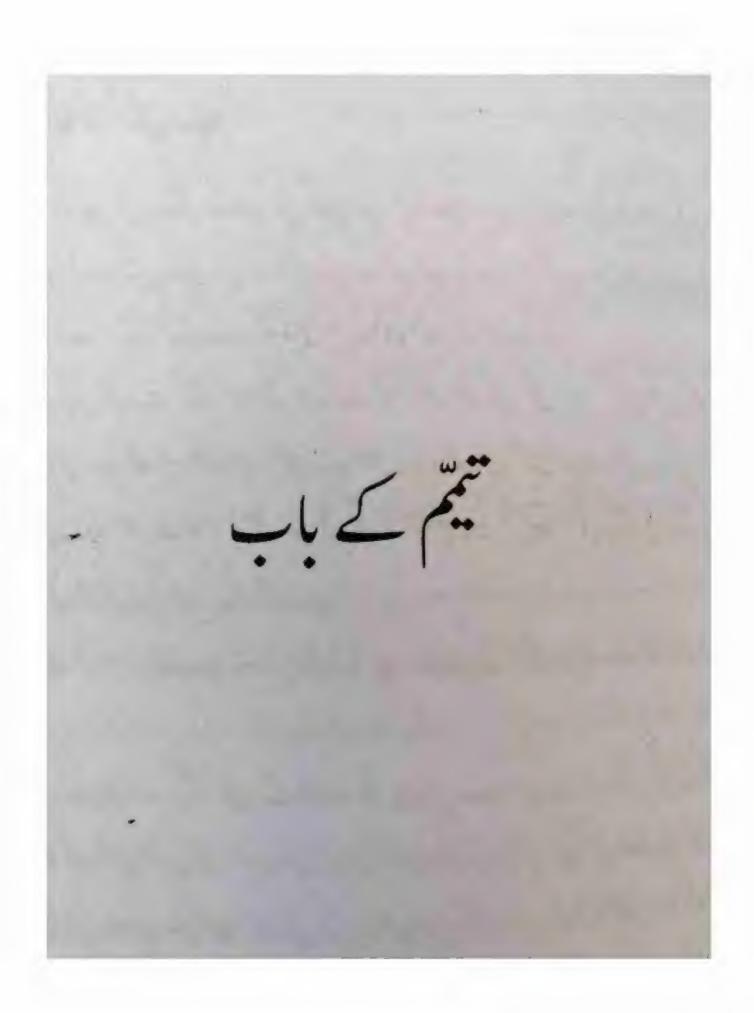

#### باب نمبر ٩٢: آثار تيم جائز نبيس ب

أَغْبَلُ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَنِ جَعْفَى مُحَمِّدِ بْنِ عَينِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَالْيَوْيُهِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَنِ عَنْ مُعْدِ بْن يَغْيَى عَنْ مُعَدُدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَدُدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الطَّبِيرِعَنْ حَريزِعَنْ أِن يَصِيرُ مِنْ أَوْمَدِ، الله عن الرَّجُل يَكُونُ مُعَهُ اللَّينَ أَيَّتُوضًا مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّنَا هُوَالْمَاءُ وَالصَّعِيدُ.

( بجول ) الم ١٥٣٠. مجھے مدرث بيان كى ہے مي رحمة الله عليہ نے ابوجعفر محمد بن على بن حسين بن بابويہ ست ال نے تو اب ے اس نے محد بن یمنی ہے واس نے محمد بن احمد بن ممنی ہے واس نے محمد بن ملین ہے واس نے یاسین الضریرے واس ا ے اس نے ابو بھیرے اور اس نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے بع چھا: "ایک آدی کے پاس دورہ ہو آوکیاں اپ وضوكر سكتاے؟"، فرمايا: "دنيس مرف يافي اور سطح زمين ب"-

فَنَغَى أَنْ يَكُونَ مَا سِوَى الْبَاءِ وَ الصِّعِيدِ يَجُودُ التَّوَضُّو بِهِ بِلَفْظَةِ إِنَّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَقَادٌ مِنْهَا عَلَى مَا يَئِنَاهُ فِي الكثاب الكبير

تولفظ" إلتُّنا " ك ذريعه سے پانى اور سطح زمين كے علاوہ و مكر چيزوں سے اس كے جوازكى نفى كى كئى ہے ( يعنى باتى جيزوں (وضویا منسل صحیح نبیں ہوگا) کیونکہ جس طرح کہ ہم نے اپنی بڑی کتاب میں بیان کیا ہے اس لفظ ہے کہی (انحصار) کا نتیجہ انکتاب عُلَمًا مَا رُوَاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بِكَيْرِ عَنْ عُبِيّدٍ بْنِ زُبَارَةً قَالَ: سَأَلَتُ أَبَاعَيْدِ اللهِ وَعَنِ الدَّقِيق يُتَوَشَّلُهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُتَوَضَّلُهِ وَيُثْتَقَعَ بِهِ.

(موثق)۲-۵۳۵۔البتہ وہ روایت جے نقل کیاہے حسین بن سعید نے صفوان ہے اس نے ابن بکیرے ماس نے عبید بن زرارہ اورائ نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: "کیاآثاسے وضو کیا جاسکتاہے ؟"۔فرمایا:""، وضوكر في اور قائد والخاف ين كوني حرج نهين ب

عَالْوَجْهُ فِي تَوْفِهِ لَا يَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضّاً بِهِ إِنَّنَا أَزَادَ بِهِ الْوُضُوَّ الَّذِي هُوَ الشّخسِينُ وَ تَذَلُّكُ الْجَسِّي بِهِ دُونَ الْوَضُو لِنصَٰلَا إِوَ الَّذِي يَكُشفُ عَنْ ذَلِكَ مَا.

تواس حدیث میں امام علیہ السلام کابی فرمان کہ "اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے "اتواس سے مراد دواضو

التبرب الاحام عاص ١٩٨ المنتبر الديكام فأاص ١٩٨ جو تو بصورتی اور جم کومائش کیلئے کیاجاتا ہے نماز کاوضوم او نہیں ہاور مندرجہ ؤیل سے مدیث بھی اس بات سے پر دوافعاتی ہے: رس. أَغْبَىٰ بِهِ الشَّيْخُ رَجِعَهُ اللهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُعَهْدٍ عَنْ أَبِيهِ مُعَنْدٍ بْنِ الْعُسَنِ عَن العُسَن بْن العُسَن بْن أَبَانِ عَن الْحُسُونِ بْنِي سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْد الزَّحْسُ بْنِ الْعَجْاجِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ الله ع مَن الزّجُل بُطْس بِاللَّهِ وَوَيَجْعَلُ النَّهِينَ بِالرَّبِّ يُلْتُمْ بِهِ وَيُتَنسَّحُ بِعِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْمَامُ ريغهَا قَالَ الاَ يَأْسَ.

و سی اس مار من مجھے بیان کیا ہے گئے رحمۃ اللہ نے احمد بن محمد اس نے اپنے باب ۔ اس نے محمد من صورے اس نے ر ب ... اس من ابان ے اس فی سین بن سعیدے اس فے صفوان سے اس فے عبدالر عمن بن کیان سے اوراس فی کہاکہ ش ے معزے اہم جعفر صادق علیہ السلام سے بع جھا: "أيك آدى نے نور وكاليب تكايا پھر اس نے آنا كورم أرف كے لئے تال مي أولد ما مر اور می بودور کرنے کیلئے نورو کے بعداے لگایالو کیا یہ ضیک ہے؟"۔ فرمایا:"کوئی مرج نہیں ہے۔

## ال نمبر ٩٣: يجيروالى زمين، كارك اورياني تيم

أَخْبَكُ الشُّيْخُ زَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَقِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بْنِ أَحْمَدُ بْنِ يَعْيَى مَن الْعَيَّاسِ بْن مَعَوْد فِ عَن الْحَسَن بْن مَحْيُوبٍ عَنْ عَنِي بْن رِقَابٍ عَنْ أَن يَصِيرِ عَنْ أَل عَبْدِ الله ع قال: إذَا كُنْتُ إِن خالِ لَا تَقْدِدُ إِلَّا عَلَى الطِينِ فَتَيْتُمْ بِهِ قَإِنَّ اللهُ تَعَالَى أَوْنَى بِالْعُذُرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَتَ ثَوْتِ جَاتُ وَ لَا لِهُ تُقُدِدُ عَلَى أَنْ تُطْفُدُونَ تُعْيِنُهُ بِهِ. أَ

( سی الدے ۵۳ میں بیان کی ہے شیخ رحمة الله عليانے احمد بن محمد فت ماس فے البینے باب ماس فے محمد ان محمد الله ف محدین اجمدین محین سے داس نے عیاس بن معروف سے داس نے جسن بن مجوب سے داس نے علی بن راب سے داس ف الإنهيرے اور اس نے فقل كياك حضرت امام جعفر صادق عليه انسلام نے فرمايا: "اگرتم الكي حالت بي مجنس سكے ہوك سواے كارے ك كاور ين بروسترس فيس ركحة تو پيمراي سے جيم كرلو كيو فكد الله اتعالى ججود كى كو بيتر مجت ب-بياس مورت على باب كرب تهدب پال أو فَ افتقك كيز ايا و في نهد و تك بجين بوجي تم جمال كراس ي جم كر سكو".

وْعَلْمُعْنَ أَحْمَدُ بْنِ مُعَتْدِعَنْ أَبِيدِعَنْ مُحَدُدِ بْنَ نِعْنِي عَنْ مُعَدْدِ بْنَ عَمِي بْنِ مَعْلُوبِ عَنْ مُعَادِيَةُ بْنِ مُكَبِّمِ مَنْ عَيْدِ الله بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكُيْرِ عَنْ زُمَارُةً عَنْ أِن جَعْفَى مِ قَالَ: إِذَا كُنْتُ فِي حَالِ الا تُعِدُ إِذَا الهُينَ فَلَا بَأَسَ أَنْ

> التغريب الأدفام في العن ١٩٨٨ للتربيب الأواج الأامل 149 و المراق المراق

چھم ہے۔ (موثق) مدان سے اس نے احمد بن محمد سے اس نے اپنے باپ سے اس نے محمد بن محمد سے اس نے محمد بن محمد اس نے محمد اس ف (موس) ایم است میں ہے۔ ے اس نے معالیہ بن تھیم سے واس نے عبداللہ بن مغیر دھے واس شنے ابن بھیر سے واس نے زرار دوے اور اس نے نقل کیا کہ تھی ہے ، ان محمولیات المام نے فرمایا: "جب تم کی ایک حالت میں ہوک گارے کے سوالکی پین پر وستر س ن ہوتواس نے مجم کے المسلمالیا

عَلَدُعَنْ أَحْدَدُ بِن مُحَدُّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْدَدُ بْنِ مُحَدُّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْدَدُ بْنِ مُحَدُّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بِنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْدُ لَذِي رِ قَاعَةُ عَنْ أَن عَبْدِ اللهِ عِمَّالَ: إِذَا كَانْتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابُ وَ لَا مَاءً فَالْقُلْرُ أَجْفُ مَوْضِعَ تَجِدُ وَلَيْنَهُ مِنْهُ قَالَ ذَلِكُ تُوسِيعٌ مِنَ اللهِ عَزْدَ جَلُ قَالَ قَإِنْ كَانَ فِي ثُلْجٍ فَلْمِنْكُ فَاللَّهُ مَا يَت إِنْ كَانَ فِ حَالِ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا يَأْسُ أَنْ يَتَّيِّهُمْ مِنْهُ.

( سي ١٠٥١ عرب ١٠٥ عرب ١٠١ عربين محمد عرب ١١ سين باب عرب ١١ سين معد بن عبد النه عرب ١١ سين الهربين أم أعرب نے ہے وب سے وال نے عبداللہ بن مغیرہ سے وال نے رفاعہ سے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صاوق ملیہ الماریا قرمایا: "جب زيمناليك ميكل موكد وبال ند من الگ مونه ياني الگ موقواس بين سب سه زياده ( مكنه حد تك ) خشك مبكه إحمة الدي جگہ ہے تیم کرو کیو نکہ ہے اللہ تعالٰ کی طرف ہے چھوٹ ہے " یہ نیز فرمایا: " (اگر بر قانی جگہ میں ہو تواہیے زین کے نیدویا اول ناہر یا ولی فبار آلود چیز قرحونذے )اور اگرائی حالت میں ہو کہ سوائے گارے کے اے بچی شیس مل رہاتواس سے تیم کرنے می آن ان

فأمَّا مَا رَوْا وَمَعْدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِن عَنِي عَنْ أَحْمَدُ بِن مِلَالِ عَنْ أَخْمَدُ عَنْ زُبَارَةً عَنْ أَحْدِمِنَاء قَالَ: قُلُتُ رَجُلٌ وَخَلَ الْأَحْمَةُ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَفِيهَا طِينٌ مَا يَصْمَعُ قَالَ بَيُّنَهُ فَإِنَّا المعيدُ قُلُتُ فَإِنَّهُ رَاكِبُ وَ لَا يُعْكِنُهُ النُّولُ لِ مِنْ خَوْفٍ وَكَيْسَ هُوَعَلَى وُشُو قَالَ إِنْ غَافَ عَلَى لَفْهِ مِنْ سَيْمَ أَوْ عَيْرِهِ وَخَافَ فَوْتُ الْوَقْتِ فَلْيَكَيْمُ مِيْضُ إِلْ بِينِوهِ عَلَى النِّهُ وِ الْجُرَّفَ عَقِ وَيَكَيْعُمُ وَيُصَافِي. "

(شعیف) ۱- ۱۰ مدالیت وه عدیث می روایت کی ب سعد بن عبدالله نے جسن بن علی سے ۱۰س نے احمد بن بلال سے ۱۰س احمد من فحمت واس في ابان بن عثان ب واس في زراروب اوراس في كماك بس في معزت المع محمد باقر عليه السلام يالعفرت ال جعفر صادق عليه السلام سے إلى جها: "كوئى آوى كى ايسے جنگل مي محس كيا جبال يانى فيسى كر كارا ب وكيا كرے "" فراليا"

> المهر الإركال المناسبة المتناسبة المناسبة المناس فتبقرب الدفام فالمس وم Keny Miller Hall Land

مر کے کیو لکہ زیمن کی سطح وی ہے"۔ چریج چھا:" مگر دو سوار کراپر ہے اور خوف کی وجہ سے اس کیلین اتریا مکن ٹیمن ہے مر کرے کیو لکہ زیمن کی ساتھ میں کئی ہے۔ اور دور نشو ی ہم رہے۔ یہ ہیں ہے ؟" فرمایا:" اگراہ کسی در ندے و فیرہ کی وجہ سے ایک جان کاخوف ہواورات فماز کاوقت فتم ہونے کا جی مريونورونده يام ق يمر (زين ك ينج ر ك جائ وال يرت ) يا تحد مرك يم كرسادر لارت ي

وَلَا يُمَالِ عَبِرَ أِن بَعِيدِ وَ عَبَرَ رِفَاعَةً فَإِلَمْ قَالَ فِيعِمَا إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى لِيْدِ أَوْ سَرَةٍ تَلْفُفُ مُ فَتَيْمَمْ بِالفَينِ وَقَالَ فَ هَا الْغَيْرِةُ لَا يَتَيْمُهُ بِالطِّمِنِ قَوِانَ لَمْ يَتُقُدِرُ عَلَى النَّارُهُ لِ لِلْغَوْفِ تُيِّمُ مِنَ السَّرْمِ لِأَنَّ الْوَجْدَقِ الْجَدَمِ بَيْنَ الْأَفْهَارِ أَنْهُ إِذَا كَانَ فِي لِيْدِ السُّرِي أَو الشُّوبِ غُيّالًا يَجِبُ أَنْ يَتَيَّمُهُ مِنْهُ وَ لَا يَتَيَّمُهُ مِنْ الظِّينِ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ فِي السُّوبِ عَيْرَةُ اوْلَا الشِّيمُ بِاللِّهِ وَالسَّمْ عِلِهُ اكْأَنَّ فِيهِمَا الْغُبَارُ.

تو یہ حدیث ابو بھیر اور دفاعہ کی حدیث کے منافی نہیں ہے کیو نکہ امام علیہ السلام نے ان دونوں حدیثوں میں فرمایا کہ اگراہے ندوري كالميزان كالميزان في جوال كريم كرس وكارست تم كرس جداى حدث على يك دولارست مي أيل كرسالاد اگر اور کا وجہ سے اتر نے پر قادر نہیں ہے توزین کے کیڑے سے تیم کرے گا۔ اس کے کد ان اجارت میں اجہاں کی کیفیت اول ہو گی کہ اگرزین کے نمدہ یا کیڑے میں گرد و خبار ہو توای ہے تیم واجب ہو گااور گارے سے تیم نیس کرے گالیکن پہلے اگر کیڑے یں افل کوئی قدار در او چھڑ کارے سے سی کرے گااور اگراڑنے سے قرات ہو تھر جائے بڑے یک قبار د بھی ہوتہ گئی بڑے یے تیم کرے گا۔اوراس بات کی ولیل کہ تمدہ اورزس کے کیڑے پر صرف اس میں غیاد کی موجود کی کی سورت ال میں تیم والاعدمندرجة في مديث عند

مَا رُواوُ الْحُسُيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَبَّادِ عَنْ حَبِيدٍ عَنْ خَبِيدٍ عَنْ خَبِيدٍ عَنْ حَبِيدٍ عَنْ حَبيدٍ عَنْ حَبيدٍ عَنْ خَبَّادِ عَنْ حَبيدٍ عَنْ خَبَّادِ عَنْ حَبيدٍ عَنْ خَبَادُ قَلْتُ اللَّهِ عَنْ جَاءَ لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ حَبيدٍ عَنْ حَبيدُ عَنْ حَبْدُ عَلَا عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهِ عَلَا عَالِهِ عَلَا ع عَلَى وْضُو كَيْفَ يَصْنَكُمُ وَكَ يَكُورُ عَلَى التُّرُولِ قَالَ تَتَيَّقَة مِنْ لِيْدِهِ أَوْ مَنْ جِهِ أَوْ مَعْزَفَةِ وَابَتِهِ فَإِنْ فِيهَا لَبَارِ أَوْ

الم محمد الراسلام من يو جمان " الركوني سوار في الرف يو قادر فد جوادر وضوت مجي ف يو تواپ كي اظري است كيا كري يا ي " م ملات مواری کے جاور کے تعدہ بازین بااس کے ایال یہ سے میم کرناچاہے کو تک اس میں کرو تھی اور فی نمازید عن

المرابعة الأولام إلا المراجع

# باب نبر ٩٣: برف سے و علی زمين ير تيم

ٱلْحَيْنُ الْمُسْتِينَ لِنَ عُبِيْدِ اللَّهِ عَنْ أَخْسَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ بْنِ يُحْفِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِد بْنِ أَخْسَدَ بْن يَعْفِى مَنْ طَلْ بْن العبل من عناد بن عينى عن خريدٍ عن مُختِد بن مُسْدِم قال: سَأَلَتْ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُل يُغِنُولُ اسْعَرُ وَبِهِدُ فِي السَّعَى إِذَا الشَّلَجُ قَعْالَ يَعْشَسِلُ بِالشُّلْجِ أَوْ مَا مِ النَّهِرِ.

ری کی ار ۱۵۴۲ کے صریف بیان کی ہے تعلین بن عبیر اللہ نے احمد بن محدین محدی سے ماس نے اپنے باپ سے ماس الر اجرین کی ہے اس نے حمالان مین ہے اس نے حریزے واس نے محدین مسلم سے اور اس نے کہاکہ یس نے عظرات المفرصادق عليه السلام سے يو چھا: الكوئى آدى سفر يى جنب موجائے اور سفر يى است مرطرف برف ي برف يا آ ارے اس فرمایہ" برف یائیرے بالی عمل کرے 200

وبهذا الإستادعن مُحَدُد بن أَخْدَدُ بن يَحْيَق عَنْ أَحْدَدُ بن مُحَدِّدِ عَنْ عُشْدَانَ بن جيسى عَنْ مُعَادِيّة بن لزيه قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ أَبَاعَتِهِ اللهِ عَوْ أَنَاعِنْدُ وُقَعَالَ بِيسِيئَا الدُّمْقُ وَالشَّلْجُ وَنُرِيدُ أَنْ تَتَوَضّاءَ لا نَجِدُ إلا مَا تَجَامِدا مُكُنِفَ أَتُولِمُ أَذُلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ ثُعَمُ. "

(مونق) مر مومد مند کورواسناد کے ساتھ محمد بن احمد بن یکی ہے اس نے احمد بن محمد ہے اس نے عثمان بن صبی ہے ال اسام بن شن ت اوراس نے کہاکہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھاکہ ایک آدی نے امام سے وجود مسلمان با طوفان بإبرف كاسامنا كرناية تاميداور تهم وضوكر ناجامين تكريمين صرف جمابوا ياني بق ملتاب تؤوضو كييه كرين كيابين جدرا منسا وخو) كواس في لين استرفر مايان "كي بان!" ي

قَأَمَّا مَا رُوْاهُ مُحَدُدُ بِنُ عَنِيَ بُنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبِيَّدِيَّ عَنْ حَبَّادِ بَنِ عِيسى عَنْ حَرِيدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بَنِ مُسْهِدِ قَالَ -سَأَلْتُ أَيَا عَبْد الله عِن الرُّهُلِ يُجَنِبُ فِي السَّقِي فَلَا يَجِدُ إِلَّا الثَّقْلَجُ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَبِمُنْ زِنْوَ الشُّرُورَ إِنْ لِللَّهُ الأَزْى أَنْ يَعْوِدُ إِلَى هَذَهِ الْأَزْضِ الَّذِي تُوبِقُ وِينَّهُ. \*

السيح المراعد البيت في روايت في ب محد ال على الله محبوب في جيدي أحد الله في عاورين عيل عدال في حريف ال ئے تھرین مسلم سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے اپوچھا! ''آوی سفر میں جن ہوجائے او<sup>رے</sup>

> アールからからいしてきずり » مطاب میر ند برف گود می از کرات بیگیمها کراس که پالی مت ملسل کرر التذرب الاعتراق الراحة \* وَفِي عَ مِنْ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ وه او گاره گار ان مسحی ان غرید کی به منظمین غرید کی جهد اور گات بیرید

14

---نَانَةُ مَنْ مُعَاوِيَةً بِينَ خَكْتُوم عَنْ مَيْدِ اللَّهِ بَيْنِ النَّهِ عِنْ أَنْ يَالُولُو مَنْ أَرادَةً عَنْ أَرادَةً عَنْ أَمَالُهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل والتقويلة عرجه فلينتهام من فهار وأومن فن منها

المال المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي ال ニーニックをこれとろいろいののと

. مُعَدُّ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحْمُدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعِيزَةِ عَنْ رفاعة عَنْ أَي عَبْد الله عَالَ إذا عُن يُنْ جِ مُنْ يُنْظُرُ لِنَدْ مَمْ جِهِ فَلْمَا تَبَيْهُ مِنْ غُمَارِ وِأَوْ مِنْ شَيْءٍ مُغَيِّرًا

التي الارام المدين عبدالله في الندين محمر والرف البين باب عناك في عبدالله بن مني وسيدا أن في من الدان ا عن الم جعفر صادق عليه السلام سے نقل كياك المم في فرمايا: "جب كوئى برف عن مين مين اليمون اس الدوياي ~ころんこれというよからればい

فَلَا تُنْكُ وَيَعْ مَنْ وَالْأَفْهَادِ وَيَهْنَ الْأَفْهَادِ الْأَوْلَةِ بِأَنَّ الْوَجْمَ فِي الْجَدَعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُشَالِكَ بالشُّنع أو الْجَنِدِ زُلُهُ مَا أَوْا أَمْكُنَهُ ذَلِكَ وَ لَا يَخَافُ عَلَى لُفْسِهِ مِن اسْتِغَنالِهِ وَ لا يُغيل عَنْ ذَلكَ إِلَّ الثَّيْم بالتُوب وَ الْغَيَارِ فَإِذَا لَهُ يُسْكَثُهُ ذَلِكَ وَيُغَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِن اسْتِغْمَالِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَغِيلُ إِنَ التَّبْدُ كَتَا يَجْرُلُهُ الْعُنْدِلْ مِنْ الْمُنَادِينَ الثُّرُابِ عِنْدُ الْفَوْفِ وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا.

الن دوایت اور گزشته احادیث می کوئی اختلاف نیس پایاجاتا۔ کیو تک ان کواکٹھا کرنے صورت یہ ہے کہ پہلے وانسان پر واجب عاكما أرقمكن دو آدواس كے استعمال ہے اپنی جان كا تو ف مجھى ند ہو تواہيئے اعضائے وضو كو برف يا بھے دوئے يا فراہ مطماس صورت شرود نفوت تیم کی طرف عدول قبیل کرے گا۔ لیکن اگراس کیلئے یہ ممکن ند جواور برف یا بھے جوئے پاٹی کے استعمال سے اسے اپنی ور الانظر والاس الله التي الله التي من فر الفند كي طرف عد ول كرنابائز بو جائ كار بالكل ايس جيد جان ك خوف كي صورت على ین کے فند (ونبو، منسل) ہے منی والے فر نضہ (جمم) کی طرف مدول کر ناجائز ہوتا ہے۔اوراس کی ولیل مندرجہ ایل صریت

فَيُكَابِهِ الْحَسَيْنُ بُنُ مَنْدِ الله عَنْ أَحْمَدُ بِينَ مُحَمِّدِ بِن يَعْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِد بِن عَبِن مِن مُعَبُوبٍ عَنْ مُحَدِد

بدا کو پیاٹ کا علاق مجوری اے می کرنایا ہے لیکن ہے بھی آبالیا ہے کہ برف پر میم آرناظروں کی ہے ہورہ انتی ہے کہ م مرد 199, 413 181. 421 Warn Pill to the

بن أَغْتَذَ الْعَلْوِيْ عَنِ الْعَلْمُولِيُّ عَنْ عَلِي بْنِ جَعْقِي عَنْ أَلِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْقَي ع قَالَ: سَأَلَتُمْ عَنِ الرَّهُ لِ الْجُلْسِ أَوْ ئِنِ المَنْ العَمْوِبُ عِنِ العَنْ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله التَّلَمُ إِذَا لِنَا وَأَسَدُو جَسْدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَغُورُ مَلَ أَنْ يُغْتَلِ مِنْ يَعِدُ مُنْ الْ

ر بہوں ۱۱ سے علم بن احمد علوی سے دائی نے عمر کی سے وائی نے علی بن جعفر سے اور اس نے کیاکہ عمل سان براور ہزر گوار معفرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے نیچ چھا: '' کو ٹی آد می جنب ہو جائے یا بغیر وضو کے ہواوراس کے پاک پاران کے لاک رف اور سط زمین میسر موقان میں سے کیاافعنل ہے؟کیاوہ تیم کرے یا ہے چیرے کو برف پر لے ؟"۔فرمایا:"برف اکرون الماد عم ور المراس و المراس على الراس على كرف و المرد مو ويم مم كرك ".

#### باب نمبر ٩٥: حيم كرنے والے كو بانى ملنے كى صورت ميں نماز دوبار ويڑ منے كى ضرورت نبيل،

أَغْبَنِ الشَّيْخُ رَحِتهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَي بْنِ مُحَتَّدِ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَنِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن أَن عُمَيْمِ عَن ابْن أَذَيْنَةً عَنْ أَمَادَةً عَنْ أَحَدِهِمَا عَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَحِدِ الْمُسَافِل الْمَاءَ فَلْيَظْلُبْ مَا دَامَ إِنْ الْوَقْت فَإِذَا خَافَ أَنْ يَغُوتُهُ الْوَقْتُ فَلْيُنْتِيمُمْ وَ لَيُصَلِّي فِي آخِي الْوَقْتِ فَإِذًا وَجَدَ الْنَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَيَتَوَلَّمَا إِلَّا

(حسن)ا۔ ۱۹۸۸ جمعے حدیث بیان کی ہے میں حمد اللہ علیہ نے ابوالقاسم جعفر بن محمد سے ،اس نے محمد بن یعقوب سے ،اس نے فات ا براہیم ہے ،اس نے اپ ہے ،اس نے اس نے اس نے این افی عمیرے ،اس نے این افرینہ ہے ،اس نے زرارہ ہے اور اس نے نقل کیا کہ عز الم محمہ باقر ملیہ السلام یا حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا: "ا کرمسافر کے پاس بانی نہ ہو تو وقت (نماز) کے اندر اغدادا جبتی کرے تیم جباے دقت کے فتم ہو جائے کا فوف ہو تواہے تیم کرکے آخر دقت میں نمازیڑ عناجا ہے تیم اگراہے پال آلاہ

التبذيب الدخام بنااص ٢٠٢

ع عن اس شرط کے ساتھ کہ یہ برف والا پانی اس کے لئے گفسان دونہ ہوادراس سے دویہت زیادہ تھی اور شفت میں نہ نے سے اس کے کہ اللہ خوا اللہ ب " يني الملائم النظر والأربية بم النظر "(بالرو 185 ) (الله تعالى تهارك في آساني جابتا ب على تيس جابتا) في الرشاد فعداد خرى ب " المانية لَحَ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عَرِي وَهُ مِنْ فَرِي وَهُ يَعْتَمِرُ عَلَى "(ماره 6) (الله حمين مشقت عن والن فين جابت بك وه حمين باك كرناجا بتاب )اوريبال وفا مراد تکی ہے۔ نیزاللہ تعالی کاار شادی " اَلِیکیٹ اسٹانٹ مالاً اوس میں "(بقر والا86) (اللہ سمی تحضیریاس کی طاقت سے زیاد وزے داری سی الفاق الله طاقت سے بڑھ كر كمى كے اور زمدوارى عالد تيس كرتان تاكداس علم بجالانے ميس آساني ور و تهذيب الأحكام ج المن ٢٠٠٠

و الماري المراد الله المراد الماري ال

رسر المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستحدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستحدم المست عن ابن سِنانِ قال سَبِعْثُ أَبَاعَتِهِ اللهِ عِيكُولُ إِذَا لَمْ يَعِيدِ الرَّجُلُ طَهُور أَوْكَانَ جَنْباً فَلَيْسَتَمْ مِنَ الْأَرْض وَلَيْمَالَ فَإِذَا وَجُدَا مَا مُ فَلْيَعُتُ مِلْ وَقُدْ أَجْزَأَتُهُ مُسَلَّحُهُ التِي مِسْلَ.

ر سی اور ۱۱ کا است اس نے احد کا محد کا است اس نے است اس نے مسیمن بن حسن بن ابان سے دائی نے صفیت بن و الرائدان جب ووجائے اور اے پاک ووٹے کیلئے کو (پالی) ندیط توزین کا سے تیم کرے لمازند حق جانے چر جب اے ل الرواعة والمعالم على كر عالى المبتدي الماري ووي ه ويكا عبد وكالى الله

وَأَمَا مَا رُوَافِ أَحْدُ بِنْ مُحَدِّدِ بِنِ عِيسَى عَنْ مُحَدِّدِ بِنِ عَالِيا عَنِ الْحَسَنِ بِن عَلِي عَن يُولِسُ بِن يَعْقُوبَ مَنَ مَنْهُ ورِيْنَ عَادِمِ عَنْ أَنِ عَبْدِ اللهِ عِنْ رَجُلِ تَيَهُمْ وَصَلَّى ثُمُّ أَصَابَ الْهَاءَ فَقَالُ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلَا إِنْ ثُلْتُ التَّوْمَا أَوْ

ر فرق اس مده در البته وه صديث يسيم بيان كياب احمد بن محمد بن عيم أف محمد بن علي سيد اس في سيد اس في يونس یں بقوے سے ہاس نے منصور بن حازم سے اور اس نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے بوچھا کہ کوئی آوی تیم کرتے تمازیز سے يان إلى على على على جائ (توكيا تكم بع) وقوام نے فرمايا: "مكر صرابيد وستوري كديس بروشوكرك ووبارو فماز

فَالْوَجْهُ إِن هَذَا الْخَبِرِ أَنَّهُ تُجِبُ الْإِعَادَةُ إِذَا وَجَدَ الْمَاعَةِ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً فَأَمَّا إِذَا صَلَّى فَ أَجِي الْوَقْتِ وَخَرِجَ الْوَقْتُ لْمُتُلْوَهُمْ الإعادَةُ وَالْدُى يَدُلُ عَلَى وَلِكَ مَا.

وَاللَّا حَدِثَ كَيْ صِورَ تَحَالَ بِيهِ بِ كَدِي مُمَازُ كَالعَادِهِ اللَّهِ وقت واجب بيت جب اس نماز كاوقت باقى بوليكن الرَّاحَروقت عن وولماز بالشادروقت فتم بوجائے قواماد ولازم نیم ہے اور اس کی دلیل مندر جدؤیل حدیث ہے:۔

مرت کے غابرے معلوم ہوتا ہے کہ پانی وقت گزر جانے کے بعد میسر ہوت قطا نیس ہے اور اس صورت میں کائی انتقاف فیس ہے کہ غمار کی تعدیب شی او گریک اس نے جو الدین میں ہے وہی کافی ہوگی۔ لیکن ا کروقت کے اندریانی میسر ہوجائے آوان اجادیث سے ظاہر ہوجائے کے قشار اقدا ہے ا من الله الله معر مو يادقت كن جائي كي بعد ميسر دو البية العش احاديث سه خاهر موتاب كه الريافي وقت ك الدر ميسر دو أوا وارد

\* فَيْنَ فِي السَّالِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّلِيمَ اللَّهِ مِنْ

المتعضية الإولام تأمن ١٠٠٣

ر مسلمان ال ۱۱۰۶ منتئ بناكر عریث كه برگوانفاظ ساقط بین صدیث كودراصل ایسانو تاپایج قفاكر ۱۱۱ گرفتم عمل كر ناچایج بو تومیر اوستورید به كه شی چروخوكر كه المرازية المان التي مدين ودراس اليابو بالإب ماري المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المان التي مان المرازية من عن المراجعة إلى ورنداس مديث كالول التي أثيل بوكار على المرازية الموادية

أَغْيَنَ بِهِ الشَّيْخُ وَجِنَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنِ الْحُرَيْنِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بُن يَقُطِينِ قَالَ: سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ عَمَنْ دَجُلِ لَيَتَمَّمَ دَصِلْي فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءَ أَيْتَوَضَأُو يُعِينُ الصَّلَاةَ أَمْرَتُجُودُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمُنَاءَ قَبُلَ أَنْ يَنْفِقِ الْوَقْتُ تَوَضَّا وَأَعَادَ فَإِنْ مَفَى الْوَقْتُ فَكَا إِمَّا وَةَ عَلَيْهِمِ ! الصَّلَاةَ أَمْرَتُجُودُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمُنَاءَ قَبُلُ أَنْ يَنْفِقِ الْوَقْتُ تَوَضَّا أَوْ

ر من المامات المام المولی میں ہے۔ اس الم المور میں الفظین سے اور اس نے کہاکہ میں نے حضرت امام مولی کاظم علیا المام ہے۔ المام م یو چھا:"ایک آدی نے تیم کرے نمازی می مگر نمازے بعداے پانی مل کیانو کیادہ وضو کرے دوبارہ نمازی سے یاس کی نہائی پر چیں بیت اس میں اس میں ہوئے ہے ہوئے ہے بانی مل جائے تووضو کرکے اعادہ کرے لیکن اگروقت ختم ہوئے کہ اور ا عے آؤ پر کوئی اعادہ نہیں ہے"۔

والالقاق فأراالغيل

نیزیدا ک مندرجہ فی طریت کے منافی بھی قبیل ہے۔

مَا رَوَاهُ الْخُسُيْنُ بُنُ سَعِيدِ عَنْ حَمَّاهِ عَنْ حَبِيزِ عَنْ زُمَّا رَةً قَالَ: قُلْتُ لِأَي جَعْفَى ع قَإِنْ أَصَابَ السَّاءَة قَدْمَلُ بِتَيْنُهُ وَهُولُ وَقُتِ قَالَ تُكُتُّ صَلَاتُهُ وَالْإِعَادُوَّ عَلَيْهِ.

( می ۵۵۲ می بیان کیا ہے حسین بن معید نے جمادے ۱۰س نے حریزے ۱۰س نے زرارہ سے اور اس نے کہاکہ میا حفرت المام محمر باقر عليه السلام ، عوض كيا: " الركسي كواس صورت من باني ملے كه ووسيلے تيم كے ساتھ فماز پڑھ دِكا بواوروقت أن المجى باتى بوتوكياكرے؟"\_فرمايا:"اس كى نماز يو كئى ہے اور اس يروو باروي هنالازم نہيں ہے"۔

وَ- مَا رُوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ عَنِي بْنِ أَسْبَاءٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِم عَنْ أَلِى عَبْدِ الله عِنْ رَجُلِ تُبَيِّمُ وَصَلَّى وَأَصَابَ الْمَاءَ وَهُوَلَى وَقُتِ قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَلَيْتَمَا فَر

(مو ٹن کا تھے) ٢- ٥٥٢ - نيز جے روايت كى بے محد بن احمد بن يحيى نے حسن بن على سے ١٠ س نے على بن اساط سے ١٠ س نے يقوب بن سالم سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ''کو کی آؤی تیم کر کے نماز پڑھ لے پھر وقت کے اندر ڈیا ت یانی مل جائے تو؟ " فرمایا:"اس کی نماز ہو چکی البت اے (پانی والی) طبارت کرنی چاہے "۔

مَا رُوَاهُ مُحَتَّدُ بِنُ عَلِي بُنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ مَعْرُوفِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ: صَالَتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ فِي السُّغِرِ لَا يَجِدُ الْسَّاءَ تَيَعْمَ ثُمَّ صَلَّى ثُمْ أَقَى الْسَاءَةِ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنَ الْوَقْبَ أَ

> التملي الإفام في المن ١٠٠٠ المنتاب الإدفام فالمن ووج و تبليب الإدكام في السيدة

يَعِي عَلَى مَلَاتِهِ أَمْرِيَتُومْ أَوْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَتَعِيلُ عَلَى صَلَّاتِهِ فَإِنْ زَبُ الْعَادِ هُوَرْبُ الثَّمَابِ. ا بین اید ۱۵۵۳ در بینے اقل کیا ہے محمد بن علی بن محبوب نے عباس بن معروف سے ۱۱ ک نے مبدالقہ بن مغیر وسے ۱۱ ک نے معالیہ رے " فرمایا: "ای کی فماز بر قرارے کیو تک جو پان کارب ہے مٹی کا بھی رب ہے "

مَا رُوَاهُ أَخْمُكُ بُنُ مُحْمُدٍ عَنْ مُثُمَّانَ بُنِ عِيمَى مَنِ ابْنِ مُسْكُانَ عَنْ أَن بَعِيدٍ قَالَ: عَالَتُ أَبَا عَبْد الله عِمْنَ رَجْنَ تُبِنْدُونَ مَنْ ثُمُّ بِكُمْ الْمَاءَ فَيْنَ أَنْ يَخْرُهُ الْوَقْتُ فَقَالَ لَيْسَ مَلَيْدِ إِعَادَةُ الطَّارِي ا

ر اور الم ۱۹۵۵ اور بھے بیان کیا ہے احمد بن محمد بن عثمان بن ملیسی ہے واک نے ابن مسکان سے واک نے ابو بھیے ہے اور اس نے ر الما المام جعفر صادق عليه السلام سے يو چھا: "ايك آدى نے تيم كرے نماز يو عى پھر وقت الكنے سے بيلے دويال عجمہ ا التي عم ع ؟" فرمايا:"ال ير تمار كاز اعاده لازم نيس ب".

فَالْوَجُهُ لِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْبِلَ قُولَهُ قَبَلَ خُرُومِ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ فَرَقا لِعَالِ الضَّلَاةِ لَا يُؤجُّوهِ الْتَاءِ إِنَّ ذَقْتَ المُتَلِم هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا وَفِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِة قَلْ تُقَدَّمَ أَيْسًا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يُدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ التفديرن الخبرالأؤل فإن أصاب الماءة قذ صفى بتيهم في وقتها

فين احادث كي صور تحال مدي كه ان احاديث من "وقت لكلنے سے ميلے" والے جملے كو حالت فراز كيلئے الطور تقرف أيس والى ا وجود کیا نیں۔ اس لیے کہ جس طرح ہم نے اپنی بری کتاب میں بھی ذکر کیا ہے تیم کاوقت فماز کا فروقت ہوتاہے، نیز جندا ک الکا اعادیث بھی بیان ہو پکی ہیں جواس وضاحت پر ولالت کرتی ہیں تواس لحاظ ہے ان میں ہے پہلی حدیث کی حقیقت اول ہو گی کہ اللت بان أن جائے جبکہ وواس کے اپنے وقت میں (لینی آخر وقت میں یافضیات کے مخصوص) تیم کے ساتھ فمازیر در یکا اور توروبارہ 1(4000) 30000

وَفِ الْغَيْرِ الثَّالِ فِي دَجُلِ تَيْمَةُ وَصَلَّى وَهُولَ وَقُتِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ وَيَكُونُ مُقَدُّ ما وَمُؤَلِّم وَكُذَابِكُ الْغَيْرُ الثَّالِثُ قُولُهُ لَا يَجِدُ الْمَاءَثُمُ مَسَلَى وَعَلَيْهِ عَنْ مُ مِنَ الْوَقْتِ ثُمُ أَنَّ الْمَاءَ وَكَذَالِكَ الْخَبُرُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ عَنْ رَجُلِ تَيَهُمَ وَصَلَّى قَبُلُ خُرُه وَ الْوَقْتِ ثُمَّ بِكُمَّ الْهَامَ وَإِذَا جَازَ هَنَا التُّقْدِيرِي هَذِهِ الْأَعْبَارِ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرَنَاهُ وَسَلِمَتِ الْأَعْبَارُ كُلُّهَا. جيدوو مرق حديث من يول مو گاكد آدي نے تيم كے ساتھ اس كے وقت ميں نمازير حى مو چراسے بانی مل جائے اور وہ

٣٠٦ ق الله الما ٢٠١٢ تبذيب الأحكام نّ المن ٢٠٠١. المسلم من المام تبذيب الاحكام خاص ٣٠٩ م اليوسي كرجس خداف وضوكا علم وياب اى نے بى توجيم كا علم وياب-اس بارے بس ويكر احتالات نا با قابل اختاه جيں۔ خلاصہ يہ ہے كہ يہ مديث بعر مقام سر ret siers we

276 ) رسید ایک رسید ایک پینے پر در یک اور اگر یا آف شاہد ) ای طرع تیس کی صدید علی رادی کا یا بیان ہے کہ اسلامی آج بیچے دو بارک ( پینے دیک پینے پر در پیکا ہو کر پائی آف میں اے بار اور ای طرح و تھے اور در میں میں اسلامی ا ائے بیچے ہو بائی (یعنی ویک بیٹری میں میں میں اوقت ہو کہ پائی آبات اور ای طرح بی صدیف میں اور اور استواری میں ا مے بیر روز بی کرکے لیان کے بیکنداس کے پائی بیکن وقت ہو کہ پائی آبات کے داور در سال اور اور اور اور اور اور اور ے بھرور ہم کرے مارچ ہے بہت مارٹ کے اس کارٹی کی اور پھر پائی کا سے اور جب ان احادیث میں یہ فرق کو الاس اور ان کا الاس کا اس کے اس کے ان کارٹی کی ان کا الاس کا اس کی ان کارٹی کی کارٹی کا اس کارٹی کی کارٹی 

#### با نبر ۹۹: جن آدى كا تيم كے ساتھ تمازير حنا

ألحين الشَّيِّعُ رَحِيدُ اللَّهُ عَنْ أَحْدُ بْنِ مُخَتَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسِّينِ بْنِ الْحَسِّنِ بْنِ أَبَّانِ عَنِ الْحُسِّينِ بْنِ الْحَسِّنِ بْنِ الْحَسِّنِ الْعُسْيَنِ بْنِ سَعِي عُنْ صَفَوْلَ عَنِ الْعِيعِي قَالَ: سَالُتُ أَبُاعَتِي اللهِ عَمَنْ رَجُلٍ يَأْنِي الْمَاءَ وَهُوَ جُنُبُ وَقَالْ صَلَى قَالَ يَغَلُسِونَ وَ تُعَمَّرُ الشَّرُّقُ!"

( سی ) ار ۵۱ ۵۱ کے صربت بیان کی ہے میں اللہ علیہ نے احمد بن محمدے ماس نے است باب سے ماس نے حسین بن صحبت ا ے ال نے مین بن معیدے اس نے مفوان ہے اس نے عیش سے اور اس نے کیاکہ یس نے دھزت اللہ دھ مان فر الملام سے مال كيا: "آوى كواس وقت بائى مقام جبك وو حالت جنابت يس پيلے ( تيم كے ماتھ) المرخ و ياديد باق ے؟ " فراید" فنل وکے کا کر فازدوبارہ ٹیل نے ہے گا"۔

وَبِهِذَا الْإِسْنَادِعَنِ الْخُمُيْنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ خَنَادٍ عَنْ حَبِيدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ مُسْدِم قَالَ: سَأَتُ أَيَاعُبُد الدم مَنْ رَجُي أَجْنَتِ فَتَيْمَمْ بِالطَّعِيدِ وَ صَلَّ ثُمَّ وَجَدَ الْهَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنْ رَبِّ الْنَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ قَقَدْ فَمَلَ أَمَّدُ

الباك على المعتر معاد ق عليه العام عن إلى العام عن المائد على من العاد الله عن عد المرك فالإحلام عن ل كي تاليا محم ب ٢٠٠٠ في ماين ١٠٠١ و وراده فكل يزي كا كيو كل يو يا في كارب ب وي من كا كالكارب ب اورواى في وطهارة ل محماة أوالجام وساويات

عَنْهُ عَنِ النَّفْرِ عَنِ ابْن سِنَّانِ قَالَ سَمِعَتْ أَبَاعَيْدِ اللَّهِ ويَغُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجْلُ مَهُورا وَكُن جُنِّهَ فَلْيَسْتُحُ مِن

المتمريب الإمكام إن السيم الم 2 من مبارت من " يتم ك ما ته "والا جمل ساقط ب- اوراس ك بغير صديث كا مفيوم التي فيس دوند. و تشريب الدينام والمرام الأرض وليقبل فإذا وجد الناء فليغشيل وقد أخزأته ملاثه العيمل

ر سی مرد مرد ای علی مار سے نفر سے وال سے این سنان سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضر سال مارق مارق مار واسلام کا ب (ای) استان کو جنابت میں باک کر نیووالا (بان) در ملے قواے زیمن پر کر اگرے تیم اکر ناچا ہے اور فعار نیا جاتے اور فعار خوا 

كَ مَنْ الرَّوَاةُ شَعْدُ لَيْنَ لِمُعْدِينَ يَعْيَى عَنْ مُعَدِّدٍ فِي الْعُسَيْنِ عَنْ جَعْدًى فِن بَشِيرِ عَلَنْ أَوَاقُوعَ أَن سَبِدا لَيْدِمَ وَأَمْنَا مِنَا رُوَّاةً شَعْدُ لِمِنْ لِمُعْمِينَ عَنْ مُعَدِّدٍ فِي الْعُسَيْنِ عَنْ جَعْدًى فِن بَشِيرِ عَلَنْ أَوَاقُوعَ أَن سَبِدا لَيْدِم قال: سَأَتُمُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَنَايَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِ دَوْرَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الثَّلَف إن المُتَسَانَ قال يَثَيَّمُهُ فَإِذَا أَمِنَ الرَّوَ اغْتُسُلُ وَأَعَادُ الصَّلَادُ.

(برسل) م ١٥٥٥ - البيت جو حديث بيان كي ب محرين احمد بن يحيى في محمد بن صين سي الى في جعفر بن يشر سدال في مديث ے روی ے اورای نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ الساام سے سوال کیا: "کوئی آدی اصفری رات میں جنب رو كياورا كروو فنسل كرے تواسے اليك جان كے جانے كا خطروال حق موہ ب توكيا كرے؟" فريايا: " جم كرے بحرجب مراق سے وروان وو والمرك ووباره فمازي ها"\_

ورُوْاوُ أَيْها مُعَدَّعِنْ مُحَمِّدِ بَنِ الْحُسَيُنِ بِنِ أَن الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَى بَن بَشِيرِ عَنْ عَبْدِ الله بن سِنَانِ أَوْ غَيْرِهِ مَنَ أَن عَبُد اللهِ عَمِثُلُ ذَٰلِكَ. \*

(مرسل)۵-۵۱- نیزای طرح کی حدیث سعد نے محمد بن حسین بن ابوالحظاب سے ماس نے جعفر بن بشیر سے ماس نے عبداللہ بن مان یادیگرے اور ای نے حضرت امام جعفر صاوق علید السفام سے نقل کیا ہے۔

فَأَوْلُ مُنافِيهِ أَنَّهُ عَبُرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْفَادِ لِأَنَّ جَعْفَى بْنَ بَشِيرِ فِي الزَّائِية الأُولَ قَالَ عَنْنَ وَوَاهُ وَلِي الزَّائِية الشَّائِيَةِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن سِنَانِ أَوْ عَيْرِةِ قَأَوْ رَدَةُ وَهُو شَاكَ وَمَا يَجْرى هَذَا الْمَجْرَى لا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْصَحُ الْغَبَّرْعَلَ مَا فِيهِ لَكَانَ مَحْتُولَا عَلَى مَنْ أَجْتَبَ نَقْسَهُ مُغْتَارِاً إِنَّىٰ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَرْضُهُ الْغُسْلُ عَلَى كُرِّحَالِ فَإِنْ لَمْ يَتَّمَكُنْ تَيِّمُهُمْ وَصَلَّى ثُمَّ أَعَادَ إِذَا تَمَكَّنَ مِن اسْتِعْمَالِهِ وَ الَّذِي يَدُالُ عَلَى أَنَّ مَنْ هَذِهِ مِعْتُهُ وَرَحْهُ الْغُسُلَ عَلَى كُلُّ خَالِ مُنا.

تران احادیث یں سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرسل دور منقطع حدیث بیں۔ اس کیے کہ ان بی سے بھی حدیث میں جغرين بشراع كماكداس في حديث كرداوي يه نقل كميا ب اور دوسرى حديث يس جعفر بن بشراع كما ي كداس في عبدالله بن

> ナ・アレアランとというというとう ه و به حسين بن معيد ٢٠٠٠ العلاق المراد تهذب الاحكام ق اص ٢٠٤ بعد الاعتبالية

عان سے پاکس اور سے نقل کیا ہے جس اس نے حدیث روایت توکروی ہے مگروہ خود مظلوک ہے۔ اور جس کا میال توال اور ا سنان نے یا می اور سے من میں ہوں میں میں اس میں ہوں ہے ہوجود میں مان کی جائے تواہے اس صورت پر محمول کیا جا ساتھ کر ناضر ور می نہیں ہے۔ اور اگر حدیث کو اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود میں مان کی جائے تواہے اس صورت پر محمول کیا جا ساتھ ہو کر نامٹروری میں ہے۔ اور استراب میں میں اور ہوئی۔ کوئی کھنس اپنے اراد وواختیار سے اپنے آپ کو جنب کرلے ، کیونکہ جو مختص ایسا کرے گاتواس کافرائف ہر صورت میں فسر ہوں میں اپ اور در ان کے استعمال کے نماز پڑھے کھر جب اے رسائی حاصل ہواور پانی کے استعمال کہ قاور ہو تواہے میں اللانو گا۔ اور اگر پانی تک رسائی نہ ہو تو جم کرے نماز پڑھے کھر جب اے رسائی حاصل ہواور پانی کے استعمال کہ قاور ہو تواہ عدادر ربوں مل مراب میں اور مندرجہ ذیل حدیث مجی اس بات کی ولیل ہے کہ اپنے ارادے اور اختیارے جنب ہون ال ہے پر صورت میں محسل فرض ہے۔

أَغْبَيْلَ بِهِ الشَّيْخُ رُحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِم جَعْفِي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لِيَعْفُوبَ عَنْ عَبِي بْنِ لِتُرَاهِبِهَ رَفِيهُ قَالَ: إِنْ أَخِنَتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْصَىلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَإِنِ اخْتَلَمَ تَيْهُمَ. أُ

(مرفوع) ١١ ١٥ - جي جي بيان كياب في حرالله عليه في ابوالقاسم جعفر بن محد سه ١١ س في محد بن يعقوب اوراك في ابراجم ، مرفوع طريقت نقل كيام كه المام في فرمايا: "اكروه خود كوجنب كرفي تواس ير مسل داجب عاب جهل عالياتا بحی ہولیکن اگراہے احتلام ہواے تو تیم کرلے "۔

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِذْةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ عَنْ عَبِي بْنِ أَحْدَدُ رَفَعَهُ عَنْ أِن عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ مَجْدُورِ أَصَابَتُهُ جَنَابَةً قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبٌ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ اخْتَنَمَ

(مر فوٹ) کے ۱۲۵۔ ید کور داسناد کے ساتھ محمد بن بعقوب سے اس نے جارے کئی بزرگان سے داس نے احمد بن محمر سے اس اُز بن اجمدے ماں قبنے مرفوع طریقہ سے امام سے نقل کیاکہ راوی نے کہا: "میں نے سوال کیاکہ چیچک زوہ مخض جنب ہوجاتیا توكيا عم ٢٠٠٠ ورمايا: "اكرده فود جنب بوائي توعمل كرك ليكن اكرائ احتلام بواي توجم كرك".

أَعْبَهَ الشَّيْخُ وَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُمِّينِ بْنِ الْحَمِّن بْنِ أَبِيهِ عُنِ النَّصْرِيْنِ سُونِدِ عَنْ مِشَامِيْنِ سَالِم عَنْ سُنَيَّانَ بْنِ عَالِدٍ وَحَمَّادٍ بْن مِسَى عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَي بَصِيرِهُ فَعَالَةً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُشْنَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبُواللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَبِيعاً عَنْ أَي عَبُواللَّهِ مَ أَنْهُ سُهِلٌ عَنْ وَجُلِ كَانَ في أَرْضِ بَارِدَةٍ فَيُخَاتُ إِنْ هُوَ اغْتَسُلُ أَنْ يُصِيبَهُ عَنْتٌ مِنَ الْغُسُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابُهُ قَالَ وَ ذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَهِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَلَ صَكَّانِ بَارِو وَ كَانَتُ نَيْلَةٌ شَهِيدَةُ الرِّيع يُارِدَةُ فَدُعَوْتُ الْعِنْمَةُ فَقُفْتُ لَهُمُ اخْمِلُونَ فَاغْسِلُونَ فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَنَيْكَ فَقُلْتُ لَيْسَ يُدُّ فَحَمَلُونَ وَوَضَعُولَ

<sup>1</sup> كالى ق 10/ 10- تغريب الأهام ق اص ١٠٩ 2 تبذيب الانكام إنّ الحل ١٩٠٩ 3 مراد على بن احد بن أشم ب حفرت المام على رضاعليه السلام كاسحالي ب-

عَلَى مَثْمِيَاتِ ثُمْ مُشِيُّوا عَنَ الْمَاءَ فَعَسْلُونَ.

والمان المعرف المعرب الله في المعرب المان المعرب الله المعرب المان المراب المعرب المعر ے انہوں نے شعب مال نے ابو جسیر اور فضالے مالیوں نے مسل مالی کا است اس کے اس کے اس کا اور میدائد اور میدائد اور میں انہوں نے شعب مال کے ابو جسیر اور فضالے مالیوں نے اس کے مسلم میں مسلم اس کے اس میں اور میدائد اور میدائد ے اور اس نے معرف مام جعر مداق علی الملام سے علی کیاک المام سے با جمالیات کی آزی اگر فعد ل مردی علی مرور من الرون على المراج المراج على المواج المراج ے الاموں كوبايا اوران سے كياك محے الحاة اور فيلاة لوا فيوں في كياك بھي (اس موسم سے الب كي جان والد والون ے۔ آس سے اس سے کہا کہ بھر میکی کو لی چارہ تھی ہے (الازی ہے) ہتب انہوں نے بھے اللمان اللوی کے تختر من اللها بھی وال ال المحلوات

وَهِلَ الْإِنْكَاوِعَن الْخُلَيْنِ بْن سَعِيدِ عَنْ خَنَاوِعَنْ خَرِيزِ عَنْ مُحَدِيثِن مُسْلِمِ قَالَ: عَأَتُ أَبَا تَدِم عَم وَلَنْ وَيْلِ الْمِسِينَةُ لَجُنَابِقُنِي أَوْضِ بَارِ وَوْ وَلَا يُجِدُّ الْمَاوَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالَةُ عَامِياتُهُ الْمَالَةِ عَلَى مَا وَلَمَالُكُ كَذَفَعَا ۚ وَمِنْ قَيْرِضَ شَهْرَا مِنَ الْجَرُوقَالِ الْفَكَسُلِ عَلَى مَا كَانَ قَالُنُهُ لَا بُذُ مِن الْفُسُنِ وَ ذَكُر أَيْرِعَبُوا الله الله المعالى كَ وَهُ مَرِهُ فَأَتُوا بِهِ مُسَلِّكَ أَفَا فُتَسَالَ وَقَالَ لَا يُذُومِنَ الْفُسُلِ. أَ

( الكاللة ١٥٥٠ في الناوك ما تي حسين بن معيد الراب في الراب الراب والراب الراب لاً ين في معرت مام جعفر صادق عليه السلام ، يو جها: "محتذب على قد من كوفي آدى جن بوكيا كرات بال أيس لما لبت ا ملك كريال عليد المواجع الألي كريد و" قرايل من على كري " يروادى في مام عليد المعام كرما إلى الله سالوا العند كا وجدت وولورا مهينه بيارين الماتوانام في فرمانيا: "برحال عن حسل كرناجات كونك طبل كي مدوه كول جاره فيس بالدوه والعديدا يكرات والتدييل من السل كالمجوري وشاك المالي الموري وشاك المالية المليد كرم كواد الف وشاكوا كالماست - من اليادر فرماية و فنسل كي علاده كو في جاره فيس بي --

والمعرض المراوا

## با نمبر ٩٤: تيم كے ساتھ زيادہ نمازيں يڑھنا

. المرين وفيغ إحدة الشاخل أختاذ بن مُحتاي عَنْ أبيه عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ الْحَسُنِ بْنِ أَبَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بُن مِي عَيْنَ مَنَا وَعَنْ عَرِيرُ عَنْ زُمَازَةً قَالَ قُلْتُ رِأْنِ جَعَفَى ع يُصَلِّى الرُّجُلُ بِتَيْمُ وَاحِدٍ صَلَاةً اللَّيْلِ وَالنَّهَاءِ ثَلَهَا قُلْ لَعَدُمُ لِنُولِكُ أَوْلِمُولِكُ أَلْكُ الْمُالِدُ

العدما لديدو مريول المستان كل ب في المراكة عليه في المراكن محدث الل في البيات الل في المستان المراكن ر بہاری ہے۔ سے اس نے حسین بن سعیدے اس نے عمارے اس نے حریزے اس نے زمارہ سے اور اس نے کیاکہ عمل نے اور ے ہیں اس میں میں ہے۔ اس کیا: "کیا کوئی آؤی آیک تیم کے ساتھ دن اور رات کی تمام نمازی یا مدسکتاہے ؟" رفر مایا "کیا ہیں الك أول اس الول عدث مرزد فين جوتا يا يافي فين ماتاين ماكان ما كان اس

وَبِهَذَا الْإِسْتَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةً عَنْ حَتَادٍ بْنِ عُثْنَانَ قَالَ سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ الله وَن الزُّيلِ } يُجِدُ الْنَاءُ أَيْتَيْمُ لِكُلُّ صَلَّةٍ فَقُالٌ لَا هُوَيِمَنُولَةِ الْبَالِدِ.

( سمج ) ٢- ١٣٥ ـ مذكور واسناد كے ساتھ حسين بن سعيد ہے واس نے فضالہ ہے واس نے حماد بن عثمان ہے اور اس نے كہا كہ ثب معزت مام جعفر صادق مليه السلام ي جها: "كى آدى كوجب بالى ند مط توكيان مر نماز كيلية تيم كرناجاب؟" فرمايا الني ا الم الحريان في المرات "

والخبتني النعشين بن عُبيّدِ اللهِ عَنْ أَعْمَدَ بْنِي مُحَمّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ مَعَبُوبٍ عَنِ الْعَبّالِ عَنْ أِن هَنَاهِ عَنْ مُحْتَهِ بَنِ سَعِيدٍ بَنِ عَزْدُانَ عَنِ السُّكُونِ عَنْ جَعَعْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قال: لَا بَأَنْ بِلُنَّ يُصْلِي مَلاَدُ النَّيْلُ وَالنَّهَا وِبِيَيْتُمْ وَاحِدٍ مَالَتُهُ يُحُدِثُ أَوْ يُعِيبُ الْمَاءَ."

( مجول ) ٣٤٥ - ١٥١ ه المجمع عديث بيان كى ب حسين بن عبيد الله في احمد بن محرس واس في الي سيد واس في الله في ال مجوب سے اس فے عمال سے ابو جام اسے دائل نے مجمد بن سعید بن فرزوان سے ماس فے سکونی سے راس فردوا جعفر صادق عليه السلام سه انهول في اليه والد كراي سه وانهول في آياء كرام عليهم السلام سه اورانبول في مايا: "ب تما ا مدت مدادر نیم ، و تایا پانی نیم ال جاتات کک دن اور رات کی نمازول کا تیم کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نیم ہے "-

التغريب الإوكام تأاص الا ع تغريب الاحكاميّ اللي ٢١٢

<sup>3</sup> تبنيب الأهام يقاص ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>ش</sup> ا ما میل بن عام بن عبد الرحمن بعمر ی کندی، فخته ہے اور حضر مصامام علی رضاعلیہ السلام کا صحافی ہے اور اس کار اوی عباس بن معروف تی ہے اور ا

قَالْمَا مُوادَة مُكَلِّدُ بُنْ عَيْنِ بْنِ مَعْيُوبِ عَنِ الْعُبْاسِ عَنْ أَنِي هَمَا مِعْنِ البَيْمَا عِلَان يَتَبِعُهُ لِكُن صَلَا وَمُقْ يُوجِدُ

ر میں اور ۱۹۱۸ البت وه صدیث منے روایت کی ہے محمد من علی من مجبوب نے عمیا ال سے الل سال الموالا م سے الل سالے عشرت الم می والماس على كالدام فرمايا: "ير فمادكيك (الك) يم كرد كايبال على كربان المال بات الم

ورواله أيَّها مُحَدُدُ بِنُ أَحْدَدُ بِنِ يَحْيَى عَنِ الْعَيَّاسِ عَنْ أَنِي هَمَّاءِ مَنْ مُحَدُد بن سَعِيدِ بن عن السَّلُون مَنْ مِنْعَمْ عَنْ أَبِيهِ مَنْ آبَائِهِ عَقَالَ: لَا يُتُنتَثَّعُ بِالنَّيْئِمِ إِلَّا صَلَّاةً وَاجِدَةُ وَ ثَافِلَتُهَا ا

ر بحول ادر ۱۹۱۹ د نیزای طرح کی ایک حدیث نقل کی ہے محمد بن علی بن مجبوب نے محمد بن احمد بن اس مان سات اس ال العام عدال في محرين سعيد بن غروان سے ماس في سكونى سے اس في حضرت امام جعفر صادق ما يا اسام سے الموال في ریند والد بزر گوارے دانیوں نے اسپنے آباد کرام ہواور انبول نے فرمایا: "ایک تیم سے صرف آیک داجب نمازادران نے تافیہ -"4356000

فَأَوْلَ مَانَ هَذَا الْخَيْرِ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَمَعْ ذَلِكَ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ وَالرَّاوِي وَاحِدٌ لِأَنَّ أَيَّا هَنَامِ لِي وَاليَّةِ مُعَنادِ بن عَن ين مَعْبُوبِ وَوَاهُ عَن الرِّضَاعِ بِلا وَاسِطَةٍ وَسِلْ رِوَالِيةِ مُحَمِّدِ بْن أَحْمَدُ بْن يَعْيَى عَنْ مُحَمِّد بْن عَيد بْن فَوْوَان عَ السُّكُونَ عَنْ أَن عَبُدِ الله عَوْ الْحُكُمُ وَاحِدٌ وَهَذَا يُقَعَفُ الاحْتِجَاءَ بِهِ

قاں صریت کی سے پہلی بات ہے کہ ہے خبر داحدے اوراس کے باوجوداس کے انفاظ مخلف ہیں حالا گذراوی ایک ای ے۔ یو کدا او عام نے محد بن علی بن محبوب والی روایت میں براہ راست حضرت امام علی رضاعلیہ الظام سے نقل کیا ، جب مجد بن تدین یمی والی روایت میں محمد بن سعید بن غو وان ہے ، سکونی ہے اور حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے تنقل کیا جبکہ علم ایک فی شاور یہ موال اس کو و کیل بنائے سے ماقع ہیں۔

عَلَ أَذَا وَي هَذَا الْعَيْدِيهِ مَّا الْإِسْتَاءِ بِعَيْنِهِ رَوى مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهِيَ دِدَايَةُ مُحَدْدِ بُنِ عَلِي بُنِ مَعَيْدِ إِنْ مَعْدِدِ عَنِ لْعَبَّاسِ عَنْ أَنِ هَمَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ غَرْوَانَ عَنِ السَّكُونِ عَنْ جَعْقِ ع وَ قَدُ قَدْمَنَاهَا فَعْلِمَ بِدَالِكَ أَنَّ مَا تُفَيِّنَهُ هَذَا الْخَبْرُ سَهْةُ مِنَ الرَّاوِي

ہ الركر يك الدوه محد بن على بن محبوب كى روايت ، عباس سے ، ابو جام ہے ، محد بن بن سعيد بن غزوان سے ، سكونى سے اور عفرت الم جعفر مدادق عليه السلام سے ، جے ہم پہلے چیش کر کے تیں۔ توان باتوں سے معلوم ہوا کہ اس روایت کے مضمون میں بیان المنفال مظالب راوي كي فلطي إيل-

> rire of the received المناسبال والماسية

وينكن منع تشبيه منذالغنيران تغبله على من يتكون تتكن من اشتغنال التاء فيها بغد فلم يتول أفلايفال ويبس منها أنْ يَسْتَبِيحَ بِالنَّيْثِمِ الْمُتَعَذِمِ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَكُونَ النَّيْءَ النَّيْعُمَ لِمَا يَسْتَغُولُ مِنَ المُدُونَ

البان بعدت كو تسليم كرنے كى صورت ميں مجى اے اس صورت به محمول كياجا سكتا ہے كہ تيم كرنے والے كيك في ا سے ایک سے زیادہ نماز کو مباح قراس نے وضونہ کیا ہو تواس کیلئے گزشتہ تیم سے ایک سے زیادہ نماز کو مباح قرار دیٹاجاز نمیں کا استعال کاامکان پیدا ہو گیا ہو گراس نے وضونہ کیا ہو تواس کیلئے گزشتہ تیم سے ایک سے زیادہ نماز کو مباح قرار دیٹاجاز نمیں کہا ہے۔ مران المران الم کادلیل مندرجہ ڈیل میاہ ہے۔

مَا رُوَا وَالْمُسُونُ مِنْ سَعِيدِ عَنْ حَمَادِ عَنْ حَرِيدِ عَنْ زُمَا رُكَا قَالَ: قُلْتُ الأَبِ بَعْعَى ع يُصَلِّى الرَّجُلُ بِنَيْدُم وَاحِدَ مَدُو النَّيْل وَ النَّهَادِ كُلُّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمُ يُحْدِثُ أَدْ يُصِيبُ مَاءَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَرَجَا أَنْ يَعْدِرُ عَلَى مَاءِ آءَن عُنْ أَنْهُ يُغْدِدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَتَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ يَنْعُضُ ذَلِكَ تَبَعُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّبَعْمَ. "

( مح ) ١- ٥٤٥ يے دوارت كيا ب حسين بن معيد في حادث والى في حريث والى في زراروت واوراى في كياري حفرت الم محر باقرعليه السلام سے يو جها: "كياآوى ايك عى تيم سے رات اورون كى تمام غمازيں يرد سكتا ہے؟" فرايات بان إجب تك اك عدت صاور ند بويات ياني نه طي " (راوى كبتاب كه ) لجري في سوال كيا: " لجرا كرات ياني طاوان مزید یانی کے حصول کی خواہش ہواوراے مزید یانی ملنے کا گمان بھی ہو مگر جب اے استعمال کرنے کا اراد و کرے وی یانی جی از ا وسترس سے خارج ہوجائے تو؟ " فرمایا: "اس كادہ تيم ثوت جائے گاادراس پر دوبارہ تيم كر ناواجب ہوگا"۔

عَلَى أَنْهُ يُتُكِنُ حَتْلُهُ عَلَى مُرْبِ مِن الاسْتِحْبَابِ مِثْلِحَةِ لِيدِ الْوُضُو لِكُلْ مَلا وَ أَنْهُ إِسْبَاعٌ. نیز مزیدیہ مجی مکن ہے کہ ( گزشتہ دوحدیثوں میں) نے تیم کو متحب ہونے یا محمول کیاجائے۔ بالکل جے ہر لماز کیلے دفرا تجدید کی جاتی ہے اور مہاری (ووہرہ تیم )کے جواز کی ولیل ہے۔

#### باب نمبر ٩٨: ماني كي جستجو واجب ي

أَخْبَكِيْ الشَّيْخُ رَحِتَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَتَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ إِيْرًاهِيمَ بْن هَاشِم عَن النَّوْفَائِي عَن السَّكُولِ عَنْ جَعْفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ عِ أَلَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْسَاءُ فِي السَّفَى إِنْ كَانَتِ السُّهُ وَلَهُ فَعَلُوتُنْ فِ لَا يُطْلَبُ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ. "

> التنايب الاحكام ن اس " تبديب الافلام ن اس ٢١٢

اداعه د الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الل ے اورا بری بنے اور لایک تیم چینے کی مقدار تک اورا کر ہموار ہو تورو تیم چینے کی مقدار تک ال سے نہادہ جمتی کی شرورے ٹیل ''۔ و يعد مر ما الله عن الله عن الكتب بن موسى الغشاب عن عن بن السالط عن عن من المالط عن عن المالي عن المنابع من المنابع من المنابد المعجد فقال له داؤد ين كثير التي أفاطلب الناء نيسناء شنالا فقال لا تكلب لا نيسناء لا عداد، لا والدين زخزْتُهُ عَنَى الطُّرِيقِ فَتَوَهَّأُ لِمِ وَإِنَّ لَمُ تَعِدُ هُ فَامْضِ. أ

والليف ٢٠ ١ ١٥ ١ ١٥ ١ البية وو صريث يضير وايت كى ب سعد بن عبد الله في حسن بن موى فتاب سد والل في ان اساط سد والل نے بی بن سالم سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: "میں تیم آر کے زیارہ وایت اس ( پر ایجے پانی مذاہب جبک الحجی فعال کا کا کچھ وقت باقی ہوتاہے "رفرمایا: "دوبارہ فعازمت باحو کیونکد بال کارب جی وی من کا رب ے" بت واور ان کثیر رقی نے امام سے ہے چھا: "تو کیا میں واکس پاکس جاکر پانی کی جنو کر سکتا ہوں؟" قرام نے ارائی ا بنجوين والحل ماي مت جاؤاورن عي كنوين بين ياني وحوندووا كرحميين رائع مين ياني ال جائة وضو كراواورا كرير يا الرجم ~ 9. E. ( L )

فَالْوَجُهُ لِهَذَا الْخَيْرِحَالُ الْخُوْفِ وَالشَّرُورُوٓ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ فَلَا يُدُّعِنَ الطَّنْبِ حَسَبَ مَا تَشْنَعُهُ الْخَيْرَ

آلال مدے کی صور تھال ہے ہے کہ یہ خوف اور انتہائی مجوری کی حالت کے ساتھ خاص سے اورجب یہ مجدریاں فتم ہو جائیں آلی جس طرن پکی حدیث میں ذکر ہواہ پانی کی جستجو ضروری ہو جائے گا۔

## باب نمبر ٩٩: تيم نمازك آخر وقت مي واجب

أَخْبَلِ الشَّيْخُ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَلِى الْقَاسِمِ جَعْفِي بَن مُحَسِّدٍ عَنْ مُحَسِّدٍ بَن يَعْفُوبَ عَنَ مُحَسِّدٍ فِي مُحَسِّدٍ عَنْ مُحَسّدٍ عَنْ مُحَسِّدٍ عَنْ مُحِسِّدٍ عَنْ مُحَسِّدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحَسِّدٍ عَنْ مُحَسِّدٍ عَنْ مُحَسِّدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحْسَدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحْسَدِي عَنْ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُحْسَدِدٍ عَنْ مُحْسِدٍ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ مُعِمْ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعْمِدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعَمِّدٍ عَنْ مُعَمِّدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعِمِّدٍ عَنْ مُعْمِدٍ عَنْ مُعَمِّدٍ عَنْ مُعْمِدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعَمِّدٍ عَنْ مُعَمِّدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعِمْ عَنْدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ مُعُمْدٍ عَنْ مُعِمِدٍ عَنْ ع بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَسِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنِي عَنْدِ اللهِ عِقَالَ سَيغَتُهُ بِيُولَ إِذَا لَذَ تُعِدَ مَاءَ وَ أَرْفُ الشُّيَّفَةُ أَخِي الشُّيِّعَةِ إِلَّ آخِي الْوَقْتِ فَإِنْ قَالَّكَ الْمَاءُ لَمْ تَفَعَّكَ الْأَرْضُ.

> البرب الذعام فاص ١١٥ والدر والإملامالين والمرادي أو

284 | الإنتيفادينا المتلفين الأغيار

1284 الانتها المالية ( سیج) یہ سات کے مرحانہ علیہ سے مصفی میں اس نے ملاوے اس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے کہا کہ میں اسٹانی ا یمیں سے اس نے محد بن مسین سے ہاں نے صفوان سے راس نے ملاوے اس نے محمد بن مسلم کے اور اس نے کہا کہ میں نے موجہ میں سے اس نے محمد بن مسین سے بناس نے مسئول کے ملاوہ میں کا میں اس کے معامد ان میں کر کے وقعہ سے راس کے اس کے م یجی ہے اس نے محد بن میں ہے ہیں۔ اس میں اس میں اللہ اور شیم کر ناچاہو تو تیم کو وقت کے انتہاء تک موز ارادالیا رہم جعز صادق طیہ السلام سے بہ فرمان ساہے: "جب حمیس پائی نہ ملے اور شیم کر ناچاہو تو تیم کو وقت کے انتہاء تک موز ارادالیا اس صورت ين اكر تهين ياف يجى لے تومنى تولى يى جائے كى"\_

وبهذا الإشقاد من مُحقد بن يعقوب عن على الزاهيم عن أبيد عن الن أب عُمير عن ابن أذَيكة عن أن والا مُنْ الله الله الله الله المن المن الدارة الداء عَلَيْظلَب ما وَامْ إِلَا الْوَقْتِ فَإِذَا عَافَ أَنْ يَغُوتُمُ الْوَقْتُ فَلْيَتُهُمُ وَلِيُعْنَ ن آخِي الْوَقْبِ فَإِذَا وَجَدَالْنَاءُ فَلَا قَضَاءً عَلَيْهِ وَلَيْتَوَطَّأُلِمَا إِنَّا يُسْتَغُيلُ. "

رصن) الديم عدد غيز الى اسلاك ما تحد محد بن يعقوب سي ماك في على بن ابراجيم سي ماك في الي سي ماك في الي سي ماك في الي ر ہے۔ میرے ای نے این افریدے اس نے زوارہ ہے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیا حضرت امام جعفر صافراً، اللام في فرمايا: "جب من مسافر كوياني نه مل ربايو توجب تك وقت باتى بهافى جبحو كرے ، پھر جب اے وقت ك فتح الاسا فوف لا حق ہو قبیر تیم کرکے آخروقت میں نماز پڑھے بچرا کراہے پانی مل بھی جائے تب بھی اس پر کوئی تضافیوں ے البزال نماز كلية ات و منوكر ناجات " ..

وَالْإِيْنَالِي هَذَا الْخَبَرَ مَا أَوْرَوْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي بَالِإِلْعَادَةِ الصَّلَاةِ الْمُتَنَفَيْنَةِ لِمَنْ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْبَاءَ وَالْوَقْتُ بَاقِ لاتَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ الْوُجُوبُ مُتَعَيِّقاً بِآخِي الْوَقْتِ لَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ رِكَنَا قَدْ بَيْتَا الْوَجْعَاقِ تِلْكَ الْأَغْبَادِ وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ الْوُجُوبَ تَعَفَّقَ بِآخِي الْوَقْتِ وَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَحَمَلْنَا قَوْلَهُ الْوَقْتُ بَاقِ عَلَ أَنْ يَكُونَ مْتَعَيْقاً بِعَالِ الصَّلَاةِ وُونَ وُجُودِ الْمَاءِ وَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَهَا عَلَى حَالٍ وَمَا تَضَيْنَهُ فَبَرّ عَلِيَ لِنِ سَالِمِ فِي الْبَابِ الْأَوْلِ مِنْ قَوْلِ السَّائِلِ أَتَيْتُمُ وَأَصْلَ ثُمَّ أَجِدُ الْسَاءَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَىٰ وَقُتْ فَقَالَ لَا تُبِدِ الفَلَا وَوَيَكُونَ تَقْدِيرُهُ أَلْيَنْمُ وَأُصَلِّ وَقَدْ بَقِي عَلَىٰ وَقَتْ يَغِنِي مِقْدَا رَمَا يُعَلِي فِيهِ فَيُصَلِّ وَيَحْرُمُ الْوَقْتُ.

البتاية عديث الروايت كم منافى فيس ب جي جم في باب فمبر ٩٥ (تيم كرف وال كو ياني ملن كي صورت عن فراداد پڑھنے کی منرورت نہیں ہے) میں ذکر کیا ہے کہ تیم کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر نماز و دبار وپڑ سناواجب نہیں ہے <sup>2</sup> یعنی یا افزائ كياجائ كراكرتيم كاوجوب بن آفروقت متعلق تواس تيم كرف والي يو نماز دوبار ويرْ صنالازم بوجائ كارتوبه اعترافي ا منیں ہوگا کیو تک ہم ان احادیث کی صور تحال بھی بیان کر بھے ہیں اور کہاہے کہ وجوب تیم کا تعلق ہے ہی آخر وقت کے ساتھ اسا کے ملاوہ جائز نہیں ہے اور صدیث میں وقت کے باتی ہونے کو حالت نماز کے وقت پر مجمول کیا تھا یانی کے وجو دکی حالت پر نہیں، وَنَ ینلیران احادیث اور اُن احادیث میں کوئی تعارض اور اختلاف خیس پایاجائے گا۔ اور کزشتہ باب میں علی بن سالم والی حدیث بی سال

الكل في المراه - تبذيب الاحكام في المراه ١٥ عدد درائي باب فيره وسيد ١٥٠٩ مده ١٥٠٩ مده ٢٥٠ مده يان بن الت بالى دو لماري على اور وقت قتم بوجائد

# ا نبر ١٠٠: جم ك ساتھ تمازشر وع كرنے كے بعد بإنى كاملنا

اَهْ بَلَ اللَّيْءُ وَجِهَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدَدُ بُنِ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ أَحْدَدُ بُن مُحَدُدُ بُن أَحْدُدُ بُن أَحْدُدُ بُن لى نفع المَوْتِفِي قال حَدَّثِي مُحَمَّدُ بَنُ سَمَاعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حُمْرَانَ عَنْ أَلِى عَبْدِ اللهِ عِمَالَ: فَمُنْ لَهُ رَجُل تَتِيعَة مَّى وَعَلَىٰ إِلَّا لَصَلَّا ﴾ وَقُدُ كَانَ طَلَبَ الْمُنَاءَ فَلَمْ يَغُدِرُ عَلَيْهِ ثُمُّ يُؤَقِّ بِالْتَاءِ جِينَ يَدُخُلُ فِي الصَّلَا قَالَ يَتَعُولُ الصَّلَا وَالْلَهُ لَكُ لِينَ يُلْمُعُى اِلْأَمْدِ أَنْ يَتَيْمُ وَإِلَّا لِي آخِي الْوَقْتِ. ا

البال) د ١٥ د في رحمة الله عليه في محص حديث بيان كى ب احمد بن محد عن اك في اب الك في مقارت الل في ون اوے دائ نے احمد بن الوافعر برنظی سے اور اس نے کہا کہ جھے صریت بیان کی ہے محمد بن ساعہ نے محمد بن حمران سے ر ان کیاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملید السلام ہے عرض کیا: "کمی آوی نے تیم کرے نماز شروع کردی جالا تکہ اس ن إلى جنو مجى كى تقى محريانى نيين ل سكاتها مكرجب وو نماز شروع كرچكاتو بحريانى لا ياكياتو كيا علم ٢٠٠٠ فرمايا: "فماز كو جارى کے کی اور یہ بھی جان او کہ کسی کو بھی تھیم نہیں کر ناچاہیے مگر یہ کہ دوآخر وقت میں ہو <sup>24</sup>۔

فَأَمَّا مَا رَوَا وُمُحَدُدُ بِنُ يَعَقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بِن مُحَدِي عَنْ مُعَلَّى بُن مُحَدُدٍ عَن الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بِن عُمَّانَ عَنْ عَبِي اللهِ فِي عَامِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَيَّا عَبِي اللهِ عَن الزَّجُل لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَتَيَهُمَ وَ يَكُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْفُلَامُ فَقَالَ ڟ۪ۉٵڶٵۮٷٙٵڹڹڰؙڹٙڎؿڗۣڴڂۼڵؽؽؙڝڔڡٛٷڵڽؾۜۊڟٙٵ۫ۊٳڽڮٵڹڗڴۼۘۼؽؽۻ؈ڞڰڗؚڡؚ؞ؙ

المن الراعد البقد ووروايت جے بيان كياب محربن يعقوب في حسين بن محرا الله معلى بن محمد الله في المان المان المن عثمان سے وال في عبد الله بن عاصم سے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت المام جعفر صاوق عليه السلام سے الله "كل أوى كوباني نيس ما اتواس في تيم كرايا ور نماز كيلي كمراووات فلام في آلركهاك يد بافي ب الوياك عام" الالمال المال المراكة كايوتونماز چيوزكروضوكر اورا كرركوع كرايا بوتو پر نماز كوجارى ركح"-ةَ لَوْالْمُدَالُخُسَيْنُ شِهِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ أَبَّانِ بْنِ عُثِمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ مِثْلَهُ. \*

> الفرنب الزوفاء فأاص فالم لىنشىئار يوتائه كالزكة تزوقت تك تافير متحب -المن والمناس والمناس الما والمن المن المن المن المناس المرائل المراجعة

الرخ كى مديث اللى كى ب-

وروا في منعدد بن عبي معلوب عن المعسين بن المعسن اللُّؤلُو بُعَنْ جَعْفَ بَن يَشِيره عَنْ مَنهِ اللهِ بَن عَالم

بى اى طرى كى دوايت القل كى ب

عَائِمُونَ وَهُذِهِ الزِّوَاتِاتِ الشَّهُ كُنَّةِ وَاجِدٌ وَ هُوَعَهُمُ اللَّهِ بِنُ عَاصِم وَيُتِكِنَّ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْغَيْرِ هُويا مِن الاستخباب دُونَ الْفُرُهِي وَ الْإِيجَابِ وَيُعَكِنُ أَيُصا أَنْ يَكُونَ الْوَجُهُ فِيهِ أَنْهُ يُجِبُ عَلَيْهِ الانْصِرَافِ إِذَا كَانَ وَعُلْ إِل الصُلاةِ ن أَوْل الْوَقْتِ لِأَنَّا كَذْ بَيْنِنَا أَنْهُ لَالتَّيْمُ وَالتَّيْمُ وَالدَّيْنَ آخِي الْوَقْتِ فَلِدَّ لِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرافِعِيَّ الْ

تون میوں روزیوں کی بنیادی شخصیت ایک ہے اور وہ ہے عبداللہ بن عاصم البیتہ میں ممکن ہے کہ اس صریت میں ال ور نے کے عمل کو مستوب محمول کیاجائے اور واجب اور فر انف پر نہیں۔ اور یہ مجلی ممکن ہے کہ ان میں نماز توڑ نے کوال الم اس قراره پاکیانو که نماز پڑھنے والااؤل وقت الل نماز شرورا کر چکابو کیو فکہ جم پہلے بھی بیان کر پچکے بیں کہ تیم صرف آفر وقت می نور ے اس سے اس پر نماز توڑ ناواجب مو گا ( کیو تک وه اول وقت میں نماز شروع کر چکا مو گا)۔

فَأَمْنَا مَا زُوَاهُ مُحَدُّدُ بِنُ مُعِينَ بِينِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبِنَ بِنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَسَادٍ عَنْ حَرِيزِ عَنْ أَرَازُةً عَنْ أَن خَعْلَمٍ ﴿ فال: سَأَنْهُ عَنْ رَجُلِ صَلَّ رَكُعَةً عَلَى تَيْهُم ثُمَّ جَاءً رَجُلٌ وَمَعَهُ وَرَبِتَانِ مِنْ مَاءِ قَال يَتُعَمُّ الضَّلَا وَيَعْوَضَأَتُهُ يَيْنِي عَلَى وَاحِدُةٍ. أ

( کا تھی )د۔ ۱۵ ی مردو مدیث جے بیان کیا ہے محدین علی بن محبوب نے علی بن سندی سے داس نے حماد سے داس فے حریزے ، ف دراروے اوراس نے کہاکہ علی نے حضرت المام محمد باقر علیہ السلام سے نوچھا: " کیک آدی نے تیم کے ساتھ نماز کا ایک رکھتا ہا ل تحی که ایک اور آدی پانی کے دو بھرے ہوئے ہرتن لے آیا کیا حکم ہے؟"۔ فرمایا:" نماز کو توڑ کر وضو کرے کا پھرای ایک رائٹ

غَالُونِهُ فِي هَذَا الْخَبْرِ أَنْ تَعْمِلُمُ عَنْ مِنْ إِذَا صَلَّى رُكُعَةً وَأَخْذَتُ مَا يَتُقُفُ الْوَضُوَّ سَاجِياً وَجَبِّ عَلَيْهِ أَنْ يُتُولُماأَوْ

المتناب الإدبال والمام 7745 BY 637 57 17 17 18

الم الدائر و في أورى الدار المرايك و المعت فرائع و في الدار المراق مورت عن اللي المراوكة والروضور ك الداروي ع أر نادابات و كار من أليم فخارى البية مؤاف في التال و بعيد جانات مرجم

يَعَا وَلَوْكُانَ لَمُ يُعُونُ فَكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الإلْمِرَافُ بِلْ كُانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضِ لِ مَلَامِه وَلا يُنكِنَ أَنْ يُقَالَ فِي عَنَا يَجِعُ الْمُرْ وَمِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَيْمُ وَالْمُوْعُ إِلَّنْ فَنْ وَعَلَى فِيهَا فَيْلَ أَجْرِ الْرَفْتُ الْمُعَالِي فَنَا الْمُعْدُولُ اللهِ اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُو معمر عاد للماليقادة وخت عنته إلا ميتقناف و الذي يَذَانُ عَلَى جَوَادِ مَا فَفَنَا وَإِذَا أَخَدَتُ سَامِياً.

جار مدیث کی صور تحال ہے ہے کہ جم اسے اس صورت یا محمول کریں کد ووایک راکھت نے در چکا ہو تو ایم جو لے ہے اسے الا مدائد الا مدے مردد او قوائل مردد کا اور کی اور بارکے ہوئے الازا کے باصلے الدور الان کے اور الان کے اور ال الا الدور المعاد اليس بواور قراعي عمار قول عاداب فيس مع الكداعي واجب كرووايال الما والرياري من الكوار الما من المعاد عاق من عداد فيس بواور قراعي عمار المن المعاد المن عمال المن المعاد المن عمال المعاد المنافع المن ر المار المار المار كالمراج من المراج الماري كالمعلق بيان كري إلى كالمراج المار المراج المار المراج ار اس کا در است کے معاور میں است کا است مور تمال ہوئی تواس کے سے سے المائے معاور میں است کی اللہ مادائے معاور میں اللہ ري ري ري

مَا رُوا الْمُسُمِّنَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّا وِعَنْ حَرِيدٍ عَنْ زُمَا رُقَّا وَ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي رَجُل لَهُ يُصِب الدة وَخَدَرَتِ الشَّلَاةُ فَتَيْمُ مُ صَلَّى رَكْعَتُدُينِ ثُمَّ أَصَابِ الْبَاءَ أَيْنَعُضُ الرَّكَعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَيَتُوضَأَتُم يُصَلَّ قَالَ الا تَكُنْهُ يَعِضِ فَ مَلَاتِهِ وَ لَا يَتُقَفُّهُمَا لِمُكَانِ أَنَّهُ وَعَلَهَا وَهُو عَلَى طُهُرِ وَتَيَتَمَ قَالَ زُمَارُةُ تَقُلْتُ لَهُ وَعَلَهَا وَهُو عَلَى طُهُرِ وَتَيَتَمَ قَالَ زُمَارُةُ تَقُلْتُ لَهُ وَعَلَهَا وَهُو مُتُنِهُ فَسُلُ رَكُعَةً وَ أَخُدُتُ فَأَسَابُ مَامَ قَالَ يَخْرُهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَيَثِنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَابِهِ أَنِي صَلَّ

الح ١١٠ مهد من بيان كياب حسين بن سعيد في حماوس ١١٠ في حريز عداس في زرار واور محد بن مسلم عداور البول في الديم في الدم اللي خدمت من عوض كيا: "أيك آدى كوياني خيس طااور نماز كاوقت دو كياتواس في تيم كرك نماز كادور تعتين بالا ت الم بان مير بوكياتوكيادودور كعتين اوت كين ياده نماز كولور كروضوكرك بجر نمازير هي ؟ " فرمايا: " تبيل بكد دواري المازجادي المال دور كتول كوفيل قوز اس وجد سے كداس نے تيم كے ساتھ باطبارت فماز شروع كا متى " رزورو نے كہاكدي ف ات إيلا" ووتيم كرماته فماز توشر وح كردكا تكرايك ركعت يزجن كر بعدال عدد صادر موااور بإنى محى ل كيا؟"-الله والذات فارج او گاور وضوكر علاور تيم كرساته جتني فمازيده چكاتفاا ى بد بنيادر كتے اور ع نماز كو آگے برهائے"۔

والآل و المحارث من المار من المارك ال منال کے فرائے یا اس موسے چاہے جان ہوجی کر صاور کیا جانے کا ہوتے سے کر وارد کی مواف نے اس کی تاثیر میں اجازے آئ اللہ معالی کا فرائے یا اللہ جونے والی جگہ ہے اس کی فیاد رکھنے کی کوئی صورت می فییس بتی۔ طی اکیر غفاری۔ محر مواف نے اس کی فیاد رکھنے کی کوئی صورت می فییس بتی۔ طی اکیر غفاری۔ محر مواف نے اس کی فیاد رکھنے کی کوئی صورت می فییس بتی۔ 1.20.426 والمنااليطاع فالسراا المدام ما المراسلام باحفرت الم جعفر صادق عليه السلام إلى-

وَالْمَا مِنَا وَاوْمُحَدُونِينَ لِمُعَدِينِ بِعَيْدَ عَنْ مُحَدِينِ الْحُسَيْنِ عَنْ صُوعَى لِنِي سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ أَوْلَعُنَ من النطق من المستن الطبيقال قال: قلتُ إلى منها الله ع رَجُالُ تَبِيمَ ثُمُ قَامَ فَصَلَّى فَيَرْبِهِ نَهُرُ } عن صَلَّى الله قال فَنْيَافُ سَلْ وَيَسْتَغَيِلُ الصَّدَّ وَقُلْتُ لَمُ أَنْهُ فَنْ صَلَّى صَدَّتَهُ كُلُهَا قَالَ لا يُعِيدُهَا.

قال فلیکنسل ویستین میں عام میں اور معروف کے نقل کیا ہے کھری احمد میں یکی ہے ماک نے کھری مسین سے ماک نے موری میں معالیات ر جائد المعداد المعدا ن المالية الما - "62 といがらいこしん" はい - Wing

. قَعَدُ الْمَرْكِيْكِنْ حَدَلُهُ عَلَى أَنْدُ كَانْ قَدْ دَهَلِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ آخِي الْوَقْتِ فَوَجْبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْمِتُ عَلَى مَا فَلْنَاوَ: تَعْشَدُ أَيْسَا أَنْ يَكُونَ مَعْمُولَاعَلَى فَرَبِ مِنَ الِاسْتِعْيَابِ.

قال صربت کواس صورت یہ محمول کر سکتے ایس کد اس نے نماز کاآخری وقت آنے سے پہلے نمازی حی اوا جس فراندی كباب اے منظ مرے سے نماز ير مفنى يوكى راور بداخمال بھى ہے كداسے مستحب ير محمول كيا جائے۔

## باب نمبرا ا: كيرْ عير منى كاثرات مول، دهونے كيلئے يانى نه مواور كيرا بھى ايك بو

أَغْبَلُ الْحُسُيْنَ بْنُ عُبِيِّدِ اللهِ عَنْ أَحْدَ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ أَحِدُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَبِق بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْدُ عَنِ الْحَلَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْهَ عَنْ سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلِ يَكُونُ فِي فَلَا إِمِنَ الأَرْضِ فَأَجْنَبُ وَنَهُسُ عَنِيهِ إِحْتُوبُ قَأَمِنْتُ فِيهِ وَلَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَعَيِّمُ وَيُصَلَّى عَرْيَاناً قَالِما أَيُومِيُ إِيمَاءَ.

(مو آن ) ا۔ ۱۸۹ میلی صورت بیان کی ہے حسین بن عبیراللہ نے احمد بن محدے داس نے اپنے باپ ے داس نے محدی اللہ 

والمراب العام فالسي الماء

وال على الله والمعالم الماري الماري الماري الماري الماري المراجي المكن المراجية والمارية والمراجية المارية المراجية المر و يا المقادالات أرة ب كروه فهل إن قارال الله الوسكال عرب الله والكرية الله الله الله المنافعة بنب ما قطاء وكياء والمراد المرام المرام

ق م الا تسين معيد الدوال العالم الدوايت كي إلى العالم العين بن معيد في يزال سي بها احمد بالديد الدجعفر المعمر ك ب-

المحالية المحالية في بيابان على تحااور وبال جنب دو كيا تحراس ك تن ير صرف وي لياس تل جن بداري النوس بي المحالية النوس بي من جن بداري النوس بي من جن بداري النوس ر المعلق الم المعلق ى ياليون مى ئالغا شارزالا شخف بن أختاذ بن يخيى عن شخف بن مند الخيب من سنف بن خيرة من ملشور بن شام واحدة أضاب شوينة منين قال يتنبغه ويطرخ شوينة وبنجس منجشيعا فينصل فليومن إيات

و الله المريد المبتد وو صريت يضيد وايت كى ب المرين و بعد "وفي ألا ي يابان ك الدر بن يوجانا ب ادراس كم باس صرف الك ال الإدابوت عد "في الله الله في الله في الله في ر الله الله الله الله المرابع كيز عالار يعيك اور نماز كيلي سكر كر بيض اور (افعال نماز كيليه ) شاروال من المراب خَالَ جُهُ أَن الْجَدِع يَيْنَ الْخَبِرَيْنِ أَنْهُ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَرِى أَحَدٌ عَوْدَتَهُ صَلَى قائِماً وَإِذَا لَهُ يَكُن كَذَا لِلاَ صَلَى مِنْ فَعُرِهِ زِقْدَ رُوْى الْخَيِرَ الْأَوْلَ مُحَدُدُ بُنُ يَعْتُوبَ بِإِسْنَا وِهِ وَ قَدْ ذَكَرَنَا فِنِ كِتَابِنَا الْكَبِيرِ قَقَالَ يُصَلَّى قَاسِاءُ عَلَى فَدِهِ رويدة لأفعار ض يُنِكَهُمُاعَلَ عَالَ عَالَى

لة ان دونوں حدیثوں کو انتھا کرنے کی صورت میہ ہے کہ اگروہ ایک جگہ جو جہاں اس کی شرم گاد کور کھنے والا لونی نہ ہو تو کورے بوار زبان على اور جمال البيان جو ( يعني كو كي اس د يكيف والا جو تو وه بيند كر نمازيز هي ) مدين كي محمد بن ايقوب ( المبين ) \_ روایت کی ہے جس کے متعلق ہم اپنی بڑی کتاب (تہذیب الدحام) میں بیان کر سے ہیں 3 جس می الم نے فرما اِتحاک ووجھ المارد ع والل فاظ مدولوں واليول على كى صورت على تجى تعارض نبيل رب كار

فَأَمَّا مَا رُوَّاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَالِمِ بْن مُعَمِّدٍ عَنْ أَبَانٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَبِّدِ الْعَلِّينَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَّا عَنِد الله وعَن الزَّجُل يُجِنبُ فِ الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بِوَلَّ وَلَيْسَ مَعَهُ ثُوَّتِ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّى فِيهِ إِذَا الْحَطُّ النِّيِّهِ.

المعيف) الم ١٥٨٥ مالية وه عديث جي روايت كي ب صعين بن سعيد نے قاسم بن محد عداس في ابان بن مثان عدال في فر ملکت اورای نے کہاکہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو چھا: "کوئی آوی کیڑے میں جب ہو جاتا ہے یا سے بیٹنب لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کو کی اور کیڑا بھی نہیں ہو تا تو کیا کرے اس فرمایا: "ا گراے ان کی اشد ضرورت ہو تو

المرس على الكافر فاق ب عمراس كى عبارت يمل كى يمثى اور كوبرت بدالبت كافى يمن مديث كالفالا الى طرف يون "ايك أولى ال على الوجاب ال يك أند مرف ايك عالباك يوتاب اور وواى من جنب بوجاتاب " على اكبر ففارى ع بْرْنِيهِ الدَّوْمِ نَ الْمِي \* ٢٦ المعادة كاب تغرب اللظام ع من المعامل عن آيا ب ك " تيم كرك بالباس فيضادر الثارون عالمان على "-"

rra dragadina

ایش و ارز ع "ا

و الله و المنظمة و المنظمة و الله من الله من الله و الله المنظمة و ومع الرياض فيم أويُضِي غريّاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَا مَاهُ فَسَلَمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاهُ صَلَّى فيمو لَمْ يُصَلَّى غزياناً -وهو أو ظُمْ يُسَمَّى فِيمِ أَوْ يُصَمِّى غريّاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَا مَاهُ فَسَلَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاهُ 

و و دوي منعط بن عند الله عن أبي جَعْفي عن عبي بن الحكم قال: شألتُهُ عَنِ الرَّجْلِ يُخِينِبُ في ثُوبٍ وَلَيْسَ مُعَدُمْ لِيَوْ وْلَمْ يَكُّدُ رِّعَلَ غُلْبِهِ قُالَ يُعَلَّى فِيهِ. ا

انسلام ہے بی چھا: "آوی اپنے کپڑوں میں جنب ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاک ان کپڑوں کے ملادہ پکی جمی فہیں ہو تاار دوائی ہی 

مَّذَ تَنَانَ يَيْنَ مَدُهِ الْأَغْبَارِ وَيَهُنَ الْأَغْبَارِ الْأَوْلَةِ لِأَنَّا نَعْمِلُ مَذِهِ الْأَغْبَارَ عَلَى حَالِ لَا يُتَكِنُ تَوْعُ الثَّوْبِ فِيهَا مِنْ فَرُورَةٍ وَمَعَ وَلِكَ إِذَا تَتَكُن مِنْ عَسْلِ الثَّوْبِ عَسْلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ

توان احاریث اور گزشته روایات یس کونی اختلاف نهیم ہے کیونکہ ان احادیث کوایسے حالات پر محول کیا جائے گاجی مرال مجوری کی وجہ سے لبال اتار نا ممکن نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجو وجب بھی ممکن ہو کیڑے وطو کر اسے پیکن کر و بارہ نماز ہجالا نے اور ي والل مندرجة في صريت ب:

مَا رُوَالُا مُخْتَدُ بُنُ أَحْتَدَ بُنِ يَحْيَى عَنْ أَحْتَدَ بْنِ الْعَسَنِ بْن عَنِي عَنْ عَنْدِه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّق بْن صَدَقَةً عَنْ خَتَارِ السَانِاعِيْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَ أَنَّهُ شَهِلَ عَنْ زَجُلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثُوْتِ وَ لَا يَجِلُ لَهُ الضَّلَاةُ فِيهِ وَلَيْسَ يَجِدُ مَا ا يغَسِلُهُ كَيْفَ يَعْدُمُ قَالَ يَتَّيْمُ وَيُصَلِّى فَإِذَا أَصَّابَ مَا وَعَسَلُهُ وَأَعَادَ الصَّلاةً.

ا اشد خرور ماور جیوری مندم اولیکی سروی بھی بی جائے ہے جس میں اس کالباس اتار ناممکن ند ہو۔ 2 تغرب الإخام ن ٢ ص ٢٣٩ 3 ترب الإطام في الس ٢٦٩ \* سللہ شریل بیاں بعق راوی ماقط بی جیکہ تہذیب الاحکام بی سلسلہ سندای سے آگے ہوں چھٹا ہے "۔۔اس سے ایان سے ماس نے میدار میں ا الوقيدالله عندال في معتر سالم جعفر صادق عليه السلام، فقل كيا". すかしかでいかてもののではいりとうち

المجالات کیا ہے گئے ان احمد ان کیسی نے احمد بن حسن بن طی سے اس نے عمر وہن صعیدے اس نے مصدق ا من الاستخداد ما باطی سے اور اس نے نقل کیا کہ حضر ساوق طید السام سے جرویان تعمید سے اس نے مسدق ین مدق سے اس نے مار ساباطی سے اور اس نے نقل کیا کہ حضر سابق طید السام سے چرچھاکیا اس کی سے اس کے استفاد کر است یں مدد ہے۔ اس میں اس کا نمازی معاجاز نہیں ہادراس کے باس بال بھی فیص ہے جمالیا الکے اور اس کے باس بال بھی فیص ہ مرف ایک جی لیاں ہے جبکہ کے سام ای کار ان اور مرکار کے باس باف بھی فیص ہے جس سے ادامے اور اسے اور اسے اور اس ا مرف ایک و مان از این اورای می تمازی سے بار جب اے بال ملے قوات و موسل بار و این این اور این اور این اور این اور ویوکرے 19 اس فرایان و می کرے اور ای می تمازی سے بار جب اے بال ملے قوات و موسل بار و اور این اور این اور این ا

## ب نبر١٠١: حيم كاطريقه كار

تُعَيِّقُ اللَّهُ عُرُجِتُهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفِي بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ مُحَدِدٍ بْنِ يَعَقُوبَ عَنْ عَلِي بْن إِبْرَ هِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَادِبْن بِهِ عَلَى مَعْضِ أَصْحَامِنَا عَنْ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَ أَنْهُ سُهِلَ عَنِ النَّيْلِمِ فَتَلَا هُذَهِ الآيةَ السَّارِقَةَ السَّارِقَةُ السَّارِقَةُ فالقفوا أيديها وقال فالمسلوا وجومكم وأبديكم إلى الترافق استخ على تفيك من حيث منوب القفاع وقان اللهُ تُعَالَ وَ مَا كَانَ رُكِكَ فُسِيًّا. "

رم س الد ٥٨٨ . مجه حديث بيان كى ب صفح رحمة الله عليه في ابوالقاسم جعفرين محمد عداس في محمد بن يعقوب عداس في على ن بر بر سے اس فے اس فے تعادیان عمل سے اس فے تعادی میں سے اس میں اس کے بردگ سے اور اس فی کو کر اعز سے اور بعرصادق عيد السلام سي تيم ك بارك من يو جماكيا توامام في يرتيت علاوت فرمائي:" السّارِق و السّارِقة فافتفع أبديها" الله بجدي كرف والا مرو اور چورى كرف والى عورت وونول كے باتھ كاك وو) تين آيت الله عالى الله والفللوا وجوهكُمُ وَ أَبْدِيَكُمُ إِلَى الْمُوافِق " (افع جرول اور افع بالحول كو كمنيول سميت وهو ايا كرو) بم فرايا: " إيورل في وجد ع) كافى جانے والى جك سے الى بتھيليوں ير مسح كرو" اور الله فر ماتا ب: " وَ ما كان رَبُّكَ فَلِيا " (اور آپ كا روروگار جولنے والا تنہیں ہے)۔

ا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَتِّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَتِّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِي قَالَ: سَأَلُتُهُ عَنِ الثَّيْئِمِ قَالَ فَضَّرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْمِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّلِهِ إِعْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ

<sup>&</sup>quot; كُنْ مَا الله مِن الدَّمَةِ عِلْمَا الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمِ عِلْمَا المُعْلَمِ فِي السَّلِيدِ الدَّمَةِ المنظمة المسترك المنظمة المنظ مقاریون نیم کی جبکہ وضووالی آیت میں اللہ نے کمنیوں بھی اس کی مقدار بیان کی ہے ، شاید اس کا مقصد جمیں یہ بتانا ہو کہ حکی اوضوم کی آتیوں میں اتھے۔ ایموں من المالية المرت المالية المرت من من المرت من المرت عن المرت الديم الديم المرالا ستبعاري مؤلف في المرت أن المرت توج نهي المرالا ستبعاري مؤلف في المراقة ألى طرف توجه نهي المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المرتبة المراقة المراقة المراقة المرتبة المراقة المراقة المرتبة المرتبة المراقة المراقة المرتبة المرتبة المراقة المرتبة المر ج یہ مرت مواور مرت احادیث نے منافی ہے۔ مر مہدیب الاجع ماور اللہ اللہ علی صادر آرنے کے بعد چور ک والی آیت الله نیزار ثالالهی "اورآپ کاپر ور دگار جو لنے والا نہیں ہے "کا معنی ہے ہے کہ اللہ نے وضواور تیم والی آیتوں می حکم صادر آرنے کے بعد چور ک والی آیت کہ اللہ بیری ک على النساج تعم الياب ووجو ليا في ماديد و ما بلكدا جي طرح جانتا ب- والله العالم-

الأخرى.

(حسن) ۱۔ ۱۹۸۵ نیزانبی اسٹاد کے ساتھ مجھ بن ایفوب ہے اس نے مجھ بن عبی ہے اس نے مجھ بن صحن ہے اس ا ر سی است کے بار اس نے کہا کہ میں امام سے ہم چھان '' میم کا کیا طریقہ کارے ؟''۔راوی کہتاہے کہ تب الاست اللاق ر مارا کھرائے چرے کو سے کیا گھراہے ووٹوں بھیلیوں سے دوٹوں کی پشت کا کیا۔

الْخَسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخْسَدَ بْنِ مُحَسِّدٍ عَنِ ابْنِ بِكُيْرِ عَنْ زُنِهَا وَقُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَى ع مَّن الشِّلُدُ وَانْ ل بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمُّ رَفَعَهُمَا فَتَغَضَّهُمَا ثُمُّ مُسَحِّبِهِمَا جَبُهُمَّا أَرَّفَيْهِ مَرْؤُوا حِدَقًا

(موثق) اس موعد حسين بن سعيد في صريث لقل كي ب احرين عمر السفائن بكيرت الل في زراده عدار الما میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تیم کے بارے میں بوجھالقام نے اپنے باتھوں کوزین برماراتھان ارائی كو جهاز الجران سے ابنی میشانی كوشت كيادر پراينه اتھوں كا يكبار كی مسح كيا۔

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبِيّ بْنِ الْحَكِم عَنْ وَاوُدْ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ الله وعَن النِّكُ فَلْ إِنْ عَبَّاداً أَصَابَتُهُ جَنَّابَةً فَتَبْعَكَ كَمَا تَكَمُعُكُ الدَّابَةُ فَقَالَ لَهُ رُسُولُ الله من وَ هُوَيَعُوا بِهِ بِاعْدادُ تُعْدُفُ كَا تُتَمَعُكُ الدَّائِةُ فَقُلْنَالُهُ كَيْفِ الثَّيْمُ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمُ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فَوَقَ النَّفْ فلبدُّ (حسن كا تصحیح) ٢- ١٩٥١ احمد بن محمد بن علي بن على بن علم سے واس في واؤو بن فعمان سے اوروس في كباك مي في علاق ا جعظم صادق عنیہ السلام سے تیم کے بارے میں یو چھاتوامام نے فرمایا: "عمار جب جنب ہواتو وہ زمین پراہے اوٹ وٹ یو او کہج آ اوت بوت اوتات قرمول كريم التيكم في الاست خراق كرت بوع فرماياك العارام بالن اوت بوت بوك يوجه اوت اوے ہوتا ہے۔ تب ہم نے آمخضرت کے عرض کیا کہ پھر تیم کا کیا طریقہ ہے اتب آمخضرت نے اپنے ہاتھوں کو ایجزیا الا الله يا پيم اين جي ع و من كيالور بالقول كو تحوز الوير تك من كيا".

قَأَمًا مَا رُوَاءُ الْحُسُيُنُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْبَانَ بِن عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَتُمُ تُرَف الثِّيثَةُ فَوَضْعَ بَدُا مُلَّ الأرض فتسلخ بها وجُهَّمُ و وَالعَيْمِ إِلَى الْمَوْفَقُينِ.

(موثق)۵- ۱۹۲ دالبته دوروایت مے بیان کیا ہے حسین بن معید نے مثان بن میں سے اس نے عام سے اور اس نے کہاکہ منام المام مليه السلام = يو چها: " تيم كي كيا كيفيت ٢٠ " وقالام في ايناباته زين برمارا كراسية جراء كالمسح كياورا في والول الله

اله في ق ٢٠ س ١٥. تيزيب الاحكام ف الس 3 مرادان ابولغر رانطی ہے۔ " تغريب الاخلامان السي ١١٨

ف تندسالاد فاين الله

15 July 34. رجى و يو عَلَوْنِهُ فِي هَذَا الْغَيْرِ أَنْ تَعْمِلُهُ عَلَى طَرْبِ مِنَ الشَّقِيَّةِ إِثَنَّهُ مُوافِقٌ لِتَذَاهِبِ الْعَامِّةِ وَقَدَ قِيلُ فَ تَأْمِيلِهِ إِنَّ النَّرَادُ قالوندى مى المائد المستح قامِز الكُفِّ فَكَأَنَّهُ عَسَلَ وَرَاعَتِهِ فِي الْوَضُو فَيَحْمُلُ لَهُ بِعَسْمِ الكُفْهُمِ فِي النَّامُ وَالْعَيْمِ فِي الْمُؤْمُو فَيَحْمُلُ لَهُ بِعَسْمِ الكُفْهُمِ فِي النَّامُ وَالنَّيْمُ مِنْ النَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّمُ وَالنَّامُ وَلَامُ وَالنَّامُ والنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُعْلِقُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّامُ وَالنَامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ والنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وا وللم الله والمؤون الوفو.

المان مدیث کی صور تحال میر به کم است تقییر محمول کریں کے اس لیے کہ بید غرب عامدالل منت کے موافق ہے البتدائن الله الله على كما كيا كم الله على مرادا ك كالحم إلى كالعمل فيس ركو كله جب كوفى الله كل يشت كو مع كرة ب الإيال ن جہاں میں ہے۔ نے بغوی اپنے باز وقال کو دھو کیا ہے گئی میں میں اس کے باتھوں کے مسیح سے کو یاوضو میں باز ووھونے کا حکم حاصل ہو جائے گانہ

## باب نمبر ۱۰۱: افعال حميم كي تعداد

تُعَيِّلِ الشَّيْخُ رَحِتُهُ اللهُ عَنَ أَبِي الْقَاسِمِ جَعُقَى بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُن يَعَقُوبَ عَنْ صَلَ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيدِهَ عَلِيْ نِي مُحْدُدِ مَنْ سَهُل بْنِ دِيَادٍ جَسِيعاً مَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَدُدِ بْنِ أَنِ نَصْرِ مَنِ ابْن بُكَيْرِ مُنْ زُرُا ١ وَقَالَ: سَأَلَتُ أَبَّا خِعْلُ وَمِن الشُّيلُم قَالَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رُفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُدُّ مَسْحَ بِهِمَا جَبِينَهُ وَكُفِّهِ مَرُةً وَاحِلُهُ. ا اشن الد ۱۹۹۳ کے حدیث بیان کی ہے تھے ممة اللہ علیہ نے ابوالقائم جعفر بن محرے واس نے محر بن بعقوب ہے واس نے علیان المالة عال في الله على من محمد النبول في محل من زياد عدب في الحدين محمد من الواضر عداس في المن فی عال نے زوارہ سے اور اس کے کہا کہ میں نے حضرت المام محمد باقر علیہ السلام سے تیم کی کیفیت کے بارے میں او جھاتوالم علیہ المواسف البينة ووثول باتحد قنزيين برماري يجران كواغماكر جهاز الجرايية وونول باتقول سة ابنى ميثاني كي دونول اطراف اورايخ الموالك م و كالما".

وَأَغْبَىٰ الشَّيْخُ وَجِنَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بِن مُحَدِّي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّادِ عَنْ أَحْدَدُ بَن مُعَدِّدِ عَن الْحُدَيْنِ بَن سَعِيهِ عَنْ صَفُوانَ عَنْ عَمُوه بَين أِن الْبِعُدَامِ عَنْ أِن عَبْدِ اللهِ م أَنَّهُ وَصَفَ النَّيْمُ مَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْهِ ثُمُ الْعَلِمَة لْنَفْعَهُ اللَّهُ مُسْحَ عَلَى جِبِينِهِ وَكُلَّيْهِ مَزُةُ وَاحِدَةً.

المال المراه المدين مين مين والمن الله عليه في المدين المدين المدين المدين المدين المدين المراب الل

المان و تقديد الدواجيق الم Mediana species reschieredung

اجمہ بن محمد مال کے حسین بن سعیدے، اس نے مقوان ے، اس نے عمر وبن ازوالمقدام سے اور اس نے نقل کا کر علی احمد بن محمد مال کے حسین بن سعیدے، اس نے مقوان سے، اس نے عمر وبن ازوالمقدام سے اور اس نے نقل کا کر علی ا احمد بن محمد عن المان من المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد ووفون المراف ادر بالقول كالكدم جد كاكيار

وَ بِهَذَا الْإِسْتَاءِ عَنِ الْمُسَمِّنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُنْ وَلَا عَنِ النَّهُ ف قَانَ تُشَرِبُ بِكُفِّينَ مُنَى الأَرْضِ ثُمِّ تَنْفُسُهُمَا وَتُبْسَعُ بِهِمَا وَجُهَاتَ وَيَدَيُكُ. ا

( كيول ) ٢- ١٩٥٥ فيز انجي الناوك ساجه هسين بن سعيد ال في قاسم بن عروه عداس في ابن كيوت ال في الدي اورای نے نقل کیاکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے تیم کے بارے میں فرمایا: "ایٹی دونوں بشیلیوں کوزمین باماری ان از ادران سائے ہے اور دو توں با تھوں کو سے کرو"۔

وَأَمْنَا مَا رُوَاوَ الْحُسَيِّنُ بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ سِنَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مَنْ لَيْتِ الْهُرَّا وِيُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ قَالَ لَفْرِبُ بِكُفِّينَ عَلَى الْأَرْضِ مَرْتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَتَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ. "

(ضعف) حر ٥٩١ مالية وو حديث في روايت كى ب حسين بن معيد في (الن سنان سر ١١س في الن سكان سر اللها م اوی سے اور اس نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیم کے بارے میں فرمایا: " بختیلیوں کوزیشن پاروم ویا يفران كو جماز واوران سائي جرا اورد ولول بازوؤل اكو مسح كرو "-

وَ وَي سَعْدُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدِ بْن جِيك عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّام الْكِذْدِي عَن الرِّضَاع قَالَ: الثَّبْلَهُ فَرِيَةُ لِلْوَجْهِ وَ فَرَيَّةٌ لِلْكُفِّينِ. \*

( سیج ) ۵ یا ۵۹ در نیز دوایت کی ہے سعد بن عبد اللہ نے احمد بن عجد بن عبدیٰ ہے ، اس نے اساعیل بن بهام کنری ہے ورال نے ال كياكم دهرت الم على مناطبية السلام في فرمايا: " جم ايك ضربت يجرب كيك اورايك ضربت بالقول كيك ب"-

الْخُسْيَنَ بْنُ سَعِيدٍ مِّنْ صَغُوَانَ بْنِ يَعْيَى مِّنِ الْعَلَاءِ مِّنْ مُحَدِّدٍ مِّنَ أَخْدِهِمَاع قَال: سَأَلْتُهُ مَنِ النَّيْتُ قَالَ مَرْتُون مَرْتُون لِلْوَجُه وَ الْيُولُفِي. \*

( سی ۱۵۹۸ مسین بن معید نے صفوان بن یکی سے اس نے طام سے اس نے محمد سے اور اس نے کہا کہ میں نے نظر ندا محد بقرطيد السلام ياحضرت الم جعفر صاوق عليه السلام ، جمم كم بارك جن سوال كياتوام عليه السادم في قرمايا: "وودوم و

> و تغريب الدوام إن الس و منرب الدهام ن اص ۲۲۶ والمائل المول التي بيدامل بالتول كالمحالية - تقويد الاحتال والم تبنيد الدوائ السائد

"世でという」から مراب . وَالْ يَعْلَى الْجَدْعِ الْمُعْمَادِ اللَّهُ عَبِيادٍ أَنْ مَا ثُقَلَتُكُ مِنَ الشَّرْيَةِ الْوَاحِدَةِ تَكُونَ مَغْمُونَةُ بِالشَّهَا [ ١ الشَّغْرِي وَ مَا ى دوب ب نَسْنَتُ مِنَ الطَّرَيْتُونَ بِالطَّهَارُةِ الْكُيْرَى لِثَلَا بِتَسَاقِفَ الْأَخْبَارُ وَالْدُى يَدُلُ عَلَ مَذَا التَّفْسِيل. وان املایت کواکشاکرنے کی صورت ہے ہوگی کہ جن احادیث میں ایک مرج دوان یا) باتھ بارنے کا کردے وہ ور میں جو لی طیارے (میمنی و صو) کے ساتھ اور جن میں ووم جہد (زمین پر) اتھ مارنے کالا کروہ ہو وہ محصوص ووں بری مان المنتفي بن معيد عن مناوع في حريد عن أنارة أعن أن جعل مان فلت لذ كيف الثينة قال في دوت وَحِدُ لِلْوَهُ وَرِينَا فُعُلُ مِنَ الْجَمَّاكِيَّةِ تُطْهِرِ بُهِ يَكِينَا مُرْتُونِ ثُمُ تُلْفُعُهُمَا لَقَعَةُ لِلْوَجْمِهِ مَرَاةُ لِلْهِائِمِينَ مَنْ أَمْنِتُ

ا محمل عدد المحمود المعمود على المعمود على المعمود المعمود على المعمود لان الم قرية مليه الملام من إلى جهاز " تيم كي كيا كيفيت ب "" فرمايا: " ووضوت ليه ايك ضربت كي ما توت إلا مسل رت کیے اتھوں کودوم جیے زیمن پرمار و کے پھر ان کو جھاڑ و کے ایک مرجیے چیزے کیلئے اور ایک م جیدوہ نول باتھوں کیے اور دیسے أبي إلى ال عائدة أكر تم جنب تقي تو تم ير عنسل واجب بو كالدرا كرجن نيس تق توه ضوداجب بوكان.

ال والمُعلَيْنَ لَقَسُلُ إِنْ كُنْتَ خِنْهَا وَالْوَضَّوْانَ لَمُ تَكُنْ خِنْهَا.

لَعُنَيْنَ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَي عُمَيْرِعَنِ ابْنِ أُذَيِّنَةً عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَّا عَبْدِ اللهِ عَن النَّبْلِم لَذَبَ بِكُفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمُّ مَسْحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ثُمُّ فَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَسَدَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَّ أَمْرًا فِ الْأَسَابِعِ وَاحِدَةً عَلَ تَلْهِ هَا وَوَاحِدًا وَعَلَى بَكُونِهَا ثُمُ هَرَبَ بِيَهِ مِنْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَّعَ بِشِمَالِهِ كَا صَنَّعَ بِيَهِ مِنْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا النَّبُكُ عَلَ مَا كَانَ فِيهِ الْفُسُلُ وَقَ الْوَجُدَةِ الْيَدَيُّينِ إِنَّ الْمِرْفَقَيْنِ وَ أَلَكَى مَا كَانَ عَنَيْهِ مَسْحُ الرَأْسِ وَ الْقَدَّمَوْنَ فَلَا يُوْمُدُ بِالصِّمِينِ. أ

التكاهر وور مسين من معيد في المن الي عمير سر واس في ابن الذيند ب واس في من مسلم سر اوراس في كماكم يس ف المع على المغر مدين عليه الملام ي تيم كم ياري عن إلى الأانبون في بين ووانون المسلون كوز يمن بدا المروو أن المحال = الم الماط في المادا يكم حد الدروال حدى والمرافاواتا القدر عن يرمارا ادراسية الى وروك ما توويدا كالويدا مينا اللهالاك ما توكياتها بر فرمايا: "ي فيم جي طرح ب على كيليد باى طرح وضويك بى جروادر كمنيول ميت ورودك كاك

> reed were wi المرب الماري المارية

الْغَجَمْ عَلَى مَا وَرَوْقِ الْأَخْبَارِ الْمُغَصَّلَةِ الْتِي أَوْرَوْنَاهَا.

الماسية " جيد المراح الموادو وإدوال على مع كالترك كرويالي من عدال يديم فين كياجات كار أ مَن بَهِا مَا مِن الْمُدِيثُ مِنَ أَنَّهُ مُسَمَّمَ مِنَ الْمِيْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا وَوَاحِدَةُ عَلَى ظَهْرِهَا فَمَا تَهْمُنَ هَذَا الْمُدِيثُ مِنَ أَنَّهُ مُسَمَّم مِنَ الْمِيْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا وَوَاحِدَةُ عَلَى ظَهْرِهَا ى العين عدد العبيد ين قاعتون على ما فد مقاؤمن التَّبِيَّةِ أو العَكْم حَسَبَ مَا مَضَى في تُأْوِيلِ عَبْرِسَهَاعَةُ وَ الَّذِي تَصَفَّعُ مِنَ التَّوْمِينَ قاعتون على مَا فَدُمْنَا وَمِنَ التَّبِيَّةِ أَوِ الْعَكْمِ حَسَبَ مَا مَضَى في تُأُويلِ عَبْرِسَهَاعَةُ وَ الدِي تَصَفَّعُ مِنَ التَّوْمِينَ علىمبون سى .... بيَّن ختريَّةِ الْيَهِ بِي وَ الشِّمَالِ فِي حَسْمِ الْمِيَدَيْنِ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الطِّرَبَاتُ ثُلَاثًا لِأَنْ الْمُرَاعَى فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الفريتين أن يَكُون بِالْيَدَيْنِ مَعالَمُ أَوْا فَرَقَ إِن وَاحِدَةٍ مِنَ الضَّرْبَعَيْنِ بَيْنَ الْيُدَيِّنِ تَمْ يَكُنُ مُعَالِعا إِن لَيلَا 

ان ال معدمات المعدمات المعدما جو الربيات مرب المربي المربيطي المراك حديث كم مضمون من جوباز وذال كم مس كيلية واليمي باتحد اور بأيمي باتحد في ضربت إ ں ہیں۔ نیز ق (الگ الگ زمین پر ہاتھ مار نا) بیان کی گئی ہے یہ ضریتوں کے تیمن مرتبہ ہونے کا باعث نہیں ہے کیو تکہ ووٹوں ضریتوں میں آر ہے۔ چزکو طحوظ خاطر رکھاگیاہے وہ دونوں ہاتھوں کا بیک وقت زمین پرمار ناہے لیس اگروو ضربتوں میں سے کسی ایک ضربت کے اندرزیس بالحدارن میں تغریق آبھی جائے توبیدا س بات کے مخالف نہیں ہوگی (بلکہ دو نوں پانھوں کے مارنے کوایک ہی ضربت سمجی جائے گیا قَأَمًا غَبُرُ دَاوُ دَيْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللهِ عَ الْمُتَقَمِّنُ لِقَفْيةِ عَثَادٍ لَا يُوجِبُ أَنْ يُكْتُنَي فَي الْغُسُل مِنَ الْجَنَائِيةِ بطَرْبَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ زَفَعَهُمَا فَسَمَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فَوَقَ الْكُفِ عَبِيلًا الْأَنْهُ إِنَّا أَغْبَرَعَنْ كَيْفِيْةِ الْفِعُل فِ النَّيْهُم وَلَمْ يَعُلْ إِنَّهُ فَعَل ذَلِكَ لِضَرْبَةِ أَوْ خَرْبِكَيْنِ وَإِذَا احْتَمُلُ ذَلِكَ حَمَلْنَا

البية واؤوين نعمان كي حفزت امام جعفر صادق عليه السلام ، مر وي صديث جس مين حضرت عمار كا داقعه مذكور ب ووصوت ال بات كا باعث فيس بني كه مسل جنابت كيد له يم تيم كيليم ايك مرتبه بالقول كاز مين يرماد ناكاني بورجهال براس حدث مرا بیان کیاگیا تھاکہ آخصرت کے اپنے ووٹول ہاتھوں کوزیمن پرمارا پھرا تھا یاادران سے اپنے چیرے اور ہاتھوں کو بتسلیوں کے نما ان اس من الدار الي كدآب في تيم انهام وين كى كيفيت كالراس من فيروى بي تحريد نيين فرما ياك يدايك مرجد فيون کے ساتھ انجام دیاجائے گا یودم تبد ضربت کے ساتھ اور چو تکداس میں اس بات کا حمال بایاجاتا تھا اس لیے ہم نے اے ان ملکی اماديث ير محول كياب جن كوجم في يبال يريان كردياب-

ا الله الله الله ويوالكيرى مي كياب: " تيم ايك ضرب جرت ك الدارايك ضرب با تمول ك التي بير تيم كرف والادوقول التي ایک مرجہ ایک پالے کا بھرا کے باقوں سے وکھ ( کرویا می وقیم عامیک کیا ہو قانیس بالا ساجمان کا ایجرا نمی باقتوں سے جیرے وال السائلة اللك على بعد بالرود ول المول الوزيمن بالمراح الدريم بالمراح المراح المر من تعديد المارية المارية المارية المن الموالي المعلى الموالي المعرب كالما

| فبرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عقدم الأن الشار عادي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تقريقا: «هزت علامه الشيخ محمد على فاهنل وامت بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مقدم مستح مفق مع البرغفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله مؤلف عليه الرحمه ك بإرب ش الله الله عليه الرحمة ك بارب ش الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مقدمه مؤلف تخطاط كف الوجعفر محدين السن الطوى مستعلم المستعلم المست |
| كَانِ لَقَهَانِ لَعُهَانِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| ياني اوراس كي اقسام كي الواب 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہاب: پانی کی وہ مقدار ہے کو کی چیز نجس نیوں کر سکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اب سر کشریالی کا تھم جب اس کی تین صفات رنگ ابویاذا لقتہ میں ہے کوئی ایک تبدیل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب ٢: ٢٠٠٠ يا في شي ميثاب كرناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب۵: مضاف بافی کا مختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اب الأسمجور كي نبيذ (شراب) كرماته وشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب ع: حائفز غورت اور بحنب کے وضوے بیخے والے پانی کا استعمال اور ان لو گوں کا جو مخابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب ١٨ ز كافروں كے جو مختے كا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب ٩: پانی کا تقلم جب اس میں کتامند مار کیا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اب التقليل پاني مين کو کی مجاست پر گئی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب الديويا، چينج كان مان اور وكار بالي من كرجائي اوراس تاندونكل أمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب المدويكر حلال كوشت اور حرام كوشت جانورون كاجو فعاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لل اللا تحاريب و كورون و تر توورون و و تر توورون و توو |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب "اله نون جنده نه ریخته والے حشرات پائی می کر کر مرجائیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب ميره ۱۱ ده پان ک ک ک لو في جس چرچ تن جو اور ده آناه غير ه کو ند هخه يش استعمال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اب نہر 11 - مور ن ے ارم شده ياني كاستمال الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                | No.                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 58             | النظام متعلق الواب                                                         |
| تبديل كردك     | مريار كوي ين كول چيزار کاچ جائے جوال کے رخک او يادا اللہ او                |
| 64             | بغير ١٨ _ توي ميل عج كالميشاب لرجائ                                        |
| اباند لمي جائه | ا ١٩٠١ كنوي مين اونت ، كدها ياان جيبا أولى جانور كرجائ يااس مين شر         |
| 68             | ب نمبر ۴۰ کویں بیں کتا، خزیر اور اس جیسا جانور گرجائے                      |
| 73             | ب نمبر ۲۱ کویں میں چوباہ مینڈک اور چیکل کرجائے                             |
| 77             | بالبغير ٢٦: كنوي ين خشك ياتر پاخاند كرجائيـ                                |
| 79             | بالبر ۲۲: مرفی اورای جیها جانور کنویی ش کر کر مرجائے۔                      |
| 81             |                                                                            |
| 83             | باب فبره ۲: کنوال اور تکای کر سے کے در میان فاصلہ کی مقدار                 |
| 85             | بابه نمبر٢٦: پيشاب پاخانه كرتے وقت قبله رخ بونايا قبله كي طرف پيند كر      |
|                | باب نمبرے ؟: جس کے بائیں ہاتھ میں ایس آگو سٹی ہوجس پر اللہ تعالیٰ کا کو کی |
| 88             | باب نمبر ۲۸ پیشاب کے بعد استفاء ہے پہلے استبراه کا وجو ب                   |
| 89             | باب نمبر ۲۹- پیشاب سے استخار کیلئے پانی کی کم از کم مقدار                  |
|                | باب نمبر • ۳: کمی بھی صدث کے وقت برتن میں ہاتھ ذالئے سے پہلے ہاتھو         |
| 92             | باب اسماز پیشاب اور پاخانہ کے بعد استخاء واجب ہے۔                          |
| 102            | باب نمبر ۳۲: اعضاء کود هونے میں بالوں سے ابتداء کرنے کی ممانعت۔            |
| 103            | باب نمبر ٢٣- سراورو و پاؤں كے مسح كے لئے پانى كے استعمال كى مما أعت        |
| 106            | باب نبر ۳۳: سراور پاؤل کے سے کی کیفیت                                      |
| 108            | ہب ہر ہے۔ ہر اور پاؤل کے متح کی مقدار                                      |
| 112            | بب برد ۱۰۰۰ کیار کے ساتھ کانوں کا منع بھی ضروری ہے؟ یافیس؟                 |
| 113            | باب فمبر ۲۵ تا باؤل پر مس کرناواجب ،                                       |
| 116            | باب فمبر ٨٦: كلى كرنااور ناك من باني جزاحانا-                              |
| 118            | باب نمبره ۳ وضو کرتے ہوئے اہم اللہ پڑھنا                                   |
| 120,           | باب نمبره من چره و صوفے میں پانی کے استعال کی کیفیت                        |
| 121            | باب نمبر ۱۲۱; افعال وضوكي تعداد                                            |
|                |                                                                            |

| پاپ نمبر ۲۶:افعال وضو کولگاتار انجام دیناداجب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب ممر ١١٠٠ اعتاع وصويتا الرتيب واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| = 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اب تمير ١٥ ٣: اللور التيه موزول ي مع فرناجا تزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 - Ly 17 - Sy con - Commence - C |
| بال تمير عهم: فيتمر روي وروي وروي وروي وروي وروي وروي ورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ال تمر ۸ من نے کے کیز کے سر استان میں استان میں استان کی کیز کے کیز کی کیز کے ک |
| اب نبر ۲۹ ت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پاپ قبر ۱۵۶ شعر گونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s |
| ا ب ارت المرت المرت المرت والمعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبر الراد اوراد ما وغير ه كاد وره دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| واجب اور مستحب مسل کے ابواب میں کا ابواب میں کا ابواب میں کا ابواب میں کا ابواب کے ابواب کا ابواب کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا ابواب کی میں کا ابواب کی میں کا میں کی ابواب کی میں کا می |
| باب نمبر ۵۹: منسل جنابت، حیض، استحاطه ، نظال اور من میت واجب ہے۔<br>باب نمبر ۲۰: منسل مرب ور منسل مرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب نمبر ۱۰: منسل مت اور عنسل من من مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب نمبر ۱۶: منسل میت اور منسل می میت واجب ہے۔<br>باب نمبر ۱۸: مستحد منسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الب نبر ۱۱: متحب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المجاب المستريد الأرال بوت كي صورت مين بر طال مين مسل واحب مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المجاب المراد وصند كابول كے ملاہ سے سل داجب ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بب برها، و ن اد ن ائت کی تر و س کی در مجھے عمرا حکام یادند ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب نمبر ٢٦: مرا اگر عورت كى اندام نهانى كے علاوه يس مصاحبت كرے اور صرف اے انزال ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بالمبرعة: جب آدمی الله ك نام والے سكول كومت چيو ئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ا نبر ١٨٠: جب كاقرآن كو مجهونا حرام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ل مبر ۱۹: بت اور طالفته کافران پر همنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | يا غير ٥٥: جنب اور حائفته كالمخل اور خضاب لكاناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | یاب تمیران: جنابت والے کا هی کرنااور ناک میں پانی چڑھانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | ہے۔ تمبر 24: جنابت میں منسل سے پہلے پیشاب کے ذریعہ استبراہ واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ب نبر ٢٤: منسل جنايت اور وضو كيك بإنى كى مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | پ نیر ۲۵: فشل جنابت می ترتیب واجب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | باب نمبر ۷۵: منسل جنابت کی وجہ سے وضو ساقط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | باب نبر 21: محب آدى كاكنويل يا تالاب عبائى بحرنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | جفر التحاضد اور نفاس کے باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | باب نمبر ٢٤: عورت حالفته بو تومر د كياكر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | باب نمبر ۱۵: حيش كى سب سے كم اور سب سازياده مت 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | ب غبر 24 بطير كي كم ترين مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | باب جر ۱۸۰ خاصر بول علی مان میں استان میں ہے۔<br>باب نمبر ۸۱ کیاخون حیش کے رک جانے کے بعد مگر خسل نے پہلے بمبتری جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.  | پاب بر ۱۸۱ : میانی سر شبه اور مستقل خون دیکیهنے والیا عورت۔<br>باب نبیر ۸۲ : پہلی سر شبه اور مستقل خون دیکیهنے والیا عورت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | the second secon |
| 24  | the state of the s |
|     | The state of the s |
| 24  | The state of the s |
| 25  | the state of the s |
| 252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 253 | یاب سر ۸۸۰ کات بر ۲۵۰ کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 254 | باب ممبر ۱۹۹: میل اور طبات بازد.<br>باب نمبر ۱۹۰: میتانند مورت کی احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 257 | باب تمبر ۹۰ استحاصه ورت باده والاتاب<br>باب نمبر ۹۱: نفاس کے زیادہ دلاتا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے پوپ<br>پے نمبر ۹۲ آقایر تیم جائز تبیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب نمبر ۹۳: کیچیز والی زیمن ، گارے اور پانی پر خیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پے نمبر ۹۴٪ برف سے ڈھنگی زمین پر جمیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>.</u> į |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بُ مُبِره 9: تَيْم كرنے والے كو پائى ملنے كى صورت ميں فماز دوبار ديڑھنے كى ضرورت نہيں۔<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب نمبر ۹۹; جنب آدی کا تیم کے ساتھ نماز پڑھنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | با         |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب غبر ١٩٥ : تيم كرساتهوزياده نمازين خالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب نمبر ۹۸: یانی کی جستجو واجب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب نبر ۹۹: تیم نماز کے آخروقت میں واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یا۔        |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۔<br>ب نمبر ۱۰۰: تیم کے ساتھ نماز شروع کرنے کے بعد پانی کا ملنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | به نمبر ۱۰۱؛ کیڑے پر منی کے اثر آت ہوں ، دھونے کیلئے پانی نہ ہواور کیڑا بھی ایک ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| es-control of the control of the con | ب بر ۱۰۱: تیم کاطریقه کار۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VILVERTAL VILVER | 32         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WI         |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | به نمبر ۱۰ ازافعال حیم کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا۔        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا-ب       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - !        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4         |